

امام ابو حَنِيْفَهُ مِنْ يَرْ كَيْ حَكَيْمًا زِنْدَكَى يِرايك إِنْقَلالِي.

سَركار رود چُوك اُردُوبَازَا رالاَهوَر

ون: 37668958, 37668958

بااہتمام: محمعلی قریش خوب سے خوب ترکتابیں جدت اور معیار کے ساتھ

#### جمله حقوق محفوظ ہیں

مسرول برناج زرنگار سجانے والا ويعقوب كالبيشيم فونبار كواه جِس کی کارست زی پرموجه آسب بنیل تواه جس کے جبرویت پر مدفن اصحاب فیل تواہ جس کے تحال تخلیق پر ذاست خیرالانام گواہ جس کی و مدانیت پر مرکز درود و سسسلام گواه میں کیا اور میری گواہی کسیا وہ خود این دلیل ہے



# امام کی بارگاہ میں زہر یی کر انسانیت کو آب حیات دینے والا زخم کھا کر تہذیب آ دم کو مرہم نجات دینے والا طقه یارال میں صبا سخن ، شبنم گفتار دربار خلافت میں آئن لب ، شعله ریزوشرربار شهر سود و زیال میں روایت حق کا امیں زندان شب میں پیغام آزادی سحر تلاش علم میں کہکشاں اس کی رہ گزر موش و خرد کا نقیب ، روشی کا زنده سفیر صدیاں زیر کمند زمانے اس کے اسر و



کیاتم اس فخص سے اس چیز پر جھڑ تے ہو جے اس نے اپی آ تھوں سے دیکھا ہے۔ (النجم: 12) بے فنک! محمصطفے تک نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ (النجم: 18)

"الل دنیاتم و یکھتے نہیں کے علم کس طرح اہتر ہور ہاتھا پھراس مخض (ابوحنیفہ رہت الله علیہ)
انے اسے ترتب دیا جواس قبر بی سور ہاہے۔"
(حربی کے مضہور شاعر ابوجعفر نے امام اعظم رحمت الله علیہ کا مزار دیکے کر برجت بیشعر پردھا)

## بیکتاب کیا ہے؟

- یے کتاب ان مروان شجاع کی سرگزشت ہے جنہوں نے کسی مادی افتدار جبر تشدد اور حرص و موس کوسجدہ نہیں کیا۔
  - ولوں کی کثافت اور ذہوں کا غبار دھونے والی کتاب۔
  - سے کتاب اخلاق عالیہ کی وکیل بھی ہے اور بلند کرداری کی نقیب مجی۔
- اور جولوگ امدادی غذائیں کھاتے کھاتے بعکاری بن مجے بین یہ کتاب انہیں فقر وقتاعت کے اور جولوگ امدادی غذائیں کھاتے کھاتے بعکاری بن مجے بین یہ کتاب انہیں فقر وقتاعت کے اور جولوگ امدادی غذائیں کے دست سوال کو دراز ہونے سے روک دے گیا۔

  تعلیم دے گی اور غیروں کے سامنے ان کے دست سوال کو دراز ہونے سے روک دے گیا۔
- اور جولوگ مادی (سائنسی) ترقی کے خواہاں میں آئیس سے کتاب غور وفکر' تد پر اور محنت شاقہ سبق دے می کے علم' تد پر ادر عمل' اول وآخر مومن کی میراث ہیں۔

#### حرف خول گشته

ماحبان دل! آب يرالله كاملاتي موا

قیام پاکستان ہمارے سیاس شعود کا امتحان تھا جس ہیں ہمیں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی مرید بجیب المیہ ہے کہ ہم بہت جلد اپنی تاریخ کو فراموش کر بیٹے ۔۔۔۔ کیا ثقافت کیا صحافت اور کیا ادب ہم نے زیانے کے دوش بہ دوش چلتے ہوئے بڑے تقلین تجربے کئے۔ باہر سے آنے والی جدید ہواؤں ہیں ایسا نشر تھا کہ ہمارے قدم فیرمتوازن ہو کئے اور پھر ہم اپنی راہ گزرتی ہمول گئے۔ آج شوق سنر تو زندہ ہے مگر اس طرح کہ ہمیں نہ مزل معلوم ہے اور نہ اپنی راہ گزرتی ہمول گئے۔ آج شوق سنر تو زندہ ہے مگر اس طرح کہ ہمیں نہ مزل معلوم ہے اور نہ اپنے انجام کی خبر ۔۔۔۔ اب ہمارا ایک تی کام ہے کہ ہم آئے دن ٹی ٹی اصلاحات درآ مدکرتے رہجے ہیں۔ ہمی شعر و ادب ادر سیاسیات کے نام پر ۔۔۔ سب مادہ پرتی کے ہتھیار ہیں جو بی ادب ادر سیاسیات کے نام پر ۔۔۔ سب مادہ پرتی کے ہتھیار ہیں جو بی اور مسلس کی دیشیت سے افران ان پر چندافراد کی برتری تائم رکھنے کے لئے ایجاد کیے گئے ہیں۔ ہم عالم اسباب ہیں مادے کی حیثیت سے انکارٹیس کرتے مگر مادی ترقی بھی گئے روحانی تو کہا مادی محالے کا اور مسلسل میل الیے اجرائے ترکیبی ہیں کہ جن کے بغیر روحانی تو کہا مادی محالے کا تھی جنتی تعیرٹیس ہو سکی۔۔۔

الماری بنیادی محروی بیہ ہے کہ ہم '' تیراکی' کے مسلّمہ قانون کو تسلیم نہیں کرتے' لیکن سمندر کی گہرائی ناپنا چاہتے ہیں۔ پھر جب ہماری بے فہری کے باعث سرکش لہریں ہمیں ڈبود بی بین تو ہم اپنے اسلاف کو الزام تراثی کا ہدف بتا لیتے ہیں کہ وہ جدید دنیا کے نقاضوں سے نا آشنا سے ان کی کم نظری نے ہمیں بے رجم پانی کی خوراک بنے کے لیے چھوڈ دیا۔۔۔۔ پھر جب ذہن تاریک ہوجاتے ہیں اور زبان درازیاں حدسے گر رجاتی ہیں تو پھر اس تشم کا شور سائی وسے لگتاہے کہ۔۔۔۔ دور جدید میں اسلامی نظریے حیات نا قابل ممل ہے۔۔۔۔۔دراصل بیان شخصے ہوئے انسانوں کی چینیں میں جنوبین بھی ما فقت اور غذا ہے محروم رکھا گیا۔۔۔۔ اور جب بیمعرکہ حیات میں دوسری قوموں کے سامنے میں آ ماہ ہوئے تو ان کے اعصاب اس قابل بی نہیں ہے کہ میر داستقامت کا کوئی جوے فراہم کرسیں۔

سے اور استان اور اور استان کے مساب ان اس میں اور سے ارجم واستان کا اون ہوت را اسم کریں۔

"حول و ہوں" کے محتب میں غلاقی کا نصاب پڑھا تھا از آرائش کا وقت آیا تو سجدہ کر لیا یا بھیک کے لیے ہاتھ پھیلا دیئے۔ صدیوں سے ہماوا یکی مزان ہے کہ ہم" ایفائے عہد" اور" جاں فشانی " سے جی چراتے رہے ہیں۔ اب اس لو دیئے۔ صدیوں سے ہماوا یکی مزان ہے کہ ہم" ایفائے عہد" اور" جاں فشانی " سے جی چراتے رہے ہیں۔ اب اس لو دیئے۔ صدیوں سے ہماوا یکی مزان ہے کہ ہم" ایفائے عہد" اور" جاں فشانی " سے جی چراتے رہے ہیں۔ اب اس لو دیئے۔ مدیوں سے ہماوا یکی مزیر ہا ہے۔ پریشان سلیس آسان کی طرف مندا تھائے مسلس فیخ رہی ہیں۔ اس اس مندا سامید ہیں ہمرطرف ایک حشریم ہا ہے۔ پریشان سلیس آسان کی طرف مندا تھائے مسلس فیخ رہی ہیں۔ اس سامید مندا ہوں ہور و یا ہے۔ "دول تھیم ہے ہماوا توا قب کر دہا ہے۔ مسلم وانثورا ہے اپنے اور تنظر کے مطابق اس سوال کا جواب عالی دوسوسال سے ہماوا توا قب کر دہا ہے۔ مسلم وانثورا ہے اپنیس ہوتا۔۔۔۔۔ اس سوال کا جواب عوج و دی ہیں۔ پھر می حقیق کس طرح ہا رہ و ابت ہوتی ؟ مادیت کی مقال ہمارے سامن طرح ہیں۔ اس سوال کا جواب موجود تی ہیں۔ پھر می حقیق کس طرح ہا رہ و ابت ہوتی ؟ مادیت کی مقال ہمارے سامنے ہے۔ اور میش کوشی کوشی کی انتہا کو چھونے کے بعد یک بیک فتا ہو جاتی ہو ۔ " برطانیے عظیم" کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ کہ دو میش کوشی کی انتہا کو چھونے کے بعد یک بیک فتا ہو جاتی ہے۔ " برطانیے عظیم" کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ کہ دو میش کوشی کی انتہا کو چھونے کے بعد یک بیک فتا ہو جاتی ہے۔ " برطانیے عظیم" کی مثال ہمارے سامنے ہے۔

اس کی حدود مملکت میں مورج غروب ندہونے کا محاورہ محکمہ آٹار قدیمہ کے لیے تو دلچیسی کا سبب ہوسکتا ہے لیکن حقائق

کی دنیا میں اس کا کوئی میرسان حال تمیں۔

آج "آ قائے فرعک" کا اینا مکان سورج کی دھندلی می کرن کے لیے ترس رہاہے .....کوئی ایک نظرتو دیکھے کہ یہ کیسی بے سروسامانی ہے؟" سائنس اور مادے" کے خدا اپنے بی پیجار یول کی ٹھوکروں سے ریزہ ریزہ ہو گئے ..... وہ بامان وشداد مول ..... يا فرعون ونمرود شرسدوم (قوم لوط عليه السلام) كے نمائندے موں يا عاد وفمود و كى بستيال .... جایران روم ہوں یا شاہان فارس ۔۔۔۔ چنگیز و ہلاکو ہوں یا زار وہٹلر ۔۔۔۔۔ میرسب کے سب مادیت کے شعلہ بیان وکیل تنے جوتمام تر قانون دانی کے ساتھ وفت کی عدالت میں اینامقدمہ ہار مھئے۔

عروج وزوال كائتات كافطرى مزاج ہے۔" طافت" كوايك دن" ناطاقى" كالباس پېنناى پرتا ہے۔ روس امریکہ و بورپ کی برتری بھی ایک عارضی سانحہ ہے۔ان کے مادی جبروت سے خوف زدہ ہو کراہیے موروتی عقائد کو ترک کر دینا یا اینے اسلاف کی روش کو جمٹلا دینا مبرترین کم ہمتی اور شرم ناک بردلی کی دلیل ہے۔

سائنس کی تحقیر کرنا اسلامی نظریات کے منافی ہے۔ ہارے جوعلاء سائنس پر طعنہ زنی کرتے ہیں ان کے ذہن ماؤف ہوسے ہیں ..... اور آ تکھوں کی روشن زائل ہو چکی ہے۔ قرآن علیم کا مطالعہ کرنے والا ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ خدائے آوم علید السلام کی مخلیق اور فرشتوں کو مجدہ گزاری کے تلم کے بعد واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا۔

" ہم نے آ دم علیہ السلام کو اشیاء کاعلم بخشاہے۔" اب اگر نے نے انکشافات ہورہے ہیں تو مسلمانوں کوجیرت کیوں ہے؟ یمی الله کی مرضی تھی اور تخلیق آ دم علیہ السلام کے بعدے آج تک میں آواز غیب کا تنات کی بسیط فضاؤں میں کونے رہی ہے۔"علم الاأنسان مالم

يعلم" (جم نے انسان کوان چیزوں کاعلم سکمایا جنہیں ووہیں جاناتھا)

سائنس علم اشیاه ای کا دوسرانام ہے مرچنداشیاء کے ادراک کی بنیاد پر خداسے برگشتہ موجانا بھینا جہل علیم ہے .....جہل انسان کوسرش پر آ مادہ کرتا ہے اور پھر ہی سرشی بی نوع آ دم کومنفرین کی صفوں میں لے جا کر ہلاک کر ڈالتی ہے۔اسلام صرف دشت عرب کے رہنے والوں کے لیے باعات سیرون محیموں اور حوروں کا مروه لے کرنیں آیا تھا ..... وہ خالق کا نتات کا پہندیدہ طرز حیات ہے جو' خیر وشر' کی کمل نشاندی کرنے کے بعد نسل انسانی کو اُخروی عذاب سے بچانا جا ہتا ہے۔خالق کا تنات کون ہے؟ اس کی وضاحت کوئی فلسفی نبیں کرسکتا کہ وہ خود ہی تمام م ا بنا الكارس الحتار بتاب ادر مر چندسال بعد دوسرے آئے والے اس كے خيالات كوكس و يوانے كا بنيان كهدكم آ کے برویاتے ہیں۔

خالق کا نئات کا پہندیدہ نظام کیا ہے؟ اس کی تشریح ستراط بھی ٹیس کر سکا کہ وہ خود یونانی معاشرت کی ایک

انتهائي شرمناك رسم كااسير تغا-

آئن سٹائن اینے" نظریداضافیت" ہے۔ سائنس کی دنیا میں بنگامہ تو بریا کر کمیا محراس کے یاس سل آ دم علیا السلام کے لیے" تعات اور عافیت" کی کوئی خرمیں تھی۔اب اے کیا کہا جائے کہ آئن سٹائن کا ہر شاکر داور پیروکا ا ہے د ماغ میں" آ فات ومصائب" کا ایک جہنم لئے تھوم رہا ہے۔ الل سائنس کتنے ہی بلند ہا تک دموے کریں تحرالا كي نظرت كاخمير تخريب كي "مني" ، أثفا ب .... ابتداء من تغير كاجود مندلا ساعكس نظر آيا تفا اب دُموعُ يَ توا کا کہیں ہمی پہتر ہیں۔علم کے نام پر ایجادات کا سلسلہ جاری ہے لیکن روحانیت کے بغیر ہر ایجاد کا راستہ تباتی کے ع

ی طرف مر جاتا ہے۔ آج امن و آشتی کا کوئی پیغام ہے تو منافقت کے نام پر ..... دوئی کی کوئی بات ہے تو مصلحت کے پردے میں .... اور تہذیب وتدن کا کوئی ووئی ہے تو سودخور تجارت کی آٹر میں کیا میں انسانیت کی معراج ہے؟

طاغوتی طاقتوں کے ہاتھ پر بیعت کر کے محتاموں کی مملکت میں داخل موجانا دنیا کا سب سے آسان تعل ہے۔ شایدای جدید نظریے کے تحت اکثر لوگ آسان سے خفا ہو کرز مین کی بندگی قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں ..... جب کوئی خلانوردز بین سے پھے فاصلے ہے " بے دست و پائی" کی حالت میں چکرانے کے بعد بداعلان کرتا ہے کہاس سغر میں اس نے کسی خدایا فرشتے کوئیں و یکھا تو کرہ ارض پر بسنے والوں کے عقائد کی عمارت لرزیے لرزیے منہدم ہو جاتی ..... یا پھراس میں مشکوک وشبہات کے گھرے شکاف پڑجاتے ہیں۔اگرہم منطق اور سائنس کے آفاقی اصولول کے تحت خلالوردوں کے اعلان کا تجزیہ کریں تو بروے معلی خیز نتائج برآ مدہوتے ہیں۔خدا اور فرشتوں کے نظر ندآ نے کا دعویٰ اس بیجے کے جیجان انگیز شور سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا جو کسی " نہر" میں قدم رکھنے کے بعد اچا تک چینے لگے كە مىمال سىندركا كوئى وجودىس-"

سائنس کی ترقی تو الله تعالیٰ کی بے مثال خلاقی کا ایک حقیر سااعتراف ہے۔ جدید آلات نے ابھی صرف اتنی ى خردى ہے كداس خلا ميں بے شار نظام سمتى موجود بين ..... جاند كے كرداب ميں مجد دير تك كسى مجكے كى طرح چکرانے یا مریخ و زہرہ کی چند تعماور حاصل کرنے کو و تسخیر " نہیں کہتے ..... لفظ تسخیر کے ساتھ بدیزا جاہلانہ نداق

دوی اسے کہتے ہیں کہ وقد یم " کوفتا کر کے" جدید" کوزیادہ وقش ومعیاری بنا دیا جائے۔" خدا اور فرشتول" کے وجود کی تعی کرنے والے بیاعلان کیوں جیس کرتے کہ ہم نے کرؤ خاکی پر بسنے والوں کے لئے بی زمین قائم کردی اور نیا آسان تراش دیا ..... ین " دستس وقمر" ادر ین "سیار و توابت" پیدا کر دیئے..... فرمود و نظام فلکی و ارمنی کوئیست ونابود كرك اس كے مساوى نيا نظام جارى كرويا ..... كريم ويكيت بيل كدائجى تك ايك" نى چونى" كى تخليق كا دعوى مجى جيس كيا حميا ..... اور ميمكن بحى تبين كمخلوق ببرمال مخلوق موتى بيد ..... چند فلاى بهلووك سے قطع نظر مارے نزدیک موجوده سائنس مناه کارقوتوں کے نے ذخائر کا نام ہے .....اگرہم کشاده وماغی کے ساتھ تاریخ ارض کا مطالعہ كري الوبدراز فاش موجائ كاكر ماضى بعيد بس بعى ماده يرست توس طافت كي و غيرمعمولى وسائل برقابض ميس مكرنا كهال أبك آتشيل" چكماز" في أبيل بجما كرو كه ديا اور پحرتمام اسلحه خاف ان سپريا ورز كارنن بن كرره كئے۔

كيا وبدبه نادر كيا شوكت تيوري ہو جاتے ہیں سب دفتر غرق سے ناب آخر

اکرانسان این ذہن میں آیاد بت خانوں کومسمار کرنے کے بعد غیرجانبداری سے خور کرے تو مرف ایک ہی تاریکی حقیقت باتی رو جاتی ہے کہ مادو پرس کا نظام کوئی نیا نظام تیس ہے۔ ہر دور میں اس کی شکلیس بدلتی رہی ہیں۔ موجودہ انسان نے مادے کی صورت کری کے لیے اسے سائنس کا نام دے دیا ہے۔ ہرنی ایجاد اور تخلیق پر چونک جانا انسائی قطرت ہے۔ آج چونکہ عقل کی مردش تیز ترہے اس لیے ہرروز مختلف ایجادات سامنے آئی رہتی ہیں اور انسان کی جرت میں بھی ای تناسب سے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ گر بھی جرت بی توع آدم کو مادیت کے آ کے مجدہ ریز

ہونے پر مجبور کرتی ہے۔

ای طرح نفس کے نقاضوں سے مغلوب ہوکر" اشیائے ظاہری" کے لات و منات کو پوجنا بھی کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ زیٹن پر پہلی انسانی آبادی سے لے کرآج تک یہاں" فائی جہم کے پیاریوں" کی اتی بڑی تعدادگزری ہے کہ ان کے" شاریاتی خدوخال" کو جدید ترین" کمپیوٹر" بھی محفوظ نیس رکھ سکتا۔ اللہ نے ایسے پیاریوں کے چند قبائل کا ذکر قرآن حکیم میں بھی کیا ہے اورنسل انسانی پرآ خری احسان کرتے ہوئے اپنے فزان غیب سے بی فبر بھی بخش دی ہے کہ" جسموں کے پیاری" اس وقت تک زیٹن پراکڑ اکر کرچلتے رہیں گے جب تک آسان کی طنائیں نہ کاٹ دی جا کیس اور زیٹن کو دھنکی ہوئی" روئی" کی طرح نہ اڑا دیا جائے ۔۔۔۔۔ پھر کھلے الفاظ میں یہ بھی کہ دیا۔
دی جا کیس اور زیٹن کو دھنگی ہوئی" روئی" کی طرح نہ اڑا دیا جائے ۔۔۔۔۔ پھر کھلے الفاظ میں یہ بھی کہ دیا۔
دی جا کیس اور زیٹن کو دھنگی ہوئی" روئی" کی طرح نہ اڑا دیا جائے ۔۔۔۔۔ پھر کھلے الفاظ میں یہ بھی کہ دیا۔
دی جا کیس اور زیٹن کو دار! زیٹن پر اِن کا فرول کی چندروزہ جات پھرت سے کی فریب میں نہ پڑ جاتا۔"

جردار ارین پر بان ہا ترون کی چدرورہ چیت ہوت ہے۔ میں ترجب میں تد پر بات محرآج مسلمانوں کا سب سے بڑا المید بھی ہے کہ وہ منکرین کی جلت پھرت (مادی عروج) سے بڑے فریب مقد مصر میں میں میں نے مصر میں میں باتر ساتا کی میں میں المیدی شدہ میں

میں جتلا ہو گئے ہیں۔ شایدای فریب خوردگی کے عبر تناک مناظر دیکھ کرعلامہ اقبال جی اشھے تھے ۔
متاع دین و دائش لٹ مٹی اللہ والوں کی
میں میں کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساتی
ادر پھرای کریدوزاری کے دوران علامہ اقبال نے میں موال کیا تھیے

اس راز کو اب قاش کر اے روی محمد الله اس راز کو اب قاش کر اے اس

المراه روس بعد بدران اور جدید ادب کی بنگامہ ختریوں نے خصوصاً تاریخ کو اور فرہی کمایوں کو بہت نقصان کہنچایا ہے۔ آج ہر شے نے " ڈرائے" اور" افسانے" کا لباس کمکن لیا ہے۔ نیجاً ایک عام انسان کی کمریلی زندگی بھی " اداکاری" کا شکار ہوکررہ گئی ہے۔ ابلاغ اور تشہیر کے ایسے انداز اختیار کیے گئے ہیں کہ" ادب اور سادگی" کی زبان بھنے والے کسی سنسان کوشے میں پڑے ہوئے انتظاب زمانہ کا ماتم کرتے دستے ہیں۔

ادھرنسل جدید کا بیرحال ہے کہ وہ ند بہب کے ارکان میں بھی تلیمر کا کوئی پہلو تلاش کرتی نظر آتی ہے ادر اسلاف کی زندگی کے واقعات میں بھی اسے کسی "منسنی خیز ایڈونچر" کی جنتی رہتی ہے۔ کو یا موجودہ زندگی" کلیمر اور ایڈونچر" کے محور بررتص کر رہی ہے۔

شایدای جدید فلف کا نتیجہ تھا کہ مسلمان او بیوں کی ایک جماعت نے تاریخ اسلام کو بھی اپ قلم کی تجربہ کاہ بنا ڈالا۔ تصوف کے عنوان سے بزرگان وین کی سیرت اس طرح بیان کی گئی کہ "مجیرالعقول واقعات" بی کسی مرد خدا کی بیجان تھم رے ۔۔۔۔ " پر اسراریت" ان کی علامتِ ذات بن گئی اور چونکا دینے والے قصے ان کی ولایت پر گوابی دینے گئے۔ پھرافسانوی طرز بیان کے ولدادہ ان طلعی تحریروں کے بہال تک عادی ہو گئے کہ ان کی آئے میں کی عقل تحریر پر مظہر نے سے کریز کرنے گئیں۔ایے نازک لیجات ہیں

غم نصيب اقبال كوبخشا حميا ماتم ترا

جب جمع ہے علم اور گناہ گارانسان نے اس موضوع پر مشہور تاریخی کتا ہوں کا مطالعہ کیا تو شدت خوف سے لرز کر رہ گیا۔ ان بنجیدہ فدہی تحریوں بیل بھی بعض مقامات پر وہ بنگامہ آرائی کی گئی ہے کہ جنہیں پڑھ کر ایک سادہ دل مسلمان پڑے جمیب کرب کا شکار ہوجا تا ہے۔ بیل بھی بھی گئی ماہ تک جران و پریشان پھر تا رہا۔ کیا لکھوں اور کیے لکھوں؟ جدید شل کا مزان بدل گیا اوروہ ' و یہ مالائی' قصوں کی عادی ہو چکی ہے۔ پھر کیا جمیع بھی قارئین کی صفوں بیل ' تاریخ کا جادوگو' بیٹنے کے لیے امام الدعلیہ والمام الدعلیہ والمام الدعلیہ ومعاذ اللہ بندو جوگئ میسائی را بہ کے لباس بیل بیش کرنا ہوگا یا پھر کسی ایک مسلک کی تبلغ کرنے طنبل رحمت اللہ علیہ ومعاذ اللہ بندو جوگئ میسائی را بہ کے لباس بیل بیش کرنا ہوگا یا پھر کسی ایک مسلک کی تبلغ کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ کو چک نظری و تعصب کا کفن پہتا تا پڑے گا۔۔۔۔ پڑامشکل مقام تھا۔۔۔۔ بیس فی تھرا کرانکار کردیا گیاں دوستوں نے میری مبت حوصلہ افزائی کی۔ آئیس خوش گمائی کی مدتک میری صلاحیوں پر اعتبار تھا۔ اس محمد میری صلاحیوں پر اعتبار تھا۔ اس محمد میری صلاحیوں پر اعتبار تھا۔ اس محمد موان میں بے میری بہت ہو مبائے گا۔۔ " تم نہیں کھو کے تو دوسر کھیں گے۔۔۔۔۔۔ بیس تک کہ چند سالوں بیس بے مردیا دوست نے کہا۔ " تم نہیں کھو کے تو دوسر کھیں گے۔۔۔۔۔۔ بیس میری صلاحیوں پر اعتبار کی اور تہاری فامونی بالا خرایک دن گانا کی دور کی گئی کی دور کھیں گے۔۔۔۔۔ بیس کی کہ کے دور کی کھور کی ایک دن گانا کی دور کی گئی گان خرایک دن گانا وہ بن جائے گا۔ " میں گاست بھر کی فیر ڈمہ دارانہ تحریری عوام بیس سند قرار پا کیں گی اور تہاری فامونی بالا خرایک دن گانا وہ بن جائے گا۔ "

ت کی توبیہ کہ میں اس وقت بےروزگارتھا۔ اپنی ضرورتوں سے تنگ آ کر میں نے حضرت اہام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پرایک مخضر سامضمون تحریر کر دیا۔ بھے اعماز ونہیں تھا کہ لوگ اس طرح میری پذیرائی کریں مے۔ چند طلقوں کی طیبہ پرایک مخضر سامضمون تحریر کر دیا۔ بھے اعماز ونہیں تھا کہ لوگ اس طرح میری پذیرائی کریں مے۔ چند طلقوں کی طرف سے بے بنیاد اعتراضات بھی وارد ہوئے مگر جھے کوئی شکایت نہیں کہ الزام تراثی ونیا کا قدیم ترین ندہب

بیوبی زماند تھا جب میرے دن کی کی بندہ پروری کے سہارے گزررہے تھے۔ میری راتیں" موز و ساز روی رجمتہ اللہ طیداور چ و تاب رازی رحمتہ اللہ طید کا شکار تھیں ..... اور میں ایک دریدہ لباس بھکاری کی طرح إن شاہان عالم کے دروازے پر کھڑا تھا جو اللہ کی نشاندوں میں سے ایک نشانی تھے ..... جب میں نے امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے استانہ کرم پردست سوال دراز کیا تو "حنی" قراریایا۔

مرامام ما لك رحمته الله عليه كي حضور دامن طلب مجيلايا تو" ماكل" مخيرا\_ محرجب امام شافعي رحمته الله عليه كدر براينا كاسه فنكسته ركما تو" شافعي" كبلايا\_ اور آخر میں امام احمد بن طنبل رحمتہ اللہ علیہ کے قدموں پر جمکا تو لوگوں نے "وطنبل" کہہ کر نکارا .....بس بھی میرااسباب سفر ہے اور بھی توشد آخرت ہے جسے اپنے سینے پرسچا کرایک دن قبر میں چلا جاؤں گا۔

ام شافتی رحمته الله علیہ برتفعیلی مضمون شائع ہونے کے بعد اکثر لوگوں نے مطالبہ کیا کہ میں امام اعظم ابوطنیفہ رحمته الله علیہ بربھی ایک ایسائی تحقیقی مقالہ تحریر کروں۔ نیتجا میں نے اس مشکل ترین کام کا آغاز کیا۔ پھراچا تک والدہ محتر مدکی شدید بیاری اور ویگر تھ کا دینے والے مسائل نے اس سلط کوشقطع کر دیا۔ قلم کا مزدور موں میرے الفاظ ناپ اور تول کے بعد فروخت ہوتے ہیں۔ اگر کسی ماہ بیار پڑجاؤں یا ذہن شل ہوجائے تو معاشی توازن بگڑجاتا ہے۔ اس لئے اڑھائی سال تک تاریخی کہانیاں تکھیں اور دست سوال کو پیرین کی جیب میں چھیائے رکھا۔

اس دوران کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ ذندگی پہلے سے زیادہ بے اعتبار نظر آنے گئی۔ پھر سینہ سوزال میں اس آرزونے بردی شدت سے کروٹ کی کہ کاش بیداوراق پریشاں کتابی شکل اختیار کرلیں لہذا پھر سے ٹوٹا ہوا میں اس آرزونے بردی شدت سے کروٹ کی کہ کاش بیداوراق پریشاں کتابی شکل اختیار کرلیں لہذا پھر سے ٹوٹا ہوا

سلسلہ جوڑنے کی کوشش کی۔

بیامام اعظم ابوحنیفدر حمته الله علیه کے ایک دور کے بارے میں کتاب ہے .....اور بیددورامام کی شاگردی کا دور ہے۔ اگر چہ بیٹ تحقیق بھی تشنہ ہے کیا اردو زبان میں پہلی بار حضرت امام ابوحنیفدر حمته الله علیه کے اساتذہ کا تفصیلی تعارف مجموعی طور پرشائع مور ہاہے۔

میہ آخری سطریں تحریر کرتے وقت مجھے مجھے اور غم عسار بھی یاد آ رہے ہیں۔احباب کے تعاون کا کھال تک ذکر

کروں؟ بس دل کے دفتر تک بیں ان کا حساب محفوظ ہے۔ اور کچھ ڈاتی سے جذبوں کا اظہار ..... کچھ باران سینہ فگار جو اٹنی کسی مجبوری کے سبب جھے تک نہ پہنچ سکے خدا انہیں مسائل کے زیمان سے رہائی وے ..... اور مصلحت و سیاست کے جن بندوں نے جھے راستے میں چھوڑ دیا میں ان کے لیے وہی دعا کرتا ہوں جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ انٹد علیہ کا وظیفۂ خاص تھا۔

درمیان کا ایک نیا راستہ ہے۔ اس مشکل ترین موضوع کوعوام تک پہنچانے کے لیے میرے نزدیک کوئی دوسرا مؤثر طریقہ نیس تھا۔ اگر کسی کے دامن خیال میں کوئی دوسری ترکیب ہے تو اسے بروئے کار لائے کہ جارا مقصد تو ان مردان جلیل کی صفات کا ابلاغ ہے۔

مر سے ہو چکا ہے کہ اب حوامی کے پر ابلاغ رواتی انداز میں نہیں ہوگا۔ دلوں کی زمین اتی سنگلاخ ہو چکی سرمان کے سنگل کے میں میں میں میں ایک نامین میں ایک انداز میں نہیں ہوگا۔ دلوں کی زمین اتی سنگلاخ ہو چکی

ہے کہ نیشہ کو وکن سے بھی زیادہ کسی خارا شکاف آ لے کی ضرورت ہے۔

کے قارئین کوشکایت ہے کہ میں واقعات سے زیادہ اپنے جذبات رقم کرتا ہوں ..... بیکسی عجیب بات ہے کہ جب دوسرے اہل قلم بادشاہوں سال رہنماؤں شاعروں اور فن کاروں کی تعریف وستائش میں زمین وا سان کے فاصلے منا ویتے ہیں تو انہیں معتبر اور محترم قرار دیا جاتا ہے گر جب میں اپنے کسی امام کی شان میں کوئی مختاط تصیدہ پڑھتا ہوں تو لوگوں سے میرے جذبے برداشت نہیں ہوتے۔ خدا بی جانے کہ یہ کیسی خن نوازی ہے اور کیسی ادب رستی ہیں۔

اور کو قار میں کا مطالبہ کہ مضمون بیں معتبر کتابوں کے توالے پیش کیے جا کیں بڑا جیب مطالبہ ہے۔اب بدراز کیے سمجاؤں کہ موجودہ دنیا بیل حرف اختبار کیا ہے اور معتبر کے کہتے جیں؟ انجیل مقدس بدل وی گئی۔ توریت و زبور کے ماتھ بھی ڈین والوں نے بھی سلوک کیا ۔۔۔۔۔ انتہا یہ کدر سالت ما ہے بھی گئی احادے مقدسہ بھی بھی اندانوں نے اپنے مالوں کے ایسے نا قابل معائی گناہ کا ارتکاب کرنے والے اپنی نامول سے مسلمان انظر آتے تھے۔ بیرون ملک سے ایک صاحب نے تو اپنے خط بیں یہاں تک تحریر کرویا تھا کہ "فان آ مف" مخہ موس نظریات کا حال ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی تحریروں کی صداقت پر مستند کا بول کی شہادت ناموان آ مف" مخہ موس نظریات کا حال ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی تحریروں کی صداقت پر مستند کا بول کی شہادت بیش کرے۔ یہ سوال پہلے بھی مختلف زاویوں سے کیا گیا تھا 'کر جی واپنی '' مندعام'' کو روش رکھنے کے لئے بیش کرتے جی جو اپنی '' مندعام'' کو روش رکھنے کے لئے بیش کرتا ہے کہ کر اس طرح کہ انسانی مجمع میں اس سے مقری کروں کی میں اس کے جاری ہے۔ برخص کی قدات محر مضم رکھنے کے لئے آپ ایران کی میں تاریخی کتابوں کے نام شار کرانے سے کریاں ٹیس بوں کہ یہ بہت آ سان کام ہواوں کی قدات محر مضم رہ کران طلب کرنے والے افراد سے برگانی بھی تہیں رکھن' گر کہیں وہ میری تحقیق پر تو شک نہیں کی تیس کرانی حوالے'' طلب کرنے والے افراد سے برگانی بھی تہیں رکھن' گر کہیں وہ میری تحقیق پر تو شک نہیں کی تیس کر کہیں وہ میری تحقیق پر تو شک نہیں کران کی جو سے کران کرانے کی خیس کران کام ہو تیس کران کار کرانے کی خیس کران کی تحقیق پر تو شک نہیں کرانی موالے'' طلب کرنے والے افراد سے برگانی بھی تہیں رکھن' گر کہیں وہ میری تحقیق پر تو شک نہیں کرانے کی دولے کی دولے کی دول کی کھیں کو کہیں وہ میری تحقیق پر تو شک نہیں کرانے کی دول کار کرانے کو کران کو کرانے کی کہیں کو کہیں وہ میری تحقیق پر تو شک نہیں کران کی دول کی کھیں کی دول کے کہیں کو کران کی کھیں کو کران کی کھیں کی دول کی کھیں کو کران کی کھیں کو کرون کی کھیں کو کران کی کھیں کی کو کران کی کھیں کو کران کی کھیں کو کرون کی کھیں کو کرون کی کھیں کو کرون کی کھیں کو کران کی کو کرون کی کھیں کو کرون کی کھیں کو کرون کے کہیں کو کرون کی کھیں کو کرون کی کھیں کو کرون کی کو کرون کی کھیں کو کرون کی کھیں کی کو کرون کی کو کرون کی کو کرون کی کو کرون کی کھیں کو کرون کی

رہے؟ آج بینیال آئی شدت سے ابجراہے کہ میں اپنے دل میں نا قابل اظہار در دھسوں کر رہا ہوں۔ اگر پھی قارئین کو میری کا دشوں پر شبہ ہے تو میں صفائی پیش کر کے ان سے اپنی بے گنائی کی سندنہیں مانگوں گا۔ حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ سے بھی ایک خض نے برسر محفل بھی کہا تھا کہ حدے رسول منتی کی معاور ہے آپ کا قول پچھاور ۔۔۔۔ بین کر امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ زرد پڑھیا تھا۔ جسم پر السی لرزش طاری ہوئی تھی کہ حاضرین مجلس کو جال سے گر رجانے کا گمان ہونے لگا تھا۔۔۔۔ پھر حالت اضطرار شم ہو جانے پر حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا

" اگر میں قول رسول ملطقة پر اپنے کلام کوتر نیج دینے لکوں تو پھر کون زمین جھے پناہ دے کی اور کون آسان جھے

این زیرسایدر ملے گا۔ ا بے ذکریا میری حیثیت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے قدموں سے لیٹے ہوئے غبار کے برابر بھی نہیں محرضدا کی فتم ایس بھی یہی کہوں گا؟ اگر میرا ذہن ائمہ کرام کے سلسلے میں سے واقعات تراشتا ہے تو پھراس زمین کے کس کوشے میں میری پناہ ہوگی اور میں مملکت خداکی حدود سے فکل کرکہاں جادی گا؟

ی وں میں مان مور است کے خطوط جوا ہے خول سے باہر میں لکتے ..... تنصب کی کمیں گاہوں میں بیٹے کرمیری میں اور نظر ا

تحریوں پراعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیے جمیب واقعات رقم کیے جارہے ہیں۔
کاش وہ بھی میری طرح کشادہ ول ہوئے کہ جس مسلک کے اعتبار سے خفی ہوں مگر مالک بن الس رحمتہ اللہ علیہ بھی میرے دہشما اور جعفر علیہ بھی میرے دہشما اور جعفر علیہ بھی میرے دہشما اور جعفر صادتی رحمتہ اللہ علیہ بھی میرے دہشما اور جعفر صادتی رحمتہ اللہ علیہ بھی میرے حجوب سام و دانائی تو مؤمن کی میراث از لی ہے سد وہ کہیں بھی ہواس پر ہم سب کا حمد تن رحمتہ اللہ علیہ بھی میرے حجوب سام و دانائی تو مؤمن کی میراث از لی ہے سد وہ کہیں بھی ہواس پر ہم سب کا حق رحمتہ تک کی امام کی واحد جلیل کا عرفان ہیں ہوسکا۔
حق ہے۔ جب تک نگاہ بلند اور دل کشادہ نہ ہوں اس وقت تک کسی ایام کی واحد جلیل کا عرفان ہیں ہوسکا۔

وو کھڑی ہوش میں آنے کا مناہ کار

(خان آمف)

### شهركوفيه

سیکونے کی اندھیری دات میں روشن کے ایک سغیر کا واقعہ ہے۔ وہ کوفہ جے ہماری کم علمی نے ایک ایسا شہر بنا دیا ہے کہ اس کا ذکر آتے ہی ہمارے ذہنوں میں شدید انتشار پر پا ہو جاتا ہے اور دلوں میں اذبت و کرب کی تندو تیز نیریں اٹھنے گئتے ہیں جو رسالت مآب میل کے حجوب نیریں اٹھنے گئتے ہیں جو رسالت مآب میل کے حجوب فراس اٹھنے گئتے ہیں جو رسالت مآب میل کے حجوب فراس حضرت امام حسین سے کہے ہے۔ اس شہر کے دہنے والوں نے بڑے تنظین لیمات میں شہید کر بلا سے کہا گا۔

"حسين"! مارے دل تهارے ساتھ بيل مرتكواريں يزيد كے ساتھے"

تاریخ میں ان الفاظ کی باذگشت اس وقت سنائی و بتی ہے جب حضرت امام حسین اہل کوفہ کی دعوت پر دیار حرم سے کل کرتے ہوئے میں ان الفاظ کی باشندوں کو ان کا عبد سے لکل کرتے ہوئے مورا میں کسی عسکری توت کے بغیر تنہا کھڑے ہے اور اس تاریخی شہر کے باشندوں کو ان کا عبد باودلا رہے ہے۔ بھرا مام اور ان کے جال شار اپنے خون میں نہا میے مگر وہ عبد پورا نہ ہو سکا جس کا اظہار ہزاروں محلوط کے در لیے کیا گیا تھا۔

الل کوفہ کے دلول کا حال تو خدا بی جانیا ہے گر دہ اپنے اس مہد میں ہے تابت ہوئے کہ ان کی تلواریں برید کے ساتھ تھیں۔ پھر تہذیب انسانی کا بیخول رنگ اور المناک واقعہ تاریخ کے صفحات پراس طرح رقم ہو گیا کہ آج بھی مرز مین کوفہ عام مسلمانوں کی نظر میں ایک خطہ معتوب کی حیثیت رکھتی ہے اور شاید قیامت تک کے لئے عراق کا بیہ مشہور شہر بیاس، مظلومیت، محرومی اور بدع مدی کی نہ منتے والی علامت بن کر رہ گیا ہے۔ ہندوستان کے ایک و بین شام مروفیسر ذکا صدیقی کے بقول

دشت الفت بھی نہیں کونے سے کم بر حسین دل یہاں عیاما رہا

بے ذکہ! اس مرز مین پر دجلہ و فرات کے کنارے کے لوگ بیاسے رہ سے کمرای مقام سے علم ومعرفت کے وہ فتھے بھی بھونے کہ جن سے آج تک ایک تلوق خدا سیراب ہور ہی ہے اور اس میں بھی کوئی شہر ہیں کہ یہاں کے پہوٹوکوں نے دعفرت امام حسین سے برحمدی کی لیکن بعد میں آنے والوں نے خدا اور رسول مالے کے ساتھ اس

# طرح عبد بھائے کہ ان کی جانیں تک وقت کی نیلام کا میں فروشت موکئیں۔

كوفى كالخفرتان فيها بكا الصحفرت عمر فاروق في اين دورخلافت من آباد كيا- بصرے كے بعد عراق کے جس شہرنے زیادہ شہرت اور تاریخی حیثیت حاصل کی وہ کوفہ تھا۔ جب مدائن وغیرہ فتح ہو بھے تو رسالت مآب عظیم کے ماموں حضرت سعد بن الی وقاص نے امیر المونین حضرت عمر ابن النظاب کو ایک خط تحریر کیا۔

" يهال كى موسى فضا سے عرب بہت زيادہ متاثر جوئے جيں۔ يهال تك كدان كے چيروں كا رتك بى بدل مميا

حضرت عرا في جوايا تحرير قرمايا-" الل عرب كووبال كى آب و مواراس بيس آسكتي جميس ايها مقام علاش كرنا جاہمے جو بری اور بحری دونوں میشیتیں رکھتا ہو۔"

اس علم کے پیش نظر حصرت سلمان اور حصرت حذیفہ نے کونے کی زمین کا انتخاب کیا۔ یہاں کی زمین رقیمی اور کنکریلی تھی۔ اس وجہ سے اس کا نام کوفہ رکھا گیا۔ اسلام سے پہلے عراق کے فرمانروا نعمان بن منذر کا دارانگومت يمى مقام تفا۔ اس دور كى مشہور ممارتيس" خورنق" اور" سدير" اس كے آس پاس تعبير كى تى تعيس - دريائے فرات سے قریب ہونے کے باعث یہاں کا منظر بہت خوش نما اور دلفریب تھا۔ الل عرب اس مقام کو'' محبوب کا رخسار'' مہم تنے۔شایداس کی وجہ بیہ ہے کہ یہاں مختلف تنم کے عمدہ پھولوں کا ایک طویل وعریش چمن زارتھا۔

17 ہجری میں شہر کوفد کی بنیاد رکھی گئی۔حضرت عرائی ہدایت کے مطابق کونے میں جالیس ہزار خاندانوں کی آباد کاری کے لئے مکانات تعیر کئے مے۔ شاہراہی جالیس باتھ سے بیس باتھ تک چوڑی رکی گئیس اور گلیال اس قدر کشادہ تعیں کہ ان کی چوڑائی ستر ہاتھ تھی۔ جامع مسجد کی عمارت ایک بلند چبوٹرے پر تغییر کی گئی تی جس کے محن میں بیک وقت جالیس ہزار آدمی آسکتے منے۔ جاروں طرف دور دور تک زمین مملی چیوڑ دی می متی۔ پہلے ساری عمارتیں کھاس اور پھوٹس سے تیار کی گئے تھیں مگر جب آگ کلنے کا واقعہ پیش آیا تو حضرت عمر نے اجازت ویدی کہ اینٹ اور گارے کی مدوسے عمارتیں بنائی جائیں۔ جامع مسجد کے آھے ایک وسیع سائبان تغییر کیا تھا جس کی لمپائی دوسو ہاتھ تھی۔اس سائبان کی تغییر کے لئے جوستون لائے سے سے ان کا تعلق ایرانی محمران نوشیروال کی سمی عمارت

مغنوحه علاقد مونے کے باعث اس ممارت کا کوئی وارث بیس تفاء لیکن حضرت عمر نے اسلامی عدل وانساف کی اعلیٰ ترین مثال قائم کرنے کے لئے بحوی (اللّ پرست) رعایا کو تمام ستونوں کی قیت اوا کی اور بعد میں انہیں استعال کرنے کا تھم دیا۔ جامع معرکی حدود سے دوسو ہاتھوں کے قاصلے پر ایوان حکومت تیار کیا ممیاجس میں" بیت

المال مجمى شاش تفايه ابھی چندروز بی گزرے ہے کہ "بیت المال" میں چوری ہوگئ۔ جب حضرت عمر فاروق کواس یا گوار واقعے کی اطلاع لمی تو آپ نے حضرت سعدین ابی وقاص کوتر رکیا کہ "ایوان حکومت" کومسجد سے ملا دیا جائے۔حضرت سعد بن انی وقاص نے امیر المونین کی ہدایت کے مطابق یاری معمار" روز به " کوطلب کیا۔ وہ ایک بےمثال ماہر تعمیر تھا۔ اس نے پوری دکشی اور موزونیت کے ساتھ" ابوان حکومت" کے" بیت المال" کومجدے ملا دیا۔ بدایک کارنامہ تھا

جس کا صلہ دینے کے لئے حضرت سعد بن ابی وقاص نے "روزب" اور اس کے ساتھی کاریگروں کو خلفیہ وقت کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ تاریخ کے اور اق اپنی تمام ترسیائیوں کے ساتھ گواہ بیں کہ حضرت عمر فاروق نے اس غیر مسلم معمار کی بہت زیادہ عزت افزائی کی اور تھم جاری فرمادیا کہ" روزب" کی زعدگی تک اسے مقررہ وظیفہ ملتا رہے۔

شیر کوفہ نے فاروقی فلافت کے زمانے ہی بی اس قدرعظمت وشان حاصل کر لی تھی کہ حضرت عمر اُسے '' راس الاسلام (اسلام کاسر) کہا کرتے تنے اور خقیقت تو یہ ہے کہ کوفہ اپنے ابتدائی دور ہی بیس عرب کی طاقت کا مرکز بن عمیا تھا۔ جیسے جیسے وفت گزرتا عمیا اس کی آبادی بی مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ تھر یہ خصوصیت ہرعہد بیس برقر ار رہی کہ یہاں آباد ہونے والے عام طور برعر یوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہتے۔

مشہور محدث وکیج بن الجراح رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں۔'' بیس نے امام ضعی رحمتہ اللہ علیہ سے سنا۔ آپ فر مایا کرتے تنے کہ مصرت عمر فاروق نے اہل کوفہ کوجو خط لکھا تھا اس کا سرنامہ اس طرح تھا۔

"الل اسلام كيمريرابول كيام"

قبیلہ بنی عامر کے ایک محترم بزرگ کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے جو خطاتح ریفر مایا اس میں اہل کوفہ کا ذکر اس طرح کیا حمیا تھا۔

'' الله کا نیز و ….. ایمان کا خزاندادر عرب کا سر ….. اپنی سرحدول کی حفاظت کرنے والے اور شہرول کو تہذیب و تمدن سے آراستذکرنے والے …..''

ایک دوسرے موقع پرشمر بن عطیہ امام شعبی سے دوایت کرتے بیں کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا۔
"عراق بیں ایمان کا خزانہ ہے۔ اللہ کی تکوار ہے اور اس کا بھالا ہے، جہاں جا ہتا ہے رکھ دیتا ہے (اس کے جلال و جبروت) کی تنم اللہ نفرور ضرور کونے والوں کی عدد کرے گا۔ زین کے مشارق و مفارب بیں۔ جبیبا کہ اس نے کنگریوں سے عدد کی تھی۔ جبیبا کہ اس نے کنگریوں سے عدد کی تھی۔ "

حضرت سالم معفرت سلمان فارئ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔

"كوفة اسلام اورمسلمانول كاتبه (كنبد) هي-"

ایک اور روایت کے مطابق حضرت سلمان نے فرمایا کہ ''جس جوش اور جذبے کے ساتھ محمصطفیٰ میں ہے۔ زمانے میں مصطفیٰ میں اور جذبے کے ساتھ محمصطفیٰ میں اور جذبے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ جو محض بھی رمانے میں مدینے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جو محض بھی اسے خراب و ویران کرنا جاہے گا اللہ اے ہلاک ویر بادکرے گا۔''

شمر کوفہ کے بارے میں سلمہ بن کہل کی بیروایت بھی تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ ابی صادق نے فرمایا۔ "میں اس بات کوتم سے بہتر جانتا ہول کہ سب سے پہلے دجال کس شمر کے رہنے والوں کا ورواز ہ کھنکھٹائے

> خاطمین کی جماعت نے سوال کیا۔" وہ کون لوگ ہیں؟" آپ نے فرمایا۔" تم لوگوں کے سوا دوسرا کون ہوسکتا ہے۔"

الم شعبی کی روایت ہے کہ قرطہ ابن کعب انساری نے کہا۔ " ہم لوگوں نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر فاروق بہت کرم جوشی اور اصرار کے ساتھ جمیں الوداع کہتے کے لئے تشریف لائے۔ آپ نے شسل اور وضو کیا اور

دوبارفر مای<u>ا</u>۔

'' تم لوگ جائے ہوکہ ش تہیں رخصت کرنے کے لئے تہارے ساتھ ساتھ کیوں چل رہا ہوں؟''
ہم لوگوں نے عرض کیا۔'' ہم رسول الشریکے کے صحائی ہیں۔ای لئے آپ ہمارے ہمراہ چل رہے ہیں۔''
حضرت عرقے نے جوابا فرمایا۔'' یہ نظا ایسانی ہے مگر اس کے علادہ ایک اور بات بھی ہے۔ تم ایسے لوگوں کی طرف جا رہے ہو جو تلاوت قرآن کرتے رہ جے ہیں اور اس طرح محکمات ہیں جیسے شہد کی تھیاں۔ تم احادیث کے ذریعے انہیں اس کام سے نہ روک دینا کہ وہ احادیث کے ذکر ہیں مشغول ہو کر کماب اللی کو مجودی کی حالت میں (بالائے ماتی ) رکھ دیں۔ جاؤ دین کی حفاظت واشاعت کا کام سرانجام دو۔ ہیں اس کام میں تہمارا شریک ہوں۔''
سامہ بن کہیل کی ایک روایت کے مطابق حضرت عمر قاروق نے اپنے ایک کمتوب میں اس تاریخ ساز شہر کے باشندوں کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

" اے کونے والوائم عرب کا سراوراس کا تاج ہوادرتم میرے تیرہ و جے ادھراُدھر پھینکا جاتا ہے۔ میں نے تم لوگوں کی طرف اللہ کے ایک بندے کوعائل بنا کر بھیجا ہے اور اے اپنے نفس پرتر جے دگی ہے۔'' حاریہ بن معترب کہتے ہیں کہ میں نے وہ تھم نامہ پڑھا تھا جو حصرت عمر نے اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھ

\_12

'' میں نے تم پر ممارین یاس کو امیر اور عبداللہ بن مسود کو معلم وزیر بنا کر بھیجا ہے۔ ابن مسعود کو بیت المال کو
افسری بھی دی گئی ہے۔ یہ دونوں حضور اکرم میں ہے جان ذی وقار اصحاب میں سے جین جومعر کہ بدر میں شریک تھے۔
اس کئے ان کے احکام کو دل سے سننا اور اطاعت کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے تمہارے کئے عبداللہ بن مسعود کی اس کے ان کے احکام کو دل سے سننا اور اطاعت کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے تمہارے کئے عبداللہ بن مسعود کی ذات پر ترجیح دی ہے۔''

یہودی الاصل مسلمان بزرگ صحافی حضرت کعب احبار کے بارے یس مشہور ہے کہ آپ "اسرائیلیات" کے بنے اور کی پر اسرارعلوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ان علوم ہیں "جفز" اور "نجوم" کو بھی شار کیا جاتا ہے۔حضرت کع احبار کے متعلق بیر دوایت بھی مشہور ہے کہ آپ نے گئی روز پہلے حضرت عمر فاروق کی شہادت کی چین کوئی کر دی تھی احبار کے متعلق بیر دوایت بھی مشہور ہے کہ آپ نے گئی روز پہلے حضرت عمر نے آپ سے مختلف طبقات زمین کی صفا انہی کعب احبار کے نام سے بیرواقعہ بھی مفسوب ہے کہ ایک بار حضرت عمر نے آپ سے مختلف طبقات زمین کی صفا کے بارے میں دریافت کیا تھا۔

رے مل دریات ہوئا۔ جوایا کعب بن احبار نے فرماید" حق تعالی نے اپی محلوق کو پیدا کیا اور پھرجو چیز جے جابی عطا کر دی۔ نے اہل عراق ( کوف ) کو پہند کیا اور علم نے کہا میں اس شمر کے ساتھ ہول۔"

اس روایت سے قطع نظریہ کوشدز مین علمی اعتبار سے اس مقام تک پینی کیا تھا جہاں فقد اور کوفد لازم و ملزوم سمجھے جاتے تھے۔مشہور ومستند تاریخ '' طبقات ابن سعد'' میں ایک ہزار سے زیادہ فقہائے کوفد کا تذکرہ موجود ہے۔ اہل وائش کی اس جماعت کثیر میں ڈیڑھ سو کے قریب محابد منی اللہ عنبم کے اسائے گرامی بھی روشن نظر آتے ہیں۔

ایک عجیب خواب

ای کوفے کی وہ تاریک رات تھی جب ایک آسودہ حال فض بستر پر دراز تھا اور شدید اضطراب کے عالم بی اپنے خالق کو پکار دہا تھا۔ وینے والے نے اسے وینا کی ہر فت بخشی تھی مگر پھر بھی وہ نا قابل بیان کرب بیں جتل تھا۔

"اسے دب جیس کے بیں ہوش وخرد کے غبار بیس کم ہو گیا ہوں؟ بے شک ! تو نے انسان کو بہتر بن صورت پر پیدا کیا اور پھر رہے ہیں یا بیس ہوش وخرد کے غبار بیس کم ہوگیا ہوں؟ بے شک ! تو نے انسان کو بہتر بن صورت پر پیدا کیا اور پھر اسے ان چیزوں کا علم بخشا 'جنہیں وہ فیس جان تھا۔ عقل بھی تیری بارگاہ کرم کی عطا ہے اور خر بھی تیرے در تقسیم کی اسے ان چیزوں کا علم بخشا 'جنہیں ہو فیس بات تھا۔ عقل بھی خیری بارگاہ کرم کی عطا ہے اور خر بھی تیرے در تقسیم کی بھی ہی گئی کہ کا محدود خزائوں بیں سے چند لفظوں کے دینار چند حرفوں کے بعیک ہے۔ تو علیم بھی ڈال دے۔ تیرے بی پاس ارض وساء کی تجیل ہیں بھی پر بھی مرفان ذات اور فہم و اور اک کے دروازے کھول دے۔ اے کا کنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والے! تو بہتر جمان خرائ ہو جا دالے بھی جسے پر سابھ کن نہ ہوتو ہیں بلاک ہوجاد ل سے بی حساب رہے۔ حساب دینے جا تا ہوں۔ اے بے حساب دینے والے ایسے دروال سے اس کا حوالے سے جا تا ہوں۔ اے بے حساب دینے والے ایکے شال وہ وادر اگھیں آنووں سے ترخیس۔ یہ کر مرا درویک جا تی کہ دیا تھا کہ سوز دروں سے اس کا سینہ جس دریت میں بنا کر رہا اور پھر مائنے والا گری نیندسو سینہ جس درائی دیا اور آنکھیں آنووں سے ترخیس۔ یہ کر مین مورت کی بیاری رہا اور پھر مائنے والا گری نیندسو سینہ جس درائی دیا اور آنکھیں آنووں سے ترخیس۔ یہ کر مین سے درست دریت کہ جاری رہا اور پھر مائنے والا گری نیندسو گیا۔

ایے جا مگداز کھوں میں نیند کہاں آئی ہے مگر قدرت چاہتی تھی کہ وہ خواب کی دنیا میں چلا جائے۔ بالآ تراس کے اعساب پر نیند مسلط کردی گئے۔ پھرای نیند کے عالم میں وہ بے قرار ومضطرب انسان اپنے گھرکی چار دیواری سے پاہر لکلا کونے کی گلیاں اور شاہرا ہیں عبور کیس۔ اب وہ ایک نا معلوم منزل کی طرف رواں تھا۔ کی شہر آئے اور گزر گئے گھراس کے نے چین قدم کسی مقام پر نہ تھہرے۔ وہ منزل خواب کا مسافر تھا۔ سنر جاری رہا۔ یہاں تک کہ عراق کی صدود بھی ٹم ہو گئیں گرمنزل ابھی بہت دور تھی۔ پھروہ تجاز مقدس میں واضل ہوا۔ ارض پاک کا ایک ایک ایک ایک ذرہ مجدہ طلب تھا۔ اس کا سرنیازشم ہو گیا اور وہ وست بہت حالت میں آگے ہو متار ہا۔ بالآ خررات رات بحر جا گئے والی آنکھوں کے سامنے گنبد خصرا کا منظر جانفزا طلوع ہوا۔ مسافر کے دل کی دھڑ کن تیز ہوگئی۔ غلام آ قا کے حصار اوب میں آئی بہنچا کے سامنے گنبد خصرا کا منظر جانفزا طلوع ہوا۔ مسافر کے دل کی دھڑ کن تیز ہوگئی۔ غلام آ قا کے حصار اوب میں آئی بہنچا تھا۔ جلال قدی کے اثر سے آنموں کی بینائی زائل ہوجائے کا ایم بیشر تھی۔ اس لئے آئیسیں زمیں ہو گئیں۔ جسم پر تھا۔ والی تھا اور قوت رفنارسلب ہوتی جاری تھی گئین وہ تھے۔ اس لئے آئیسیں زمیں ہو گئیں۔ جسم پر ناکام و نامراو واپس جانا تھا۔

ال نے موجا اگر زم زم رسالت منافقہ سے کمل سیرانی اس کے مقدر میں نہ ہوتو پھر چند قطرے ہی طلق سے از

جائیں اور اگر قسمت یہاں تک بھی یاوری نہ کرے تو پھر کم ہے کم زبان ولب ہی اس لذت لازوال ہے آشا ہو
جائیں فرشبوئے نبوت علیہ ہے ہیرہ معطر نہ ہوتو خاک مدینہ ہے سرشار ہوکر گزرنے والی مبااس کے وائمن ہی کو
چھولے ہیں یہاعزاز ہی اس کی سر بلندی کے لئے کافی ہوگا۔ یہ سعادت بھی کے لئی ہوگا۔ یہ سعادت بھی کے لئی ہوائی شوق نے مسافر
کو مزید آ مے بڑھنے کی توانائی بخش ۔ اب وہ سرور کو نین میں گئر اتھا۔ یہ کسی حضوری تھی کہ جہاں
جرئیل امین علیہ السلام بھی ایک خاص فاصلے کے ساتھ با اوب کھڑے وہے وہاں کو فے کے ایک باشندے کو
اس قدر قربت کا شرف حاصل ہوگیا تھا۔

مسافر اس حضوری پر نازاں تھا کہ اچا تک دست غیب نے اسے ایک تیشہ فراہم کر دیا اور پھر وہ آ داب غلامی کو فراموش کر کے اپنے آ قاکی قبر کھود نے لگا۔ کون جانے کہ مسافر اس وقت کس کیفیت سے دوجارتھا۔ بس تاریخ ہیں تو انتارتم ہے کہ وہ کو نے کا باشدہ مرقد رسول می پیشے پر بیشہ زنی کرتا رہا۔ یہاں تک کہ تمام مٹی صاف ہوگئی اور مرور کا رہا ہے کہ وہ کو نے کا باشدہ مرقد رسول می پیشے پر بیشہ زنی کرتا رہا۔ یہاں تک کہ تمام مٹی صاف ہوگئی اور مرور کا کا کات بیٹے کا جسم اطہر روش نظر آنے لگا۔ مسافر کے ہاتھوں سے تیشہ چھوٹ گیا اور آنکھیں بچھ کررہ کئیں ۔

نظر وہ ہے جو اس کون و مکاں کے پار ہو جائے کے مرکب روئے تاباں پر پڑے بیکار ہو جائے کا کر جب روئے تاباں پر پڑے بیکار ہو جائے ا

اگر چہ مسافر خور بھی اہل نظر تھا کیے میں ہے مسلاحیت موجود ہے کہ وہ پیکر رسالت مانے کی ضیا ہار ہوں کو برداشت کر سکے۔ خاک کے سینے سے جب نبوت مانے کا وہ مہر منبر طلوع ہوا تو مسافر کی بصارت بھی فتم ہوگئی۔ اب کر دو پیش کی تمام اشیاء اس کی آنھوں سے اوجمل ہوگئی تھیں۔ مسافر کا ذبن جاگ رہا تھا گر برنائی معدوم تھی اور کر دو پیش کی تمام اشیاء اس کی آنھوں سے اوجمل ہوگئی تھیں۔ مسافر کا ذبن جاگ رہا تھا گر برنائی معدوم تھی اور لگا ہوں کے سامنے کئی تجابات حاکل ہو بچکے تھے۔ اب اس کے دل و جاں پر ایسا لرزہ طاری تھا جیسے قیامت نازل ہو بھی ہوا در بین کوایک نا قابل فہم طاقت کے ساتھ ہلایا جا رہا ہو۔ اس جنبش ارض کے سامنے دنیا کے تمام زلالے ہیں۔

ے۔ خوف درہشت سے مسافر کی آنکے کھل گئی۔ اس کا پورا بدن پہنے سے تر تھا۔ وہ کزرتے ہوئے جسم کے ساتھ اٹھ کر بیٹے کیا۔اس نے اپنے المراف پرنظر ڈالی۔ نہ وہ منظر تھا نہ مسافر نہ آنکے تھی نہ وہ منزل۔خود اس منص کا اپنا مکان

تھا 'اسر تھا اور شہر کوفہ تھا۔ ویار مدینہ تبررسول ملک وست غلام بیشہ زنی 'باد بی کی انتہا ' گتا خی اور سرکٹی کا عروج 'بیسب پری کیا تھا او شخص کانپ اٹھا جس مرقد اطہر ملک پر فرشتے شب وروز ورود وسلام پیش کرتے ہیں میں نے اس طرح اس کی ۔ حرمتی کی ؟ وہ مٹی جس پرعرش اعلیٰ سے براہ راست رحمت باری ٹازل ہوتی ہے میں نے اسے اپنے ہاتھ سے منتشر دیا۔ یہ کیا جرم ہے ؟ تھیں ٹا قابل معافی جرم۔''

دیا۔ بدیدا برم ہے اسک ما فاص محال برا۔

موچنے والا سوچ رہا تھا۔ "وو تو محض ایک خواب پریشاں تھا۔ "محض نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش ک ۔

"اگر خواب تھا تو اس کا زوایہ تبدیل بھی ہوسکی تھا۔ اس محض نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کو "اگر خواب تھا تو اس کا زوایہ تبدیل بھی ہوسکی تھا۔ اس محض نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کو "خواب میں رسم غلامی بھی اوا کی جا سمی حضور آتا، ورود و مسلام بھی پیش کیا جا سکی تھا۔ پھر یہ تیشہزنی کیوں تھا "خواب میں رسم غلامی بھی مال کی جا گیا میں صرف اپنی ڈیان سے رسالت میل کے کہ تعدیق کرتا ہوں؟ کیا میری فطرت میں سرمشی شامل ہوگئ ہے؟ کیا میں صرف اپنی ڈیان سے رسالت میل کے مکامی ہے؟ کیا میں مرف اپنی ڈیان سے رسالت میل کی تھا کی کے حکامی ہے؟ کیا میں دوح کی گوائی کا وقت آتا ہے تو وہ یا خیانہ روش اختیار کر لیتی ہے؟ کیا یہ میری عشل کی سے مکامی ہے؟ کیا میں دوح کی گوائی کا وقت آتا ہے تو وہ یا خیانہ روش اختیار کر لیتی ہے؟ کیا یہ میری عشل کی سے مکامی ہے؟ کیا میں دوح کی گوائی کا وقت آتا ہے تو وہ یا خیانہ روش اختیار کر لیتی ہے؟ کیا یہ میری عشل کی سے مکامی ہے؟ کیا میں دوح کی گوائی کا وقت آتا ہے تو وہ یا خیانہ روش اختیار کر لیتی ہے؟ کیا یہ میری عشل کی سے مکامی ہے؟ کیا میں دوح کی گوائی کا وقت آتا ہے تو وہ یا خیانہ روش اختیار کر لیتی ہے؟ کیا یہ میری عشل کی سے دو کامی ہے؟ کیا میں دوح کی گوائی کا وقت آتا ہے تو وہ یا خیانہ روش اختیار کر لیتی ہے؟ کیا ہوں کی دوخوا

زبان ودل میں اس قدر نمایاں تضادموجود ہے؟ کیا معاذ اللہ! میں ہلاک ہوگیا؟ کیا یہ میری حقیق شخصیت ہے جو عالم خواب میں بیدار ہوئی؟ اے میری عمر گریزاں! بی ہے ان لوگوں کا صلہ جو اپنے عہد پورے نہیں کرتے۔'اتنا کہہ کر وہنی رونے لگا۔ بیگر سنے والوں کواس کی شدت کریہ پرشور ماتم کا کمال میں ہونے لگا۔ بیگر بیدوزاری اتنی شدید تھی کہ پڑوسیوں کی آتھ کھل کئی پھر سننے والوں کواس کی شدت کریہ پرشور ماتم کا کمال ہونے لگا۔

وہ بیرے آئی اعصاب کا انسان تھا۔ والدگرای کے انتقال پر بھی اس نے صرف آنسو بہائے تھے۔ جنازے میں شریک سیکڑوں افراد میں کی ایک نے بھی اس کے بونٹوں کوآبادہ فغان نہیں دیکھا تھا۔ قبر میں اتارے جانے کے وقت بھی وہ ساکت و خاموش تھا۔ جب اس کے نین وہ ہریان پاپ کے جم کو تہہ خاک رکھ دیا گیا اور بیمزیز ترین ہی اس سے بمیشہ کے لئے رخصت ہوگئی، تب بھی اس نے با اختیار ہوکر اپنا گربان چاک نہیں کیا فریادی کوئی نے بلند نہیں ہوئی، کوئی حرف شکایت لیوں تک شرب نہی اس نے با اختیار ہوکر اپنا گربان چاک نہیں کیا فریادی کوئی نے والدگرای کو بلند نہیں ہوئی، کوئی حرف شکایت لیوں تک شرب ناک میں اور پھر اس نے اپنے والدگرای کو بین باوقار انداز میں الوواع کہا۔ وست قدرت نے اپنے آفاتی اصول کے تحت اس کے سینے پرواغ تیسی ہو دیا۔ ایک کرب ناک فضا میں بھی اس نے فیر اسلامی رسموں کی تعلیہ نہیں گی۔ وہ رویا مگر اہل ایمان کی طرح۔ اس نے ایک کرب ناک فضا میں بھی اس نے فیر اسلامی رسموں کی تعلیہ نہیں گی۔ وہ رویا مگر اہل ایمان کی طرح۔ اس نے مختص این کی گراچا تھا؟ جب وہ مختص این نوع وہ ایک کراچا تھا؟ جب وہ وہ کیما صدم تھا جس کی تو ت بلامان ہوکراس کے تاب وقوال رخصت ہو چکے تھے ادر اس کی قوت برواشت اس حد تک وہ کہا میں ہوگی تھی کہشور وفغال گھر کی وہ اوروں سے بلند ہوکر پڑوئیوں کی سامتوں پر اثر انداز ہونے لگا تھا۔

الجى ال مخص كى كربيدوزارى كالمسلس برقرارتها كدقريب كى مجدست مؤذن كى مدا بلند بوئى \_

"الله سب سے بڑا ہے۔ بل گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود تین اور جرمصطفی بھائے اللہ کے رسول بی الله سے بن میک بھائے اللہ کے رسول بی الله سے بن میک میں میں گونجا، رونے والے کی بھیاں بند ہو گئیں کر آئھوں سے آئسو برستور بہتے أنسب میں گونجا، رونے والے کی بھیاں بند ہو گئیں کر آئھوں سے آئسو برستور بہتے أنسب بھراس کے قدم خانہ خداکی طرف المحفے کے نہاز پڑھنے والوں کی جماعت قائم ہوئی بھے در بعد اہل ایمان رسم بندگی اداکر کے اپنے کمروں کو چلے میے مروقت میں تنہا بیٹارہا۔

" تيشه آرام كاورسالت مكان بيرنور"

وہ خوف د دہشت سے لرز کررہ کیا۔اب مجدہ ہی تنہامقام عافیت تھا۔اس نے پیشانی زمین پرر کھ دی اور نہایت پر سوز کہتے میں اپنے رب کی کبریائی بیان کرنے لگا۔ پھر گداز قلب یہاں تک پڑھا کہ لفظ کیملنے لگے۔آخر زبان نے اس کا ساتھ جھوڑ دیا۔

کی دن تک وہ الی بی حالت کرب سے دو جارد ہا۔ کس سے اپناغم بیان کرتا ؟ اس کا توغم بی ساری دنیا سے خرالا تھا۔ کیا کسی سے مید کہتا کہ بیس نے عالم خواب میں سرود کوئین میں ہے خرار اقدس پر بیشہ زنی کی ہے؟ اپنا اس میں مراز میں کستا خانہ طرز ممل کو وہ کس طرح زبان پر لاتا؟ کیا میہ ہے اوئی کی انتہا نہیں؟ پھر وہ خود اپنے اس تصور پر لرزہ براندام رہتا تھا کہ بیرخواب اس نے کیوں و یکھا؟ قبر رسول میں کو کووٹ کوئیں انسانی فطرت کی سرکشی کی علامت تونہیں؟ کہیں

وہ کسی بڑی مرای کا مرتکب تونہیں ہور ہاہے کہ خدائے اسے خواب کے ذریعے سے بیک ہے؟ اس کے منتشر دماغ میں بیش مرای کا مرتکب تونہیں ہور ہاہے کہ خدائے اسے خواب کے ذریعے سے بیکی ہے؟ اس کے منتشر دماغ میں بیشار خیالات میں الجمتار ہا بیال تک کہ اس کے دنوں کا چین غارت ہو کیا اور راتوں کی نیند حرام ہوگئی۔ ایک اضطراب مسلسل تعاجس نے اس کے اعصاب کوشکت کر کے دکھ دیا تھا۔

جب یہ جانگداز کرب صدیے گزراتو وہ فض اپنے ایک عالم و فاضل دوست سے راز دارانہ کیج میں مخاطب ہولہ" میرے دل پر ایک بارگراں ہے جومیری روح تک کو پکھلائے دے رہا ہے۔" اس نے اپنی اذبت ناک مخلش کا ذکر کیا' محرخواب کی تفصیلات ہونٹوں تک نہ آنے دیں۔

"" تم تو خود فن تعبیر سے واقف ہو۔" دوست جرت زدہ ہوکر بول رہا تھا۔" تم نے اکثر لوگول کے خوابول کی تعبیرات بیان کی ہیں اور وہ ورست بھی ثابت ہوگی ہیں۔ پھر اٹی ذات کے بارے ہی بیت نبذب بید کھی کے بیرات بیان کی ہیں اور وہ ورست بھی ثابت ہوگی ہیں۔ پھر اٹی ذات کے بارے ہی بیت نبذب بید کھی کی کیا ضرورت کیوں؟ خود می خواب کی توعیت کا اندازہ کرو اور مطمئن ہو جائے۔ جہیں کی ماہر تعبیر سے رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے ؟" دوست نے بدی غیر جانبداری کے ساتھ مشورہ دیا جو حقیقاً درست تھا۔

خواب و یکھنے والے فض کی عالمانہ حیثیت اہل کوفہ پر روز روش کی طرح عیاں تھی۔ سارا شہرخوداس کے روبرو اپنے الجھے ہوئے مسائل پیش کرتا تھا اور وہ آئیں اس طرح عل کردیا کرتا تھا کہ لوگ مطمئن ہوکرائے گروں کولوٹ جاتے سے گرا جائی کو ایک ڈاتی خواب نے عاج کر دیا تھا۔ '' اگراس خواب کی تجیراتی ہی آسان ہوتی تو بیل جاتے ہے۔ گرا جائی والوں تک گریہ وزاری کیوں کرتا ؟ روئے ذبین پرشاید ہی کمی ضف نے ایسا جیب ایٹ رب کے حضور مسلسل کی راتوں تک گریہ وزاری کیوں کرتا ؟ روئے ذبین پرشاید ہی کمی ضف نے ایسا جیب خواب و یکھا ہوگا ؟ بیں اپنے تمام ترعلم کے باوجود اس کا مفہوم سے نے قاصر ہوں۔ خدا میری بے چارگی پردم فراب و یکھا ہوگا ؟ بیں اپنے تمام ترعلم کے باوجود اس کا مفہوم سے نے قاصر ہوں۔ خدا میری بے چارگی پردم فراب اس کی دیکھیری کے بغیر ہوا ہے تمکن نیس۔ بی انجی طرح جانتا ہوں کہ یہ خواب ایک راز ہے ایک منہ ہے۔ نایک اشارہ ہے۔''

" الراب ك دل يربيرواز منكشف نبيل موسكا تو جرامام محد بن ميرين رحمته الله عليه سے رجون ميجے-"

دوست نے مشورہ دیتے ہوئے کھا۔

و عنرت امام ابن میرین رحمته الله علیه کا نام من کراس فضی کی آنکموں بیں آنسوآ مجے۔افسوی اب امام ابن میرین رحمته الله علیه کا نام من کراس فضی کی آنکموں بیں آنسوآ مجے۔افسوی اب امام ابن میرین رحمته الله علیه کہاں؟ وہ تو دس سال پہلے ہی دنیا ہے رخصت ہو مجے۔اگر وہ ہم لوگوں کے درمیان موجود ہوتے تو میرے اضطراب کی میہ کیفیت نہ ہوتی۔ بی امام رحمتہ الله علیه کی بارگاہ بیں حاضر ہوکر بے ججبک اپنا خواب بیان کر و بتا۔مدحیف اگر ابن میرین رحمتہ الله علیه کی طرح اب کوئی دوسرا انسان دور دور تک نظر نیس آتا۔"

دوست خاموں ہو کیا اور اپنی اس بے خری پر اظہار عمامت کرنے لگا کہ امام ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کے

انقال کودن سال ہو گئے اور اسے پہ بھی ٹیس چلا کہ بھی طل ہے کیسا یا کمال اٹھ کر چلا گیا۔

وقت گزرتا رہا اور گردش روز وشب کے ساتھ اس فض کی بے قراریاں بھی پڑھتی رہیں۔ پھر ایک ون کس نے

ایک ایسے بزرگ کے متعلق خبر دی جو کوئے میں گوششنی کی زعر گی بسر کررہے تھے۔ کہنے والے نے کہا کہ وہ بزرگ

وزیا کے ہنگاموں سے دور رضائے الی میں کم رہے ہیں۔ جب ٹیس کہ وہ تعبیر خواب کاظم بھی رکھتے ہوں۔ سننے

والے نے سنا اور پھر اس کے معنظر ب قدم ایک ایسے مردحتی پرست کی طرف اٹھنے گئے جے کی امیر وقت کی پروائمی

اور نہ کی خلیفہ فما سلطان کا خوف۔

م کوشہ نشین بزرگ نے آنے والے مخص کی طرف دیکھا۔ چند کھوں کی بات تھی۔ نگاہ معرفت کے سامنے کی زمانے آئے اور گزر گئے۔ خواب بیان کیا گیا۔ بزرگ کی نظرین مسلسل اس مخص کے چیرے کی محرال تعین ۔
'' ایک غلام اس بے ادبی کا نصور بھی نیس کرسکتا کہ وہ اپنے آقا کی خواب گاہ جلال پر بیشہ زن ہو۔ کیا غلام کے لئے یہ ہلاکت کی خرابیں ہے؟'' کہنے والے کا لیجہ دفت آ میز تھا۔

" ' ' ' ' بین ہر گزئیں۔' ' بزرگ کے ہونٹول پر خنیف ساتیسم تھا اور اس کی نظریں مستقل اس مخص کے چیرے پر مرکوز تھیں۔'' مید بیدا شرف ہے بیژی خبر ہے۔''

خواب بیان کرنے والا جمرت زوہ تھا، بے شار اذبت ناک کیے گزرنے کے بعد ریم بلی ساعت آئی تھی جس میں سلامتی کا پیغام پوشیدہ تھا۔

"تم حمران كيون مو؟" يزرك في مشغقانه ليج مي يوجها

"مرك لئے تو غلای می کا شرف کافی ہے۔" اس فنس نے عاجری ہے كيلا" آپ س شرف كى خروے رہے

" بم سب ای ذات اقدس کے غلام ہیں کر کچھ غلام شاہانہ اعداز رکھتے ہیں تم وہی غلام ہو جے آقا کی بارگاہ سے شہنشاہیت کا اعزاز ملنے والا ہے۔ عظریب تم مخلوق خدا کے دماغوں پر دلوں پر اور روحوں پر حکومت کرو مے۔
میمیں ایک ایسا تان پینایا جائے گا جے نہ کوئی چین سکے گا، نہ اتار سکے گا اور نہ اس پر موکی انقلاب اثر انداز ہوں سے۔ اس کی آب و تاب صدیوں پر محیط ہوگی۔ آنے والے قیامت تک اس کی رخشندگی ویکھیں مے۔ زمان و مکال اس وقت تک اس کی رخشندگی ویکھیں مے۔ زمان و مکال اس وقت تک اس کی مشندگی ویکھیں میں میں نہ تھینج اس وقت تک اس کی مندلانہ کرسکیں میں جب تک سوری آئی روشن سے محروم نہ ہو جائے، آسانوں کی طنابیں نہ تھینج وی جائے اس اور ذھین موت سے محکست کھا کر کھو ہے کوئے نہ ہو جائے۔ "

"كياش جي الراني السل أيك عام انسان؟" المعض كي جرت من حريد اضافه موكيا تعا-

"کیما حرب کیما مجم؟ قادر مطلق کا فیملہ! جہار و متکبر کا تھم! وہ مالک ارض وسا، وہ بے نیاز جسے جاہے عطا کرے۔ معاذ اللہ کون ہے اس کی مرشی جس رخندا تدازی کرنے والا؟ کون ہوسکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔" بزرگ کا جوش گفتار قابل دید تھا۔" میرے قریب آؤ۔" نہ یہ کوئی تھم تھا نہ کوئی التجا ایک مخضر ساکلہ تھا جوان کی زبان سے جیب اعداز جس ادا ہوا تھا۔

خواب بیان کرنے والا بہال تک آئے بوحا کہ جسمانی فاصلے بہت کم رو سے۔ پھروہ بزرگ خم ہوئے اور اپنے ہونٹ مخاطب کی پیٹانی پررکھ دیئے۔" روز از ل لوح محفوظ پر بھی رقم کیا گیا تھا۔"

ال کے بعد ان آتھوں کو ہوسے دینے گئے جو خواب میں رسالت مآب ملکے کے دیدار سے شرف یاب ہوئی تھیں۔" ہاں بیروی آتھے ہے۔خدا کی تھم دی آتھے ہے۔"

پھر بزرگ اپنے خاطب کے سرید دونوں ہاتھ پھیرنے گا۔" بے فک تم وی فض ہوجو کاب وست کے علم کو زعرہ کراٹ کے علم کو زعرہ کی استفامت بخشے۔" یہ کہتے کہتے بزرگ رونے کے اور پھر وہ فض بھی احتمار ہوگیا جس نے بیر مقدس وظیم خواب دیکھا تھا۔

مافظ الوالحاس نے اس خواب کے یارے میں تحریر کیا ہے کہ ان بزرگ نے تعبیر بیان کرتے ہوئے اس مخص

کے ذریعے مردہ علم کے زئدہ ہونے کی بشارت دی تھی۔

بعض مؤرمین نے اس خواب کی تغییلات دوسرے اعداز میں پیش کی بین جمران سب کامغیوم ایک ہے کہ مردہ علم دوبارہ زندہ ہوجائے گا اور قدرت ریمنصب جلیل کونے کے ایک باشندے کوعطا کرے گی۔

تاريخ عالم يرتقش دوام ثبت كرف والاكوف كاوه باشنده كون تما؟

نصف شب کے سناٹوں میں اینے خالق کے حضور خم رہنے والے کفرو باطل کی تاریکیوں میں ایمان ورائی کے ا جائے روئے زمین پراینے وقت کے سب سے زیادہ وانشمند عابدوں اور زاہدوں کی جماعت میں سر بلند پر ہیز گاروں کے پر ہیز گار اہل ول کا مبر وقرار مسافر مدینہ و نجف ماہ خدا میں سر بکف، شعلہ بجال قرآن ہدست سے مرد تق ررست معزب نعمان بن ثابت الم اعظم ابوحنيفه دحمته الله عليه

جب آش كدے بچھ گئے

اران کا آتش کدہ جومد ہوں سے روش تھا طلوع اسلام کے بعد 14 ہجری میں بھے گیا۔ آگ کے پجاری کہا سرتے تنے کہ پیشعلے بھی سرونیس ہوں سے اور انیس بجمانے والی مخلوق آج تک پیدائیس کی گئی۔ محرجب ایمان کی جیز ہوائیں فاران کی چوٹیوں ہے اثر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئیں تو پھرسب پھیٹس و خاشاک کی مانند اڑنے لگا۔ نوشیروان کی نادر وقیتی یادگاریں ایک ذرہ خاک سے بھی حقیر تغیریں اور ایوان کسریٰ کے مینار زمین بوس مو منے۔ شابان مغرور کے نسب نامے ورق ورق مور جمر مئے۔ان کے کاسہ سر خوکروں سے یا مال مونے لکے بڑیاں جے کر ٹوٹے لیس اور پھرمٹی کی ہم رتک ہو گئیں۔ بہاں تک کدان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والا بھی کوئی ہاتی شہ بچا۔ اتن قدیم اور طاقتورسلطنت کی بساط یوں النی کدمر ثیدخوال تک ندرہے۔ ماتم مساروں کو بھی قانون مکافات مل نے کما لیا۔ موت کا خونی دہن اپنے بورے طول وعرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا اور عیش پرست ایران کی فضاؤں میں بهت دن تک بدمولنا ک معدا کوجی ربی-

" ہے کوئی اور .... ہے کوئی اور "

محرنتیب وقت نے جوایا کہا۔ مولی جیس کوئی جیس سوائے اللہ کے۔ سیآواز سنتے بی مسلمانوں کے امیر لفکر حضرت سعد بن وقاص کی شمشیرایی نیام میں جلی گی اور نہ جائے گئی راتوں سے عالم کرب میں جائے والے امیر المونين حضرت عمر فاروق كوقرار آحميا-

خدانے مسلمانوں سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ ایرانی آئس کدے کو بچھا دیا گیا۔ اپنی تمام تر تباہ کاربوں کے بادجودا ک ایک بے حقیقت شے ہے۔ یانی کی چھ بوئدیں جے را کھ کردیں وہ خدا کیے ہوسکتا ہے؟ آج یہ بات الل اران کی مجد میں آئی تنی اور وہ قطار در قطار صلقہ اسلام میں واعل ہورہے تنے۔ پھر بھی بے شار دلوں میں نفاق تھا اور وہ بجمے ہوئے شعلوں کی ماروں کو سینے سے لگائے ہوئے اپنی شکتہ زیر کی کو حادثات کی شاہراہ پر سینے رہے تھے۔اگر الل ایمان جاہد توان کے جسموں کوسروں کے بوجہ سے بلکا کر سکتے تنے کیکن اسلام میں جروا کراہ کی مخبائش ہیں۔ وہ امان طلب کرنے والوں پر ایک مہریان کی طرح سامیکن ہوجاتا ہے اور فاتح ہونے کے بعد بھی انہیں ان کے عقائد پرچھوڑ دیتا ہے۔ ابراندں کے ساتھ بھی اسلام نے اپنی رواداری اور اعلیٰ ظرفی کی اس روایت کوزیرہ رکھا تھا۔

مغنوحہ علاقے کے لوگ کمل آزاد تنے اور انہیں مطلق العمّان مکر انی کے سوا دنیا کی ہرآ سائش حاصل تنی ۔ پھر جن کے لئے ہدایت لکھ دی گئی تنی وہ ہدایت یا گئے۔

ان بی ہدایت یافتہ افرادش ایک فض زوطی بھی تھے۔ زوطی پرکوئی تشدر فہیں کیا گیا تھا۔ وہ بھی اپنے دوسرے ہم وطنوں کی طرح خدا کی زمین پر آزادانہ چلتے تھے گر دل میں ہر وقت ایک خلش کی رہتی تھی۔ آخر ای خلش نے انہیں آتش پرستوں کے حصار سے باہر کھنچ لیا۔ اب وہ دل سے اسلام کی صداقتوں کا اقرار کرنے گئے تھے۔ بھر یہ اقرار زبان تک آگیا۔ زوطی اپنے آباؤ اجداد کے مقائد کی فئی کر رہے تھے۔ صحوائے عرب اور سرز مین ایران میں مادی انتہار سے کوئی تقابل فہیں تھا۔ رسول عربی انتہا کہ کا پیغام لانے والے جلتی ہوئی رہت میں سائس لیتے تھے سادہ لباس انتہار سے کوئی تقابل فہیں تھا۔ رسول عربی انتھادی نظریات کے لاظ سے الل عرب بس مائدہ تھے کر حقیقت یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر احد امیر تھے کہ آئیس ساری ونیا بھکاری نظر آئی تھی۔ اس کے بیکس ایرانی باشندے بے بناہ وسائل کے مالک تھے اورخود کوئر تی یافتہ تو موں میں سرفہرست شار کرتے تھے۔ ان کے خرور و تکبر کا حال یہ تھا کہ آئیس اسے علاوہ کی خطہ ارش پرکوئی انسان می نظر نہیں آتا تھا۔

الل ایران کے تسلی تعصب کی انتہا ہے گئی کہ سیکڑوں سال گزرجانے کے بعد جب مشہور فاری شاعر فردوی نے "
"شاہنامہ ایران" تصنیف کیا تو اس کے تلم سے تحقیر ونفرت کا زہر فیکنے لگا۔ دربار پس عرب سفیروں کی آمہ پر ایرانی شہنشاہ پردگروئے آئیس اس طرح مخاطب کیا۔" اے سوسار (چیکل سے مشابہ جانور) کا موشت کھائے والے۔اور

اسے اونٹ کا دورہ پینے والوا"

نسلی برتری کے اس انداز میں زولی کا خاعدان بھی اسپر تھا۔ایک دن جب زولی نے قرابت داروں کواپے قکری اور روحانی انتلاب ہے آگاہ کیا تو آتش پرستوں کو بول محسوں ہوا جیسے کرہ ارض پر قیامت نازل ہوگئ ہے۔خونی رشتوں نے آئیس بڑے خضب ناک لیج میں بکارا۔

"انسانی تہذیب وتیرن می وشیروال کے بے مقل وارث! تو نے صحرائے عرب کے ان لوگوں کا عقیدہ اختیار کرلیا جنہیں انسانی تہذیب وتیرن مجمور کی محتیدہ اختیار کرلیا جنہیں انسانی تہذیب وتیرن مجمور بھی نہیں گزرے۔ بہ کیسا خلل دماغ ہے کہ تو نے شاہان فارس کے جاہ وجلال کو وحشت اثر ریجزاروں کے حوالے کر دیا۔ آخر بھیے کیا ہو گیا ہے؟ تو اپنے نامور بزرگوں کی آوازیں کیوں نہیں سنتا؟ کیا مسلمان ساحروں نے تیری ساعت پر تعلل لگا دیے؟"

(بعض عقیدت مندوں نے زولی کا سلسلہ نسب امرانی شہنشاہ نوشیروان تک پہنچا دیا ہے اس کے نوشیروان کا نام کے کران برطعندزنی کی می منی ۔)

" ہاں میں دشت عرب کے قلب سے اجرنے والا وہ نغدین رہا ہوں جس کی ساعت سے سلاطین وقت محروم رہے۔ آج میں اپنے مورث اعلیٰ کی بھیمی پر ماتم کررہا ہوں کہ وہ اس کلمہ لاز وال کو سنے بغیر و نیا سے رخصت ہو گئے۔" زولی اہل خا تھان کے روئرو نہایت بے باکی سے بول رہے تھے۔" مسلمانوں کے خدا کے سامنے ہمارا خدا بجد کمیا۔ بے فنک اعرب سے آئے والوں کا خدا تھیم بھی ہے اور لائن پرستش بھی۔"

"اسلام کا برسلاب عارض ہے۔" عزیزوں نے لیجہ بدل کر زولی کو سمجھانے کی کوشش کی۔" کردش وقت نے محارے اللہ کا برسلاب عارض ہے۔ " عزیزوں نے لیجہ بدل کر زولی کو کوئی بھی اقرار کرو مارے اللہ کا دیے اللہ کا داول میں بھیشہ بھڑکی رہے گی۔ تم زبان سے پھیے بھی کہؤ کوئی بھی اقرار کرو

کیکن اپنے دل کو ای آگ ہے روٹن رکھو۔ آگ بی پروال کی ذات ہے آگ بی اس کے بندوں کی نجات ہے۔'' ذہنوں کی بجی اب بھی قائم تھی اور دلوں کی ٹیڑھاب بھی پرقرارتھی۔

زوطی نے اپنے ماضی کی طرف لوٹے سے اٹکار کردیا۔ پھران کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا ، جور سموں سے بغاوت کرنے والوں کے لئے جائز سمجھا جاتا ہے۔ پہلے تمام اہل خاعمان نے ذوطی سے معاشرتی روابط منقطع کر لئے۔ ترک تعلق کرنے والوں بیں زوطی کے ماں باپ بھی شامل تھے۔ سب سے زیادہ قر بی رشتے نا معتبر تغیر سے سے۔ گرشریک حیات نے غیر معمولی جرائت کا مظاہرہ کیا اور زوطی کی خاطر ہر شے سے منہ موڈ لیا۔ پھران پر اقتصادی بابندیاں عاکد کی گئیں۔ زوطی پچھ عرصے تک افلاس کی آزمائش سے گزرے۔ ممکن ہے فاقہ کشی کی بھی تو بت آگئی ہو گروہ اپنے سے مقائد کی پرورش کے لئے سادے و کھ جھیلتے دے۔ بعض تاریخی روایات سے بتا چاتا ہے کہ جب زوطی کوغر بت بھی متزاز ل نہ کرسکی تو ان پرتشدد کے حرب استعمال کئے گئے بالاً خرسر ذین ایران ایک نومسلم پر نگل ہو گئی۔

پھروہ دن بھی آ کیا جب زوطی اپنا آبائی وطن چیوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ بیدی کوہمراہ لیا اور ہام ودر پرحسرت کی نظر کرتے ہوئے نہایت رفت آمیز کیجے میں کہنے لگے۔

"اے زین ! جیرے دشتے کیے نا قابل اعتبار ہیں کہ آئ جی رخصت ہورہا ہوں گر جھے دو کئے والا کوئی فہیں۔ جیری پناہ کئی ہے اور سے کہ جی اور خلاب اس کھڑا ہوں اور جیرے مر پر کوئی سائبان ٹیس۔ اے اوش فارس ! جس تیری ہے دی کا کیا معیار قائم کروں کہ تو اپنے فرز عموں کے لئے تھے ہوگئ ۔ حواتے حرب ہے آئے والوں نے ہمیں گھر سے ہے گھر فیل کیا۔ خود مکا ٹوں نے اپنے کھنوں سے آشنائی کے تمام حوالے جمٹلا دیتے۔ الفراتی! اے میرے اب وجد کی بے نشان قبرو! الوداع!! اے آگ کے پر ستارو! جس ان لوگوں کی طرف جا رہا ہوں الفراتی! اے میرے اب وجد کی بے نشان قبرو! الوداع!! اے آگ کے پر ستارو! جس ان لوگوں کی طرف جا رہا ہوں جو کورت کو متاح کو چہ کو کی مردہ اور بے حقیقت شے کی عبارت ٹیس کر ہے۔ جن کے حصلے باند اور سینے کشادہ ہیں۔ جو کورت کو متاح کو چہ وبازار فیل کی عرف پر ہی ایر کرم کی ماند ہرستے ہیں جو تھر نے سے متنقل جس سلائتی کا پیغام کے کرآئے۔ جو کا واقعہ ہوں اور دوشن کے سفیر ہیں۔ رخصت اے زعمان شب! جس خیر کائی اجالوں کی طرف جا رہا ہوں۔ " کھرا وطالت کی حدود ہے گئی ہے۔ اب ان کے حدود کی جانب اٹھ دے ہے۔ وہ داستے جل کن حادث سے دو چار ہوئے کا کائوں جس بی تفسیلات ورج فیل ہے جو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان کا بیسٹر خت کن حادث امر الموشن میں مان خی ایس کیا جا سکتا ہے کہ ان کا بیسٹر خت دشوار گزار ہوگا۔ ہیر حال زولی کی خدمت کی طرح کو فری گئی گئے۔ حالیا ہے 63 جبری کا واقعہ ہے۔ اس وقت امیر الموشن نہیا ہے دورت جلے گئے سے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دخت اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے متان خی ہی تائی گیا تھاں خیارے کی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نہاں تراث کی تائیوں کی خدمت کا چیز کی اور ان میں اہل اسلام کی خدمت کا چیز کراں اٹھا لیا تھا۔

جسشرکی بنیاد حضرت عمر قاروق نے رکی تھی وہ حضرت علی کے حمد میں دارالخلافہ قرار پایا تھا۔ زولی کچھ دن

تک اپنے معاشی حالات درست کرنے کے سلسلے میں سرگرداں رہے۔ عام مسلمانوں نے ایک ایسے ضمل کے لئے اپنی

آغوش محبت واکر دی جس نے قبول اسلام کی راہ میں بڑی اؤ یہیں برداشت کی تھیں۔ تاریخوں سے اس حقیقت کی

نشا تدی تو نہیں ہوتی کہ زولی کس طرح در پارخلافت میں پہنچ محراس صورت حال پرتمام مؤرخین متفق ہیں کہ زولی کو

امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں رسائی حاصل تھی۔ زولی صاحب علم و فعنل ہیں سے کہ حضرت علی

ان کے کمالات سے متاثر ہوکر انہیں دربار ش طلب کرتے۔ زوطی ایران کی کوئی ہدی سای شخصیت ہمی نہیں سے کہ کونے بیں داخل ہونے کے بعد اسلامی مملکت کا سربراہ ان کا خیر مقدم کرتا اور پھر بد ملاقات قربی رہم وراہ کی شکل اختیار کر لیتی۔ ظاہری اختیار سے زوطی ایک ستم رسیدہ شخص شے جنہیں ایمان لانے کے جرم بی اینا آبائی وطن چھوڑ تا پڑا تھا۔ حالات کے اس لیس منظر بیس ایک تی امکان نظر آتا ہے کہ زوطی نے کوفہ دیننچنے کے بعد معزرت علی سے ملاقات کی درخواست کی ہوگی۔ پھر گفتگو کے دوران زوطی کی زبان پر ان جا نگداز کھوں کا بھی ذکر آیا ہوگا جن سے وہ اپنے ملک بیس دوجار ہو چھے تھے۔ نیجی حضرت علی جیسے رقبی القلب انسان کے لیے میکن نہیں تھا کہ آپ زوطی کی تالیف قلب نہ کرتے اور پھر فدہب اسلام کی ای تواضع نے ایک شکتہ نومسلم کو فاتح خیبر کی قربت کا شرف بخشا۔ اس داقع کی کوئی دوسری توجیہ بھی پیش کی جاسکتی ہے میکر انفاق سے اس ذیل بیس تمام معتبر تاریخیں خاموش ہیں۔

#### تهمت غلامی

زوطی کے کوفہ ونیخے کی ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے۔ پچھ لوگوں کے خیال میں زوطی کو کابل (افغالستان) سے گرفآار کر کے کوفہ لایا گیا تھا۔ اس روایت پر انتبار کرنے والے مؤرفین کا دھوئی ہے کہ جب مسلمانوں کی فتوحات کا دائرہ وسنج ہواتو کابل بھی اس کے اثر سے محفوظ ندرہ سکا۔ یہاں تک کہ ایک معرکے میں اہل کابل کو حکست ہوئی اور بہت سے لوگوں کو طوق وسلاس پہنا دیتے گئے۔ اسپروں کی اس جماعت میں زوطی بھی شامل سے ۔ پھر قبیلہ بی تیم کی ایک مالدار خاتون نے آئیس خرید لیا اور اس طرح آزاد خاتھ ان کے ایک فرد پر غلامی سابد گان مار گان مار گان ہوگا۔ کہنے والے ریجی کہتے ہیں کہ زوطی نے کچھ مرصہ تک غلامی کے حصار میں زندگی بسرکی۔ پیرز ماند زیادہ طویل میں قاری کے دیا دی اس مورت نے زوطی کو آزاد کر دیا۔ بعض تاریخوں میں غلامی کی بیروایت تو پوری آب و تاب کے ساتھ روش ہے گئروکی یہ بتانے والائیس کہ زوطی اس قدر جلد کیوں آزاد کر دیئے گئے؟

اگراس روایت کو درست تسلیم کرلیا جائے تو پھر حضرت علی کے دربار میں زوقی کی رسائی مکلوک ہو جاتی ہے۔
ایک عام حیثیت کا غلام نہایت مخضر وقت میں خلیفہ وقت کی توجہ کا مرکز نہیں بن سکتا اور یہ بات تمام معتبر کتابوں سے طابت ہے کہ زوطی اکثر امیر الموشین حضرت علی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ہمارے نزویک اس تعلق کی بس ایک بنی بنیاد ہو سکتی ہے کہ زوطی اصلام کی خاطر مصائب برداشت کرتے ہوئے کوفے پہنچے ہوں اور حضرت علی نے اس جذب ایا رکی قدر شنائی کے طور برانیس اینے حضور میں رسائی کا منفر داعز از بخشا ہو۔

قلای کی بیدوایت ایک اور انتبار سے جمی جمول ہے کہ اس سے دولی کی شریک حیات کا کوئی پہانیس چانا۔

ایموں کی موجودگی اس لئے ضروری ہے کہ اس پرنسل انسانی کے فروغ کا وارومدار ہے اورنسل زولی کی تحقیق اس لئے الام ہے کہ اس بیعلی کی موجودگی اس لئے مشروری ہے کہ اس پرنسل انسانی کے فروغ کا وارومدار ہے اورنسل زولی کی تحقیق اس لئے کا اور میں ہوگئے ہوئے ہی کو ختی کہ اللہ علیہ کے والد محتر معضرت فابت رحمتہ اللہ علیہ کی بیدائش کے لئے کوئے بی کو ختی کی بیدائش کے لئے کوئے بی کو ختی کی بیدائل ہوئے میں انسان میں تو اور نہا نہ اس بیعلی کی بیدائش کے لئے کوئے بی کو ختی کہ بیا تھا۔ اگر بی بیش کرتا ہوگا کہ قبیلہ بنی بیتم کے معلقہ قلامی سے لگلئے کے بعد زولی نے کس مقالی مورت سے شادی کی تھی۔ جب ہم و کھتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ دورج نہیں تو پھر یقین آ جاتا ہے کہ زولی نے اپنی بیوی کے ہمراہ ایران سے مراق کی جانب ہجرت کی تھی۔

غلامی کا الزام بھن ایک افساندہ جو تعصب وحد کی بنیاد پر صرف اس لئے تخلیق کیا عمیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا نسب نامہ داغدار ہوجائے۔

کوئی ہوتیم کے مرزوطی کو بیٹرف حاصل ہے کہ حضرت علی ان پر ہوے مہرمان تھے۔خودزوطی کا بھی بیا حال تھا کہ وہ خلیفہ راشد سے بے بناہ عقیدت رکھتے تھے۔ اپنے اس جذبے کا اظہار کرنے کے لئے ایک بار توروز کے موقع پر فالودہ لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔" توروز" آئٹ پرستوں کی عید کا دن ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود شاید زوطی اپنے ماضی کی یادوں کو فراموش نہیں کر سکے تھے اس لئے" توروز" آیا تو ہے اختیار مسرت کے احساس سے مجبور ہوکر حضرت علی کونذر پیش کی۔ اس کی ایک وجہ یہ می ہوسکتی ہے کہ آئیس اسلام تعل کئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ نتیجا غیرشعوری طور پرعہدرفتہ کا ہے مم شدہ تعش دوبارہ امجرآیا تھا۔

حضرت علی ، زوطی کی اس نفزش کومسوس کر سیکے منفے محرآب نے اسلامی رواداری کی عظیم الشان روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بینذر قبول کر لی اور ساتھ بی اس کی طرف بھی واضح اشارہ کردیا کہ دین ابرا جیٹی میں فیرند ہی رسموں کی

كوئي منجائش نبيس-

اس موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب نے زولجی کوئاطب کرتے ہوئے اپنی زبان میارک سے تاریخی جملہ اوا فرمایا تعلد'' ہمارے یہاں ہرروزنو روز ہے۔''

تمام محبر اور مستد تذکرہ تو بیوں نے " نوروز" ہے متعلق اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ذوفی نے حضرت علی کے دربار میں حاضر ہوکرا پی مقیدت و محبت کا اظہار کرنے کیلئے امیر الموشین کو بینڈر پیش کی تھی۔ حالات کی اس روشی میں بیات آسانی ہے ابت ہوتی ہے کہ زولی فاری انسل سے افغانی الامل یا فلام ہونا آپ پر محض ایک تہمت ہے۔

بالفرض اگر ہم زولی کو افغان تسلیم کرلیں تو پھر" نوروز" کے تہوار کی کیا حیثیت یاتی رہ جائے گی؟ بیر ہم تو خالعی ہندوں کی رسم ہے جو صدیاں گزر جائے کے بعد آج بھی پورے زور و شور سے جاری ہے۔ کیا امام البوطنید رحمتہ اللہ علیہ کے نسب نامے پر تحقیق کرنے والے بیات فابت کر سکتے ہیں کہ افغانوں ہیں" نوروز" نام کی کوئی معاشرتی یا غرابی رسم بھی موجودری ہے؟ یقینا اس سوال کا جواب اثبات ہیں تیس ویا جاسکا۔ پھر ہیکس طرح ممکن ہے کہ نسل افغان سے زولی کا کوئی رشتہ استوار کیا جاسے۔

اس ذیل میں مولانا شیلی رحمتہ اللہ علیہ کی بیروایت بھی قابل خور ہے کہ حضرت امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فاری زبان بھی بخو بی جانتے تھے۔ مولانا شیل اپنی مشہور تصنیف سیرت نعمان میں اس طرح رقم طراز ہیں۔ '' زوطی کی غلامی کا قصہ بھی غلط ہے کہ وہ کائل سے گرفنار ہوکر آئے۔ زوطی کے باپ واوا کے نام فاری زبان کے ہیں۔ خود امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی نسبت تابت ہے کہ وہ خاتدانی حیثیت سے فاری زبان جانے تھے۔ اور

ظاہرے کے کائل کی زبان فاری ہیں تی ۔"

#### **♦-**₽◊\$-**♦**

ا بوحنیف رحمت الله علیه کا نسب نامه یهاں ایک اور محتن کا ذکر بھی ضروری ہے جے" سائنی مختن" کہ کرنمایاں کیا کیا ہے۔ واضح الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ موجودہ عہد انسان کی ذہنی اور جسمانی پرواز کا روش ترین دور ہے۔ آج اہل مغرب جو پچھ کہتے ہیں وہی حرف آخر ہے۔ اس دعورت امام اعظم ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر ایک مقالہ تحریر کیا تھا۔ اس مقالے کی تفصیلات کا تو ہمیں علم نہیں محر اشار تا ہے بات سامنے آتی ہے کہ اہل مغرب بھی مسلمانوں کے امام جلیل سے بے خبر نہیں ہیں۔

واقعداس طرح ہے کہ وجنوری 1984ء کو اردو زبان کے سب سے کثیر الاشاعت اخبار روزنامہ 'جنگ

"كراجي من أيك مخترى خبرشائع موكي تني-

" پٹاور کالے کے ڈاکٹر ابوالفنل بخت راوان نے دمثن بو نیورٹی کے ڈاکٹر کارل هیللو کے مقالے کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ ان کے دادا کوشمر کالل کی سے انکشاف کیا ہے کہ دادا کوشمر کالل کی سے انکشاف کیا ہے کہ دادا کوشمر کالل کی سے انکشاف کی موقع پر گرفار کر کے کوفہ لے جایا گیا تھا جہاں وہ متنقل طور پر آباد ہو گئے۔"

ہم نے اس خبر کی ظاہر کی ساخت میں کوئی تبدیلی ہے بلکہ قار کین کی معلومات کے لئے حرف ہر حرف لقل کر دیا ہے۔ ہم نیں جانتے کہ ڈاکٹر کارل میں لو کو معفرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ پر مقالہ تحریر کرنے کی ضرورت کیوں کو یہ خوشخبری دیتا جا جنے ہوں کہ اس جانبازنسل نے آج پیش آئی ؟ ممکن ہے وہ کسی خاص مصلحت کے تحت افغان قوم کو یہ خوشخبری دیتا جا جنے ہوں کہ اس جانبازنسل نے آج سے تقریباً تیرہ سوچیس سال پہلے ایک ایسا صاحب نظر انسان بھی پیدا کیا تھا جس کی منطق اور فراست عمل کے سامنے ساماری دنیا عاجز تھی اور جس کی وسعیت علم کا وہ لوگ بھی احتراف کرتے تنے جواجی ذات میں خود ایک درس گاہ تنے اور

جنهيل فيتم بصيرت من بذا درجدا عتبار عاصل تعا-

مقالہ نولی سے کارل معلی کی دوسری مسلحت ہے ہوسکتی ہے کہ وہ جدید سائنسی دنیا کا ایک متاز فرد ہے۔ آئ جس طرح عام انسانوں کے اصصاب پرخوا تو اہ سائنس مسلط ہے اس کی روشی بیس کارل هیلا کو یقین ہے کہ نی تحقیق معتبر تفہرے گی اور صدیوں سے متعین کردہ محلوط پرسوچنے والے ذہوں بیں ایک انقلاب آجائے گا۔ جب تاریخی فی افز سے کابل بیس حضرت الدسنی فیڈ کے داوا کی گرفاری ابت ہو جائے گی تو پھر اس شائدان کی غلامی کا افسانہ بھی سے متنقت بیس تہدیل ہو جائے گا۔ ہم اعدادہ شار کے آئینے بیس تو یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اندیشے کس مدتک درست ابت ہو جائے گا۔ ہم اعدادہ شار کے آئینے بیس تو یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اندیشے کس مدتک درست فابت ہوئی والے اندیش ہی کی ذاکر الوافعنل جیسے عالم و فاضل انسان بھی ڈاکر کارل هیلاو کے نظریات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور انہیں ہی کسی نہ کی عنوان اس نی تحقیق کو معتبر کہتا پڑا۔ یہ ایک تاثر تھا جو پاکستانی اسکالر کے ذبحن پر مرتب ہوا اور پھرائی تاثر نے ہشارائل وطن کو اپنی لیسٹ بیس لے لیا۔ روز نامہ جنگ کرا ہی نے اسکالر کے ذبحن پر مرتب ہوا اور پھرائی تاثر نے ہشارائل وطن کو اپنی لیسٹ بیس لے لیا۔ روز نامہ جنگ کرا ہی اسکالر کے ذبحن پر مرتب ہوا اور پھرائی تاثر نے ہشارائل وطن کو اپنی لیسٹ بیس لے لیا۔ روز نامہ جنگ کرا ہی اسکالر کے ذبحن پر مرتب ہوا اور پھرائی تاثر نے ہشارائل وطن کو اپنی لیسٹ بیس لے لیا۔ روز نامہ جنگ کرا ہی اسکالر کے ذبحن پر مرتب ہوا اور پھرائی تاثر نے ہشارائل وطن کو اپنی لیسٹ بیس کے لیا۔ روز نامہ جنگ کرا ہی ہوئے بیس کی قرائر کو شائع کرتے ہوئے بیس کی تھرائی تاثر ہے بیس کو تائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کیسٹ بیس کی تائی ہوئی جسال کی تھی۔

" حضرت امام الوحنيف رحمت الله عليدا فغان تعے"

اس خبر کی ہمہ گیری ہے کون الکار کرسکتا ہے؟ جن حضرات کو تحقیق کی فرصت نہیں وہ ڈاکٹر ابوالفعنل کا اعتراف پڑھ کرمطمئن ہوجا نہیں مے اور آئیں براہ راست ڈاکٹر کارل ھیفلو کا احسان مند ہونا پڑے گا کہ اس نے غیرمسلم ہوتے ہوئے بھی ایک خاص مسئلے ہیں حتی مسلک کے ماشنے والوں کی رہنمائی گی۔

ہم ڈاکٹر میللو کی نیت کا حال ہیں جائے کہ آخراس نے معرت امام اعظم ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے سلسلے میں بد رحمت کیول کوارا کی ؟ هیللو نے معرت امام اعظم ابوطنیفہ رحمتہ انٹد علیہ کے دادا کی کابل سے کرفرآری کے جس دانجے

اس طرح جب 1892ء بن الخالی المنظیمی در ایس کی الفصیلی ذکر موجود ہے تو 1984ء کی تحقیق کو جرت انگیز کیے کہا جا سکتا
ہے؟ ایک مولا تاقبلی رحمته الله علیہ کی روایت پر کیا مخصر ہے امام اعظم رحمته الله علیہ کے فافین تو کم وہیں تیرہ سوسال
سے اس کوشش میں معروف ہیں کہ کسی طرح '' کا بل اور غلامی'' کے الفاظ کو حقیقت کا مفہوم پہنا وہا جائے۔ مختصر یہ کہ
دور جدید میں کارل معبللو کی تحقیق کو کوئی بھی درجہ حاصل ہوگر ہمارے نزدیک بیرموضوع ہرگز نیا نہیں۔ صدیوں پہلے
ہے شارکتا ہوں میں اس تم کے وسوسوں اور اندیوں کو ظاہر کیا گیا ہے اب اگر کوئی قض برتی آلات اپنے کا نول کولگا
کر اور ایٹی تجربات کے جمنے اپنے سینے پرسچا کریہ بات کہتا ہے کہ '' ابو صنیفہ رحمتہ الله علیہ افغان سے اور آپ کے داوا
نے غلامانہ ذندگی بسری تھی تو ہم جیسے کم علم بھی اس دھوے کو قابل اعتمانیوں بھتے۔

ایک اور دعویٰ

اس ذیل میں" تذکرہ" کے مصنف نے سیدسلیمان عمدی کی تحریر سے بیدا قتیاس فیش کیا ہے۔
"امام صاحب کے جداعلی زولمی بن ماہ بمقام" انہار" کائل کے طلاقے میں شاہ کائل کی لڑائی کے دوران کرفار
موے۔" بی تیم" کے قبیلے کے ماحد آئے اور وہ ان کو کوفہ لے مسے اور وہیں ان کامسکن رہا۔ ای مقام پر ان کا بیٹا

قابت تولد ہوا اور ان سے امام الوصنيف رحمته الله عليه عدا ہوئے۔ امام اعظم رحمته الله عليه عجى بين اور كائل كے علاقے \_\_\_\_\_\_ سے تعلق ركھتے ہيں۔"

" بخبی کا اطلاق ہر غیر عرب پر ہوتا ہے جاہے وہ افریقی ہو یا ایرانی ہندوستانی ہو یا انفانی۔ " تذکرہ" کے مصنف نے سیدسلیمان عمری کے ان الفاظ کو اپنے دعوے کی بنیاد بنایا ہے کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے مورث اعلی کا بل کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کا بل میں رہائش پذیر ہونے والا ہر مختص نسلاً پٹھان نہیں ہوسکی نسل کا تعلق علاقے سے نیس ہوسکی نسل کا تعلق علاقے سے نیس ہوتا۔ اس کئے مصنف کا یہ دعوی ضعیف اور بے دلیل ہے کہ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نسلاً افغان سے کہ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نسلاً افغان سے کہ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نسلاً افغان سے کہ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نسلاً افغان سے کہ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نسلاً افغان

معنف نے مولانا شلی تعمانی کی تعنیف" سیرت نعمان" سے پیجنفرا قتباس نقل کرتے ہوئے اپنے دعوے ہیں مریدر تک بحرنے کی کوشش کی ہے۔

'' نعمان نام' ابوطنیغہ کنیت' امام اعظم لغب' شجرہ نسب بہ ہے۔ نعمان بن ٹابت بن زوطی بن ماہ۔ بہامر جیسا کہ ناموں کی ترتیب سے ظاہر ہے' مسلم ہے کہ امام صاحب مجمی انسل تنے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کس نسل ہے تنے اور عرب میں کیوکرا ہے ؟''

تذکرہ کے مصنف نے اختلاف کے لفظ سے ہی بتیجداخذ کرلیا کہ حضرت آبوطیفہ رحمتہ اللہ علیہ سل افغان سے لفاق سے لفاق رکھتے ہے۔ بیارت ہے۔ ہم مولا تافیل نعمانی کی تحقیق کا حرید حصہ بیش کرتے ہیں جس سے قار کین کو بخوبی اعدازہ موجائے گا کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ سبی اعتبار سے سی قوم کے نمائندے ہے؟

المسلم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المراف كرت موسة لكما ب-" ذوفى كا فارى الاصل المسلم المستخدم المستخد

مرو بعاك كريبين مقيم موااوراي جكمل كياميا-"

افغان قوم میں غلوئی قبیلہ ایک بڑا قبیلہ ہے جس کی ذیلی شاخ ہائی خیل (ماملہ) ہے۔ قدمار سے ساٹھ ستر میل شان ہائی خیل (ماملہ) ہے۔ قدمار سے ساٹھ ستر میل شال کی طرف" قلات کے غلوئی" میں اب بھی مائی خیل (ماملہ) قبیلہ آباد ہے۔۔۔۔۔۔۔اور بھی مائی (ماملہ) امام کا مورث اعلیٰ ہے۔۔

ورت المستق نے پہلے" ماؤ" کو" مائی" بنا دیا۔ پھراسے" ماهلہ" کا نام دے کر ظلو کی قبیلے کی ذیلی شاخ (فاضل مصنف نے پہلے" ماؤ" کو" مائی بنا دیا۔ پھراسے" ماهلہ" کا نام دے کر ظلو کی قبیلے کی ذیلی شاخ " ماهلہ" کا نام دے دیا اور پھر مطمئن ہو مجئے کہ لفظوں کے اس بچ وخم سے تحقیق کے تمام تقاضے پورے ہوجا کیں ممرے

موصوف آمے چل کراس طرح رقم طراز ہیں۔

" جمایا ماہ (ماملہ) جوزوطی کا والد تھا اوہ بھی اصل میں" مائی " ہے اور افغان قوم ای کو "مهنی" کہتی ہے لیکن آئی
کل اے " ماملہ " کے نام ہے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ افغان قوم کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کی فض کے اصلی
نام کو بگاڑ دیتے ہیں۔ مثلاً ضابطے خان سے زوطے (زوطی) اور ثابت خان سے ثابے وغیرہ اس لئے بیام بھی
افغانوں بی کے ہیں۔"

قاضل مصنف نے بھی حضرت الاصنية رحمت الله عليه كو افغان البت كرنے كے لئے كيا كيا اصول تراشے ہيں۔
اما اعظم رحمتہ الله عليہ كے مورث اعلى كا نام " ماہ" تھا مصنف نے " ماہ" كو" بها" بيس اس لئے تبديل كيا كہ يہ تس ايک انتخان سروار تھا۔ مصنف نے " بها " كا تجمرہ نسب اس طرح تحرير كيا ہے۔ " بها بن تركى بن سہاك بن ايرا يس طوئى " ..... مصنف نے يہ يكت تحرير نيس كيا كه " بها" كو" ماہ" بن كيا۔ اگر مصنف على ني المون ني بيل بي جو ماہ بيس بيل الله يولوالت كى وجه على الله يولوالت كى وجه على الله يولو الله يولوالت كى وجه بيل تاكہ الله يولول الله يولو يولول الله ي

آ سے چل کر فاضل مصنف تحریر کرتے ہیں۔ "امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کی سیرت و کردار کے تجریجے سے بھی ان کا افغان ہونا ٹابت ہوجا تا ہے۔اس بات سب مانتے ہیں کہ ان میں حد درج کی مضبولی اور شیاعت تھی اور آی وجہ سے ان کو اپنی زعد کی میں کافی زحمت اٹھا

سب اسے این مدان میں مدرسیاں اور اور است میں اس میں

كربي مرور افغان سل سے موسكتے ہيں۔ اى بناء ير من نے ان كےنسب كى تحقیق بدى جال نشانى اور محنت سے كى۔ " تذکرہ" کے مصنف کا بید دعویٰ بھی بڑا بجیب دعویٰ ہے کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ جس شجاعت اور مضبوطی کے حال تعےدہ صفات صرف افغان قوم بن من بن يائى جاتى بين ۔ اكرمصنف نے اقوام عالم كى فطرت كا كرامشاہدہ كيا ہوگا توان پر بیراز فاش ہو کیا ہوگا کہ شجاعت حوصلہ مندی اور استقامت کی ایک قوم کی میراث نہیں۔ بیل نے تواس قوم میں بھی بدے" بے جکر" لوگ و سکھے ہیں جس قوم کی تاریخ برولی اور تامروی کے سوا کھی بھی جیس۔ بے شک! ونیا کی ہر قوم ایک مخصوص مزاح رکھتی ہے مگرہم اس مزاج کو ایک" آفاقی اصول" کے طور پر پیش نہیں کر سکتے۔ ای طرح حضرت امام اعظم رحمته الله عليه كي غير معمو في شجاعت واستقامت كے باعث أبيل بھي افغان ثابت نبيل كيا جاسكا۔ من خود مجى" احد زني" فيليكا ايك پنمان مول اور يورى ذمددارى كماته بد بات تحرير كرر با مول ك "نسل افاغنه" الك سرائع الاشتعال سل ب اوركس ندكس زاوية سد يورى قوم من الك مخصوص جوش بايا جاتا ب-اس كريمس عنرت الم الوحنيف دحمته الله عليه نهايت ومتحل مزاج" اور وحكيم الطبع" انسان ينه - بين نبين جانها كه فاضل مصنف حصرت امام رحمته الله عليه كى اس تاريخ سازمفت كوكس قوم اور قبيلے سے وابست كريں مے؟ انسارتو ايك ورئ سبى اور پس ماعدہ توم کے تمائندے منے مرجب ان کے سرول پر رسالت ماب علیہ کی رحمت سابیکن ہوئی تو وہ اپی عكرال قوم قريش سے ندمرف نبرد آزما ہوئے بلكدائے طاقتور حريفول كى مفول كو درہم برہم كر كے ركھ ديا۔اس رومانی انتلاب کی روشی میں ہم کسی فرد کی شجاعت واستقامت کو کسی قوم کی فطری صلاحیت سے منسوب نہیں کر سکتے۔ اسلام کے مصاریس وافل ہوئے کے بعد انسانی نفسیات میسر بدل جاتی ہے۔ مختاج اینے ذہن وقلب کی کشادگی کے سب "وعن" ہو جاتے ہیں اور صدیوں سے خوف و ہرائ کے سائے میں زیست بسر کرنے والے راتوں رات ' مردان هجارع'' کی فیرست میں سب سے زیادہ نمایاں نظر آنے کنتے ہیں۔مشہور محابی رسول ملطنے حصرت بلال اور جلیل القدر تا بعی معترت سعید این جبیر دحمته الله علیه رسم دنیا کے مطابق غلام تنے مکر ان دونوں معترات نے اسلام کے ماستے میں جس شیاعت ومردائل کا مظاہرہ کیا ہے شاید پہاڑ بھی اسے برادشت کرتے ہوئے بگمل جائے۔اس کتے بيكهنا حبث بكامام اعظم رحمته الله عليدت افغان جون كى وجهت مثالى شجاعت واستقامت كامظامره كيا وه امام رجمته الله عليه كا اسلامى عقيده تماجس في كارزار حيات عن ان كوتمول كوآمني اور سكى ستونول سدىمى زياده

 تعلق رکھتا ہوں۔ "بیاعلان مصب امامت کیخلاف ہے۔ اس لئے امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے ذاتی نسب نامے کے بارے میں خاموثی اختیار کی۔

یہ بحث بہت طویل ہے گرہم اختمارے کام لیتے ہوئے اتنائی عرض کریں گے کہ بعض لوگوں کو اس بات ہے استہاہ ہوا کہ زوطی کائل میں گرفتار ہوئے تے اور گھرای کو بنیاد بنا کر دھوٹی کیا گیا کہ الوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ نسلاً افغان تھے۔ زوطی کا کائل میں گرفتار ہوتا اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کا نسب نامہ بھی پٹھانوں سے ماتا ہے مصنف کے بقول شاہ ایران پردگرد بھی ای جگہ تل ہوا جہاں زوطی کو زنجریں پہتائی گئے تھیں کھر بردگرد کے بارے میں بیدوئی کیوں نہیں کیا گیا گیا تھیں کے گھر اور کرد کے بارے میں بیدوئی کیوں نہیں کیا گیا کہ وہ بھی افغان تھا۔ اس ذیل میں بیتادیل ہیں کی جاستی ہے کہ شاہ ایران فرار ہوکر اس مقام تک پہنچا

پھرہم اس حقیقت کو کیوں تسلیم نہیں کر لینے کہ اہل قاری فکست سے دو چار ہونے کے بعد شدید انتشار کا شکار ہو گئے جدم ہیں راہ فرار نظر آتی تھی وہ ای طرح آنکمیں بند کر کے چلا جاتا تھا۔ اس ہنگاہے میں ذوطی بھی فرار ہو کر کا بل پڑتے گئے ہوں اور پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہو۔ بیا ایک نہایت توی امکان ہے۔ اگر ہمارے مؤرخ اس امکان پر فور کرتے تو انہیں زوطی کے نسب نامے پر تحقیق کرنے میں زیادہ دشواری چیش نہ آئی۔

قبلی نیمانی اور دیگر مؤرمین نے زولی کی گرفتاری اور کائل کے حوالے کو ظلاقر اردیا ہے۔ مولانا کے بقول۔

'' زولی اول اول جب عرب میں آئے ہوں گے تو برسول تک ان کی حالت بیگا تی کی حالت دی ہوگی۔ لوگول کوان کے حالات معلوم شہو سکے ہوں گے۔

کوان کے حالات کے ساتھ چنداں اعتبانہ ہوگا تو زبان کی اجنبیت کی وجہ سے سی حالات معلوم شہو سکے ہوں گے۔

معاشر نے کی ضرورت نے زولی کو مجور کیا ہوگا کہ وہاں کے رہنے والوں سے دوستانہ تعلق پیدا کریں۔ بیطر اینہ عرب میں عام طور پر جاری تھا اور اس تم کے تعلق کو '' ولا '' کہتے تھے جس کا مشتق'' مولیٰ' ہے مولی غلام کو بھی کہتے ہیں۔

اس طرح انفظی مشارکت سے بعضوں نے زولی کو غلام بھولیا اور دفتہ رفتہ یہ خیال روایت کی شکل پائر کر کسی قدر عام ہو

میا۔ جس کی وجہ سے آسکیل رحمتہ اللہ علیہ (امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نہایت قتہ اور معزز فض سے اس وجہ سے وقیقہ ن خاندان کہی کسی کی غلام جب بیس آیا۔ اسائیل رحمتہ اللہ علیہ نہایت قتہ اور معزز فض سے اس وجہ سے وقیقہ ن خاندان کہی کسی کی غلام جب بیس آیا۔ اسائیل رحمتہ اللہ علیہ نہایت قتہ اور معزز فض سے اس وجہ سے وقیقہ ن خاندان کہی کسی کی غلام وایت پر اعتباد کیا ہے۔ آمنی ضمیری نے جو بڑے یا نے کے مصنف ہیں ماف تھرت کی سے کہ زولی قبیلہ '' نی تیم'' کے حلیف سے۔"

اس کے بعد مولا نامبل نے کتاب کے طاشے میں وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے۔ 'علامہ تووی نے '' تہذیب الاساء واللغات' میں تحریر کیا ہے کہ ''مولی'' کا لفظ زیادہ تر حلیف ہی کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔''

**♦**-&\\$\\$-**♦** 

غلامي كانيامفهوم

الزام تراشی کی بیم بهت قدیم بهداتی قدیم که امام اعظم رحمته الله طید کی زندگی بی بس پیجونوکول نے آپ الام زادو" کہنا شروع کر دیا تھا محرصترت الدحنیفه رحمته الله علیه لوکول کے تصور سے بھی زیادہ اعلیٰ ظرف تنے۔الا لئے آپ نے بہت کے دیا تھا۔ پھر جب امالے کے آپ نے بہت کو ان تبهت طراز و بے وقعت آوازول سے متاثر نہیں ہوتے دیا تھا۔ پھر جب امالے

رجمتہ اللہ علیہ کا انقال ہو گیا تو الزام تراشنے والوں کے لیج نے حرید شدت افتیار کرئی۔ بہت دن تک حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کی غلامی کے مفروضے مختلف مجالس میں بیان کئے جاتے رہے۔ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے صاحب زادے حضرت حماور حمتہ اللہ علیہ نے اپنے عظیم وجلیل باپ کی رسم کو یہاں تک بیمایا کہ کی موقع پر لب کشائی نہیں کی۔ مخالفین نے الفاظ بدل کرامام کے معزز ترین خاندان کو ہفت تقید بنایا مگر حضرت جماور حمتہ اللہ علیہ ای طرح مفتورت خادری میں کروری کی ولیل نہیں تھی کہ خاموش رہ بیسے حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ہوٹؤل پر سکوت طاری رہتا تھا۔ یہ کسی کروری کی ولیل نہیں تھی کہ آپ غلامی کا عیب چھپانے کے لئے مصلحت سے کام لے رہے سے بیم سکوت اس فقیہ اعظم رحمتہ اللہ علیہ کی تربیت کا منتی کی واس آب فلاکی کا عیب چھپانے کے لئے مصلحت سے کام لے رہے سے بیم سکوت اس فقیہ اعظم رحمتہ اللہ علیہ کی تربیت کا منتی تھی تھی کی دوس آب یہ قرآنی کا حقیقی مفہوم جانیا تھا اور زمین پر اس آسانی فیصلے کا عملی نمونہ پیش کر دیا تھا۔

"خداك زديك تم ين زياده معزز وه بجوزياده يرميز كارب-"

حضرت ہمادر ہمتہ اللہ علیہ بھی ای محتر مہتی کی روش کوزی ورکھنے کی کوشش کردہے ہے۔ بالآخرا باہے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور مجلس ورس سے قبر تک کسی مقام پڑ کسی موڑ پڑ کسی الحج آپ نے اہل دنیا ہے اس الزام تراشی کی حکامت فیس کی ۔ بیہ ہمادر حمتہ اللہ علیہ کے مبر کی اعلیٰ ترین مثال تھی ۔ حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ بھی لوگوں کی ول آزاد ہوں پرای طرح مبر کیا کرتے تھے۔

یہاں تک کہ جب حضرت جماد رجمتہ اللہ علیہ بھی وئیا سے رخصت ہو گئے تو خالفین اور بھی سرکش ہو گئے۔ ان کی رئیس پہلے بی شائنگی سے نا آ شاخیس اب مزید بے لگام ہو کہ وائر و تہذیب سے لکل کئیں۔ حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے دولوں پوتوں اسلیل بن جماد رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت عمر بن حماد رحمتہ اللہ علیہ نے بچوعر سے تک اپنی بلادگوں کے تعلق قدم پر چلتے ہوئے اس تو بین آ میزسلوک کا کوئی زبانی جواب ٹیس دیا۔ بھی بھی انسانی جذبات شدت بلادگوں کے تعلق قدم پر چلتے ہوئے اس تو بین آ میزسلوک کا کوئی زبانی جواب ٹیس دیا۔ بھی بھی انسانی جذبات شدت کے صند اور ایس کے تا قارا بھر نے کہ مورٹ ای یا وقار خاموثی سے آ راستہ رہے 'جواس کے خاندان جلیل کی مشہور دوایت تھی۔ بھر وہ تعلین کھات بھی آ گئے جب خالفین نے اس مسلسل سکوت کوسند اور وکیل کے طور پر پیش کرنا شرور گیا۔ بدی بورٹ کی اور بے دمی اور بے دمی اور بے دمی کو ساتھ کہا گیا۔

"اکر غلامی کی تاریکی اس خاعمان سے وابستہ نہ ہوتی تو ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے وفاع میں کچھ نہ پھے ضرور اور لئے۔ان کی خاموثی حقیقت کا فہوت تھی۔اس لئے جیب جاب و نیاسے کزر میے ۔"

مجرحترت مادرمته الله عليه كي ذات كرامي كواعتراضات كانتانه منايا كيا-

" اگر الوطنیفه رحمته الله علیه کی گردن میں غلامی کا طوق شدہوتا تو حماد رحمته الله علیه پرسرمجنس اپنی آزادی کا اعلان کرتے۔ان کاسکوت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ زولی بازار حرب میں قروفت کئے گئے۔"

المناس کے لیجے میں بیزی جارحیت تھی۔ آخر آسلعیل بن حماد رحمتہ اللہ علیہ خاموش ندرہ سکے۔ آپ بجز واکسار کا اللہ ا الفیکر منے لیکن آواز میں وہی جلال تھا جومردان آزاد کا شیوہ ہے۔ آسلعیل رحمتہ اللہ علیہ نے الزام تراشوں کی جماعت کو المفاط کے عدمہ برقر 11

" ایک ایک چیز کوشرف کی بنیاد منمرایا جس کی اسلام میں کوئی مخبائش نیس۔ وہ کوئی آتا ہو یا غلام ایک جنوبی میں کوئی مخبائش نیس۔ وہ کوئی آتا ہو یا غلام ایک آخر میں سب کا سلسلہ نسب آرم علیدالسلام سے لل جاتا ہے۔ اگر وقت کی گروش نے کسی کے سر پرتاج رکھ دیا تو وہ اسلام کے مسر میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں ایک می

قائم كرده معيار كوتوميت كفرار مل كم كردياتم فنيلت كاوه بيانه كيول مقرر كرتے مؤجس كا رسالت مآب ملك الله كا مرات ما ب ملك الله كيول مقرر كرتے مؤجس كا رسالت مآب ملك الله كي كرده معيار كوتوميت كور برخالفين كا ظرف آزمانا جاہتے ہے اس كے اسلام كة أفاق اصول كاسهارا كرائي تقريركا آغاز كيا۔

کوئی نہیں جانا کہ حضرت اساعیل بن حماد رحمتہ اللہ علیہ کا بیہ اکمشاف من کر خالفین پر کیا گزری؟ وہ لوگ مساحبان علم وتفویٰ کی ول آزار ہوں سے بازآ گئے یا تہمت والزام تراثی کی نی فصل ہوتے دہے۔ پھر بھی اتنا ضرور ہوا کہ بعد میں آنے والے روشن خیال اور کشادہ دل مؤرضین نے اس روایت کو تعول کر نیا اور بے اختیار ان کے قلم سے بیہ الفاظ صفح قرطاس برختم کی ہوگئے۔

"المعيل بن حمادر حمته الله عليه في كهاان كابيان كردونسب نامه في محقيق من معترب-"

ہ میں بن مادر مدر الد سیدے میں جارہ ماہیاں درجہ سب ماہد کا مال ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں سے حضرت ابد بالغرض اگر ہم حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے خاندان کی غلامانہ حیثیت کو مان بھی لیس تو اس سے حضرت ابد حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی شان جلالت میں کیا کمی واقع ہوتی ہے؟ علامہ اقبال کے بقول ۔

جب عشق سکماتا ہے آداب خود آگائی محلتے ہیں غلاموں پر امرار شہنشائی

مران کے ذہن تک بنے دلول کی کشادگی فنا ہو چکی تھی اور ضمیر نزع کی کیفیت سے دوجار ہے۔ اکسار کے جواب میں وہی سرکتی اختیار کی گئے۔ "ہم اسلام کے قائم کردو معیار ذات سے خوب واقف ہیں۔ تم صرف اپنا نسب نامہ بیان کرو۔" مخالفین کی زبانیں اس مخص کے سامنے شررفشاں تھیں جوابی سرشت میں اول وآخر شبنم تھا۔ نامہ بیان کرو۔" مخالفین کی زبانیں اس مخص کے سامنے شررفشاں تھیں جوابی سرشت میں اول وآخر شبنم تھا۔

كرتے ہوئے فرمایا۔

"الوگوا جبتم نے فاہری آزادی و غلام کوئرت و تحقیر کا بیانہ بنائی دیا تو پھرسنوا ہمارے بزرگول کی گردنول میں نہ کی کے طوق کا بارگراں تھا اور نہ پیرول میں کمی زنجیر کا زخم۔ ہم سب کے سب اپنے خدا کے کرم سے آزاد پید ہوئے تھے۔ ہماری طرف دیکھو میں آسلیل بن تماد بن نعمان (ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ) بن ثابت بن نعمان (زوطی بن مرزبان ہوں۔ ہم لوگ نسل فارس سے تعلق رکھتے ہیں اور بھی کمی کی غلامی میں نہیں آئے۔ ہمارے واوا حضرت بن مرزبان ہوں۔ ہم لوگ نسل فارس سے تعلق رکھتے ہیں اور بھی کمی کی غلامی میں نہیں آئے۔ ہمارے واوا حضرت فابت رحمتہ اللہ علیہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ امیر الموشنین نے ہمارے خاتھ ان کے تن میں وعائے نمری تھی۔ ہمیں یفین ہے کہ خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ امیر الموشنین نے ہمارے خاتھ ان کے تن میں وعائے نمری تھی۔ ہمیں یفین ہے کہ حضرت علی کی وہ وہ حاضر ہوئے اس طرف اشارہ کیا رکاہ میں تجول اسلام کے بعد زوخی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنا نام نعمان رکھا تھا۔ حضرت اللہ علیہ بن تماد رحمتہ اللہ علیہ بن تماد رحمتہ اللہ علیہ بن تماد رحمتہ اللہ علیہ نامہ میان کرتے وقت وہی اسلامی نام خاہر کیا اور حالت کفر کے مشہور نام پر بردہ ڈال ویا۔)

معزت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ بھی ای اعداز کے شہنشاہ سے کہ قبل وعلم کے بغیر آپ نے اپنی حکومت کا اعلا کیا اور کروڑوں انسانوں نے علم وعرفان کی اس عظیم الشان سلطنت کو کسی جمت کے بغیر شلیم کرلیا۔ یہ قدرت کا عجیب راز ہے کہ مامنی میں کی غلام خاعمانوں کے افراد نے علم کی دنیا پر غلبہ حاصل کیا اور صدیاں گزر جانے کے بعد مجمی نا قابل تنجر مخبرے۔

ہم اس ذیل میں ایک ایسا تاریخی واقعہ بیان کرتے ہیں جو درحقیقت آقائیت اور غلامی کا ایک منفر د معیار ہے اور جے اس زمین پرسب سے پہلے اسلام نے روشناس کرایا۔کونے کے مشہور قامنی حضرت ابن ابی کیل رحمتہ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

"أيك روز خليفه منعور كے بختيج عيلى بن موى نے جوكونے كا حاكم بھى تھا جھے سے دريافت كيا۔" ابى ليلى! مجھے بتاؤ كه نقهائے عراق كون تنے؟"

میں عیسیٰ کی فطرت سے بخو ٹی واقفیت رکھٹا تھا اس کے عقا نکرنہا ہے سخت بتھے اور ندہمی جنون اپنی انتہا کو پہنچ کمیا تھا۔ پھر بھی اس سوال کا جواب جمھ پر قرض تھا اس لئے میں نے صاف صاف کہا۔'' حسن بن افی حسن رحمتہ اللہ علیہ۔'' '' اس کے علاوہ دومرا فقیہ کون تھا؟''عیسیٰ نے جمھ سے وضاحت طلب کی۔

و محمد بن سيرين - رحمته الله عليه- " من قي جوايا كها-

"ان دونول كى خاعرانى حيثيت كياتمى؟" عيلى في اجا تك ايك نياسوال كروالا

'' وہ دونوں نسکی اعتبار سے غلام ہے۔'' میں نے حسن بن حسن رحمتہ اللہ علیہ اور محمد بن میرین رحمتہ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب بیان کرتے ہوئے کہا۔

" مجے رہمی بناؤ کے فقہائے مکہ کون عفی " حاکم کوف کے سوالات کا سلسلہ دراز ہوتا جار ہا تھا۔

" عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ مجاہد رحمتہ اللہ علیہ سعید بن جبیر رحمتہ اللہ علیہ اور سلیمان بن بیار رحمتہ اللہ علیہ - علی نے مشہور فقیائے کہ کے تام متاتے ہوئے کہا۔

" بيرميارول كون منع ؟" عيلى بن موى في قي جمار

" على آب كى بات كامفهوم بين مجوركا " عن في في معذرت كاعداز على كيا-

'' جھے نقیمان کمدگی قومیت کے بارے میں بتاؤ؟'' اس بار حاکم کوفہ کے لیجے میں ہگی سے تنی شال تھی۔ '' میہ چاروں بھی غلام کا درجہ رکھتے تھے۔'' میں نے آہتہ سے کہا۔اگر چہ میں میسی کی نیت کا میجے انداز ونہیں کر ڈاچا جمارتا سمیر سرون کے سمیر زمیر میتنہ سرون میں سرون کی سرون کی سرون کا میجے انداز ونہیں کر

سكا قاتا بم اتا بحد چكا تما كدو كى خاص مقد كي تحت بحديد والات كرد باب-

مجراس نے میری طرف فورے دیکھتے ہوئے کیا۔" اور جھے رہی بناؤ کہ فقیائے مدینہ کون تنے ؟" یہ کہتے حاکم کوفد کے ماتنے پرنا گواری کی چھوکلیریں نمودار ہوگئی تھیں۔

'' زید بن اسلم رحمته الله علیه اور نافع رحمته الله علیه کا شار مدینے کے اکا پر فقیا میں ہوتا ہے۔'' میں نے حقیقت کا اظمار تو کر دیالیکن اس کے ساتھ بی عیسیٰ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔

"ان دونول كاعرب ك كن قبائل مع تعلق ب؟" ما كم كوف كالجدم يدي موكيا تفا

اب بھے معاف محسول ہونے لگا تھا کہ آخر دہ مجھے اس حم کی یا تیں کیوں کر دیا ہے؟ تا ہم میں حقیقت بیانی اسے کے لئے مجود تھا۔" کے لئے مجود تھا۔" ان دونوں کا اہل عرب سے کوئی رشتہ ہیں تھا۔"

" كريددونول كون تعيى كا يشانى يراجرن والى كلنول كارك كرا موتا جار بانقا-

"اتفاق سے میجی غلام منے "میں نے زیدین اسلم رحمته الله علیه اور تاقع رحمته الله علیه کی خاعم انی حیثیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جیسے می میری زبان سے سالفاظ ادا ہوئے حاکم کوفد کا چرومتغیر ہو کیا۔ " اہل قبامیں سب سے برا فقیدکون تھا؟" عیسیٰ کسی مقام پر تھر نے والانہیں تھا۔ اس کی زبان پر مستقل ایک بی لمم <u>کے</u>سوالات <u>تھے۔</u>

" وہاں کے سب سے بڑے نقیدر بیدرائی رحمتہ اللہ علیہ تھے۔ میں نے بے یا کی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر

" يكون مخض تفا؟ اس كاخانداني يس منظركيا به؟" عيلى كي آوازمعمول يدزياده بلندتمي اوراس يكسي قدر غصے كارنگ جھنگ ريا تھا۔

"ربیدرائی ایک غلام خاعران سے تعلق رکھتے ہتے۔" میں اس بار بھی حقیقت کی بردہ ہوتی نہ کرسکا۔ اب ما كم كوفدكى ظاہرى مالت كسى غضب ناك فض سے مشابتي -اس كا چروشدت جذبات سے مرخ موكيا تعلد" اورتم جھے یہ بھی بناؤ کہ فقید بین کون تھے۔" اب سیلی کے لیج کا تھکم اس مدتک بھنے میا تھا جیسے وہ قامنی کوف ے جیس اے لی غلام سے مخاطب ہو۔

" طاؤس بن كيهان رحمة الله عليه " - بس نے فضا كى ناماز كارى كا احماس كرتے ہوئے كيا۔

" طاؤس کون تھا؟" ایک مرو بزرگ کے بارے بیل عینی کا طرز کلام کنتا خانہ تھا۔

'' وہ بھی غلام ہتے۔'' میں نے طاؤس کی قومیت بیان کرتے ہوئے کیا۔

عینی کے اپنی اعصاب جواب دے سے متعے وہ اٹی نشست سے اٹھا اور میرے مامنے اس طرح کمڑا ہو کیا كداس كى كردن كى ركيس بيولى مولى تعين اور رخسارون كى بديان ابحر آئى تعين بحر ضع سے كانيے موے كينے لكا۔ " اور بي مما و كرفقهائ خراسان كون يتع؟"

" عطا بن عبدالله خراسانی رحمته الله علیه کینے کو پس نے کہدویا تھالیکن اب میرے ول پر ہلکا ہلکا خوف طاری ہونے لگا تھا۔ میسیٰ کے تیورکس اور بی جذیے کی شازی کردہے تھے۔

" بيعطا خراساني كون تفا؟" حاكم كوفدك ليج سے باد في تمايال تقى-

"ان کے خاعدان کی کردن میں بھی طوق غلامی موجود تھا۔" میں نے اپنے جذبات کا حقیقی رعک تمایال کرنا جاہتا تفا محرابیان کرمکا۔ پرمیسی نے جھے سے ہوچھا۔ " فقیدشام کون تھے؟" اب مام کوف کاجم بھی کرزنے لگا تھا۔ " كول كے سواكون ہوسكتا ہے؟" من نے جواب ویا محرعیلی كی بیرمالت و كيد كرميري آواز ميں بھی ارتعاش

يدا ہو جلاتھا۔

" كحول كون تعا؟ كيا وه بهى غلام زاده تعا؟ حاكم كوفدكى وحشت كابيرحال تعاكدوه ميرى لب كشاكى سے بہلے بى بول افغا تھا۔ اسے یعین کی مد تک اس بات کی توقع تھی کہ اب جس مخص کے بارے میں بھی سوال کرے گا وہ نسلا

" إل محول رحمته الله عليه بحى ابن غلام عقد" اب جيم خود مجى إلى آواز بهت دور سے آتى ہوكى محسوس مور بى تھی۔ میں نے عینی کے چرے کی طرف فور سے دیکھا۔ ظاہری طعمہ من چکا تھا الیکن چرہ بندری من موتا جارہا تفا۔ شاید سیاس ممتری تھا کہ جس کے اثر سے حام کوفہ کے چرے پر نامرادی کا دحوال پھیلا جارہا تھا۔

پیرعینی نے بڑے شکتہ لیج میں ہو چہا۔" فقہائے کوفہ کون تنے؟" یہ کہتے کہتے اس کے چہرے پر اسی سابی کھیل کی جے دیکہ کہتے اس کے چہرے پر اسی سابی کھیل کی جے دیکہ کہتا کہ تھم بن عقبہ رحمتہ اللہ علیہ اور جماد بن ابی سلیمان رحمتہ اللہ علیہ (بید دونوں بھی غلام ہے) گر جھے عیسیٰ کی باتوں میں فقنہ وشرکی بوحسوس ہور ہی علیہ اور تھی اس کے جس ایرا ہیم تختی رحمتہ اللہ علیہ اور تھی اس کے جس ایرا ہیم تختی رحمتہ اللہ علیہ اور شعبی رحمتہ اللہ علیہ بدل دیا۔" کونے میں ایرا ہیم تختی رحمتہ اللہ علیہ اور شعبی رحمتہ اللہ علیہ بڑے ہوئے اپنا لیجہ بدل دیا۔" کونے میں ایرا ہیم تختی رحمتہ اللہ علیہ اور شعبی رحمتہ اللہ علیہ بڑے ہوئے اپنا لیجہ بدل دیا۔" کونے میں ایرا ہیم تختی رحمتہ اللہ علیہ اور

"کیا وہ دونوں بھی غلام سے" "پہ کہتے کہتے میسیٰ کی آداز ڈو ہے گئی تھی۔اگر وہاں کوئی تیسرا مخص ہوتا تو اپنی آگھوں سے یہ جیب منظر دیکھا کہ خلافت عباسیہ کا بیمعزز ترین رکن کس طرح بے دست و پا نظر آرہا تھا۔مندعلم پر غلاموں کی جلوہ آرائی عیسیٰ کے افتدار کی لئی کررہی تھی۔

'' ''نیل دوغلام'نیل بینے۔'' میں نے اظمیران سے کہا۔اب میرےاعصاب پرعیبیٰ کا خوف مسلطنیس رہا تھا۔ '' پھردوکون ہتے؟'' اجا نک حاکم کوفہ پر جوش نظر آنے لگا۔

"ایرا بیم نخی رحمته الله علیه اورا مام ضحی رحمته الله علیه کاتعلق نسل عرب سے تعالی عمل نے عیسیٰ کوخوش کرنے کے
لئے کہا۔ بے فنک مید دونوں نغیہ عرب قبائل سے تعلق رکھتے نتے لیکن اگر میں اظہار دائے میں آزاد ہوتا تو بیتینا تھم بن عتب رحمته الله علیہ الله علیہ کے نام لیتا جو بلا تر دید بن سے نقیہ ہتے۔
عتب رحمته الله علیہ اور حماد بن الی سلیمان رحمته الله علیہ کے نام لیتا جو بلا تر دید بن سے نقیہ ہتے۔
میرا جواب سنتے تی عیسی بن موی نے نعر و تھمیر بلند کیا اور اب حاکم کوفہ نہایت مسرور و مطمئن نظر آر ہا تھا۔

**♦**-&◊\$••

ای اعماز کا ایک اور واقعہ بنوامیہ کے دور حکومت میں چیں آیا تھا۔ اس وقت بشام بن عبد الملک سلطنت اسلامیہ کا طاقتور حکمراں تھا۔ اس کے مزاج سے خت گیری نمایاں تھی اور بیشتر مؤرفین کی رائے جس بشام ایک سفاک فطرت کا مالک تھا۔ اس جا برحکمرال نے ایک بارمشہور فقیہ حضرت عطا بن عبداللہ خراسائی رحمتہ اللہ علیہ کو اپنے در بار شیل طلب کیا اور ہو جھا۔

"كياته بين فتلف شرول كعلاه كالمجمد حال معلوم بي" بشام كى آواز ابتدابى مين پرشورمحسوس بوربى تقى ـ
" جى بال - مين الل علم كى جماعت سے المجمى طرح باخبر مول ـ" عطا خراسانی رحمته الله عليه نے بشام كے پر جلال ملج سے متاثر موتے بغير كها ـ

'' تمہارے نزدیک مدیندرسول پیکٹے کے فقیہ کون ہیں؟'' ہشام نے دریافت کیا۔ '' حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ ، عبداللہ بن عمر کے غلام۔'' عطاخراسانی رحمتہ اللہ علیہ نے حقیقت کا اظہار کرتے نے کہا۔

'' نتہائے کمہ کون جیں؟' ہشام بن حیدالملک نے دومراسوال کیا۔ '' مطابن ابی رہاح۔'' مطاخراسانی رحمتہ اللہ علیہ نے یاوقار کیجے بین فرمایا۔ ہشام محسوں کرنے لگا تھا کہ جب مجمی مطارحتہ اللہ طیہ کی زبان پرنتہائے اسلام کا نام آتا ہے تو ان کے چیرے سے مقیدت واحرّام کے جذبات ظاہر مونے گلتے ہیں ۔۔ "عطا ابن ابى رباح رحمته الله عليه نسلاً عربى ب يا غلام؟" بشام في نقيه كمه ك بارب بي وضاحت طلب

" وواين نسب نامے كے اعتبار سے غلام بيں۔"عطاخراسانی رحمته الله عليہ نے بے ججك موكر فرمايا۔ " اہل يمن كے نقيدكون بيں؟" بشام بن عبد الملك نے تيسر اسوال كيا۔

" طاؤس بن كيمان رحمته الله عليه-" عطاخراساني رحمته الله عليه نے جواہا فرمایا۔

" ووعرب ہے یا غلام؟" اب بشام بن عبد الملک کے لیجے سے تشویش ظاہر ہونے کی تی۔

" خاندانی اعتبار سے طاوس بن کیمان رحمته الله علیه مجمی غلام زادے ہیں۔" معزمت عطا بن عبدالله خراسانی

رحمته الله عليه في برد اوب سے طاوس بن كيمان رحمته الله عليه كا نام ليا۔

"الل يمامه كے نقيه كون بي ؟" وشام بن عبد الملك كے سوالات كا سلسله وسعت افقيار كرتا جا رہا تھا اور حضرت عطا خراسانی رحمتدالله علیه کو بھی ہے بات محسوں ہونے کی تھی کہ آپ کسی خاص امتحان سے دو جار ہیں۔ " پیکیا بن كثير رحمته الله عليه عطاخراساني رحمته الله عليه في حكومت وافتدار كے رحب وجلال سے بياز موكر جواب ويا۔ ود ميلي كون ہے؟ الل عرب سے ہے يا غلام خاندان سے تعلق ركھتا ہے؟" بشام بن عبد الملك نے بحى كلامرى طور برائے غصے کا اظہار ہیں کیا تھا مراس کے لیج کی تی صاف محسوں ہوری تی۔

و میلی بن کثیر می غلام ہیں۔ " عطا خراسانی رحمتدالله علیہ نے اس مرد نقید کا نام اس طرح لیا کہ جیسے آپ کی

زبان يرسى شبنشاه وفت كانام أحمامو-

ہشام بن عبد الملک مایوی کا شکار ہوتا جار ہا تھا، حمر پھر بھی اس نے سلسلة مفتلو جاری رکھلے" اہل شام سے تقیہ

وو محول رجمته الله عليه اوروه مجى غلام بين " عطا خراسانى رحمته الله عليه في بشام كه دوسر عسوال سے بہلے

مشام کے چرے کی انسردی میں مزید اضافہ مو کمیا تھا۔ بات چیت کے دوران اچا تک نمایاں مونے والی تی فتم مولی تعی اور اب وہ نہایت شکنته کیج میں بول رہا تھا۔ " اہل جزیرہ کے نقید کون جیں اور ان کا نسب نامہ کیا ہے؟" " میمون بن مبران رحمته الله علیه اور وه مجمی غلام خاندان سے نسبی رشته رکھتے ہیں۔ "عطا خراسانی رحمته الله علیه

نے انکشاف کیا۔

نقهائے خراسان کے نام بناؤ اور ان کا سلسلہ نسب مجی بیان کرو۔ "ہشام بن عبد الملک کے لیے کاظمطراق فنا ہو چا تھا اور اس کی آواز مرحم ہوتی جاری گی-

" منحاك بن مراحم رحمته الله عليه كي ذات كرامي سے خاك خراسان روش و تابناك ہے مكر اس اتفاق كوكيا كها

مائے کہ نسلا وہ مجی ابن غلام ہیں۔"

حضرت عطا خراسائی رحمته الله علیه نے خلیفہ وقت کے سوال کا جواب وسیتے ہوئے کہا۔ ہشام بن عبد الملک کے چرے کی بیاضت ہوئی تھی جیے کھے اور صاف آسان پرسیاہ کھرے بادل جماعا کیں لكين اس كے باوجود اس كے استفسارات كا سلسلة منسل موا۔" فقيائے بصره كون بين؟" بشام كى آواز اس طرح ا بحری جیسے وہ بہت دور سے کسی کو مخاطب کررہا ہواس سے پہلے کہ عطاخراسانی رحمتہ اللہ علیہ لب کشائی کرتے وہ خود ہی کہنے لگا۔" وہ لوگ بھی غلام ہوں گے۔" بشام کی مایوی تا قابل بیان تھی۔

"امير المونين كا اندازه درست هميه" عطا خراساني رحمته الله عليه كوبمي خليفه كالنتكي پرترس آنے لگا تھا۔

" فقهائے بعروضن رحمته الله عليه اور ابن ميرين رحمته الله عليه كے لباسوں من مجى پوند غلامى تمايال ہے"۔

اعلی سبی کابت ٹوٹ کرریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ علم وفعل کے میدان میں غلام زادوں کی برتری ٹابت ہوگئ تھی۔
نیجنا وہ لوگ جیران و پریٹان کھڑے تھے جنہیں اپنے نسب ناموں پر نازتھا اور جوخودکو شاہان وقت کی اولا دنصور
کرتے تھے۔ ہشام بن عبد الملک شدت اضطراب میں اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ دھواں ہور ہاتھا
اور آوازلرز رہی تھی۔" اہل کوفہ میں عالم فقد کون ہے؟"

عطاخراسانی رحمته الله علیه نے کسی تکلف یا جنجک کے بغیر کھا۔" ابراہیم تخصی رحمته الله علیه۔"

"ميمى غلام بين؟" وشام بن عبد الملك حسرت وياس كي تصوير بن كرره كميا تغا-

" تبيس - ايراجيم فخى رحمته الله عليه كالعلق نسل عرب سے ب عطاخراسانى رحمته الله عليه فرمايا-

جیسے بی آپ کی زبان سے بیدالفاظ ادا ہوئے ہشام بن عبد الملک اپی نشست پر دوبارہ بیٹے گیا اور آئٹمیں بند کرلیں۔ بہت دہر تک خلیفہ وفت کی بھی کیفیت رہی، پھراس کے چہرے کا کم شدہ سرخ رنگ نوٹ آیا۔ ہشام نے آئٹمیں کھولیں اور عطا خراسانی رحمتہ اللہ علیہ کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے یولا۔

" مجمع يقين موجلاتها كدميرى جان لكل جائے كى مرتبهارى زبان بركسى عربى كا نام بيس آئے كا-"

ان دولوں واقعات ہے ایک عام انسان بھی اشان ہے کہ صدیت وفقہ ش غلاموں کو کیا درجہ حاصل ہے فرجی کوئی کی ذہن حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے خاندان کو غلامی ہے آلودہ کرنا چاہتا ہے تو معاذ اللہ! بدکوئی داغ معصیت نہیں کہ خفی مسلک کے ماننے والے شرمسار ہوجا کیں۔اگر وہ غلام بتے تو ان کے طوق وسلاس کا ذکر نہ کرو۔ بدو یکھو کہ اعلیٰ نسب منصور فنا ہو گیا اس کی عقیم الشان سلطنت اجل کی خوراک بن کی گر خاندان ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی شابی بھی قائم ہے اور مملکت بھی۔الی شابی بھی تا جم برحتے ہی چلے جاتے ہیں اللہ علیہ کی شابی بھی قائم ہے اور مملکت بھی۔الی شابی ہوتا جا رہا ہے۔ جب غلای اس قدر قائل احترام شے ہوتا جا رہا ہے۔ جب غلای اس قدر قائل احترام شے ہوتا جا رہا ہے۔ جب غلای اس قدر قائل احترام شے ہوتا جا رہا ہے۔ جب غلای اس قدر قائل احترام شے ہوتا جا رہا ہے۔ جب غلای اس قدر قائل احترام شے ہوتا جا رہا ہے۔ جب غلای اس قدر قائل احترام شے ہوتا ہا رہا ہے۔ جب غلای اس قدر قائل احترام شے ہوتا ہا رہا ہے۔ جب غلای اس قدر قائل احترام شے ہوتا ہا رہا ہے۔ جب غلای اس قدر قائل احترام شے ہوتا ہا رہا ہے۔ جب غلای اس قدر قائل احترام شان شہنشا ہیت کی کو میں کھی گ

اس کا مقعد ہر گزنیس کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کس غلام خاندان سے تعلق رکھتے ہتھے۔ بیرتو بحث برائے بحث مے۔ جب و بحث برائے بحث مے۔ جب لوگ دلائل کی بات کرتے ہیں تو آئیس فراخد لی کے ساتھ ہمارے دلائل بھی سننے جا ہمیں۔ جب تاریخ کے حوالے بیش کے جاتے ہیں تو آئیس اس بات کا لحاظ رہنا جا ہے کہ دوسروں نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔

فلام كے ال مفروضے سے نجات حاصل كرنے كے بعد ہم دوبارہ زولى رحمت الله عليه كى طرف رجوع كرتے ہيں۔ تمام معتبر مؤرض اس بات بر منفق ہيں كه زولى رحمت الله عليه كو حضرت على ابن ابى طالب كى بارگاہ جليل ميں رسائى حاصل تھى۔ وقت آ ہستہ روى كے ساتھ كزرتا رہا۔ پر ايك دن خدائے زولى رحمت الله عليه كواولاوكى دولت سے مرفراز كيا۔ بيا عماز أ 38 ھ كا زمانہ تھا۔ زولى رحمت الله عليه ركھا۔ جب وہ ڈیڑھ دو سال كے ہوئے تو زولى رحمت الله عليه اپنے خاعمان كى اس نشائى كولے رحمترت على كے روبرو حاضر ہوئے اور نها بت

عقیدت منداند کیج میں عرض کرنے کھے۔

"امير المونين! بيميراكم من وارث ہے۔ خاندان رسالت منظفكا غلام آپ كى دعاؤں كا مخاج "

حصرت علی ذولی رحمتہ اللہ علیہ کے جذبات ہے بہت متاثر ہوئے گرا آپ نے نابت رحمتہ اللہ علیہ کی طرف دیکھا۔ ایک دکشن نقش ونگارر کھنے والامعموم بچہ جوا پنے بزرگوں کی غریب الولمنی کے درد ہے نا آشا تھا۔ حضرت علی کی مہریان نگاہیں پکھ دیر تک ٹابت رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے پر مرکوز رہیں۔ یہ بڑی سعادت تھی۔ وہ آ تکھیں بہت قریب سے نبوت کا رخ تابناک و کیو پکی تھیں، اب ان آ تکھوں بیل ٹابت رحمتہ اللہ علیہ کے لئے شفقت وکرم کا عکس لاز وال تھا۔ بظاہر یہ عارضی لیات متھے۔ لیے شفقت وکرم کا عکس لاز وال تھا۔ بظاہر یہ عارضی لیات متھے۔ لیکن الل نظر جانے ہیں کہ انجی لیات نے علم وکر دار کی ایک الی تاریخ مرتب کی جے روز وشب کا کثیف غبار بھی آئ تک وحد دلا نہ کر سکا۔ حضرت علی اللہ علیہ کر ہے ہوئے اور ٹابت رحمتہ اللہ علیہ کو میرے تو بات رحمتہ اللہ علیہ کو میرے قریب لاؤ۔'' فرمان امیر طن کر زولی رحمتہ اللہ علیہ کو ہیں سامنے پیش کر دیا۔ حضرت علی کا دست کرم دراز ہوا اور پھر چند ساعتوں کے لئے ٹابت رحمتہ اللہ علیہ کر برسانہ گئن ہوگیا۔ اس وقت حضرت علی کی زبان مبارک پر یہ دعائیہ کمرات سے۔

فرمايه

پھر ذولی رحمتہ اللہ علیہ اپنے بیٹے ٹابت رحمتہ اللہ علیہ کو لے کر گھر چلے آئے۔ اس کے بعد تاریخ بی کسی ملاقات کا ذکر نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ حرمیں معزمت علی ابن ابی طالب شہید کر دیئے گئے۔ ابن کم کے سفاک فیخر نے ملت اسلامیہ کی شہرگ ماٹ دی۔ بیا کت ایسا نقصان عظیم تھا کہ جس کی تلائی ممکن بی ٹیس تھی۔ معزمت علی شہاوت پرمشہور جانباز صحافی معزمت ضرار ٹے فرمایا۔

" آئ علم بنال اور انعاف بیتم ہوگیا۔" معزت ضرار نے بدالفاظ معزت امیر معاویہ کے دربار میں بہ آن علم بنال اور انعاف بیتم ہوگیا۔" معزت ضرار نے بدالفاظ معزت امیر معاویہ کے دربار میں بہ آواز بلنداوا کئے منع اور جنہیں س کر امیر معاویہ اس قدر روئے تنے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہوگئی تکی اور پھر فائدان بنوامیہ کے پہلے خلیفہ نے معزت کل کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا۔

" خدا كاتم إابواكن اليه بي تع-"

♦ન્જ્∨♦

شہادت علیؓ کے بعد

اس موقع پرتاریخ خاموش نظر آتی ہے۔ ویسے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ معزت علی کی شہادت کی فہرس کر زولی رحمتہ اللہ علیہ بہت روئے ہوں مے اور انہیں اشکیار ہونا بھی جا ہے تعا۔اس غریب الولمنی کے عالم میں معزت علی کے مواان کاغم مسارکون تھا؟ قیام کوفہ کے دوران وہ پہچاتے ہی اس بات سے جاتے تھے کہ جناب امیر نے انہیں کی بار شرف ملاقات بخشا تھا۔ جب معنرت علیٰ دنیا ہے رخصت ہو گئے تو قارس کا بیختفرسا جلاوطن خاندان ہے نشان ہو کررہ ممیا۔مؤرمین بہاں تک تو زوطی رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت کا پہا دہیتے ہیں مگر اس کے بعد ان کی شخصیت پر ممہری دھند مجما جاتی ہے۔

رولی رحمتہ اللہ علیہ کرنا مورے تو تابت رحمتہ اللہ علیہ محرے علی کی شہادت کے وقت تقریباً ووسال کے تھے۔ جب
زولی رحمتہ اللہ علیہ کمنام ہوئے تو تابت رحمتہ اللہ علیہ بھی انتقابات کے خبار میں گم ہو گئے۔ کی معتبر تاریخ سے بنا ہر
نہیں ہوتا کہ قابت رحمتہ اللہ علیہ نے اپنا بھی کی مطابق ابتدائی
نہیں ہوتا کہ قابت رحمتہ اللہ علیہ نے اپنا بھی کی مطابق ابتدائی
لیا مامل کی ہوگی اور پھر کا روبار حیات میں مشنول ہو گئے ہوں گے۔ بعد میں پھر مورشین کی رواتیوں سے اس امر
کی نشاعدی ہوتی ہے کہ زولی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے فرز کہ کو تجارت کی طرف مائل کیا۔ اس پیشے میں کا مما بی عاصل
کی نشاعدی ہوتی ہے کہ زولی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے فرز کہ کو تجارت کی طرف مائل کیا۔ اس پیشے میں کا مما بی عاصل
کرنے کے دو ہزے فاکدے نمایاں تھے۔ ایک تو تجارت کے ذریعے انسان کی آزادی برقرار راتی ہے۔ دو مرے یہ
کہ ایک تاجر کے معاثی حالات ملازم کے مقابلے میں کہیں بہتر ہو جاتے ہیں۔ زولی نے اس مسلمت کے پیش نظر
تابت رحمتہ اللہ علیہ کے لئے تجارت کو شخب کیا تھا۔ پھر مورشین نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ زولی آبان طور پر
تابس رحمتہ اللہ علیہ کے لئے تجارت کو شخب کیا تھا۔ پھر مؤرشین نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ زولی آبان طور پر
خاصی شن ایران کے تاجر تھے۔ اس لئے اس شعبے میں مہارت ہوتا کہ اگر ذولی کے اقتصادی حالات درست نہ ہوتے
تو بیوں کے کی دروازے کل عام میں تک دی کا اندیشہ تھی اور افلاس حد سے بڑھ جائے تو بیک وقت کی طرح کی
گونیم بھر اور سے نظام میں تک دی کا اندیشہ تھی اور افلاس حد سے بڑھ جائے تو بیک وقت کی طرح کی
گونیم بھر جاری رکی اور تاجراندر موزو داکات بھی سے مارے دہیں۔

ہالآ فرزوفی رحمتہ اللہ علیہ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا اور فابت رحمتہ اللہ علیہ رہے کے بدے تا جرکی حیثیت سے کوفے شل نمایال نظرا نے گے۔ تقریباً ارتمی سال کی حمر ش فابت رحمتہ اللہ علیہ کی شادی ہوئی۔ اس امرکی بھی شختی شدہ موکی کہ فابت معتبد کی شادی ہوئی۔ اس امرکی بھی شختی شدہ موکی کہ فابت محتبد اللہ علیہ کی شریک حیات کس قبیلے سے تعیس۔ یہاں بھی قیاس بی سے کام لیا جا سکتا ہے کہ فابت رحمتہ اللہ علیہ نے الل فارس کے کسی آزاد فاعمان کی لڑکی بی سے شادی کی ہوگی۔

#### **♦**-ల∙♦

# فقيه اعظم رحمته الله عليه كي پيدائش

سے فلا بر بوری تھی۔ تاریخ اور ماہ کا لؤ پا تہیں چا گروہ 80 ھی کا ایک روش اور خاندان بنوامیہ کی بلندا قبالی ورود ہوار سے فلا بر بوری تھی۔ تاریخ اور ماہ کا لؤ پا تہیں چا گروہ 80 ھی کا ایک روش اور تابناک ون تھا۔ جب ٹابت رحمتہ الله علیہ کی ایک کنیر نے انہیں ولا دت فرزند کی خو تجری سنائی۔ ٹابت رحمتہ الله علیہ بین جبر سنتے ہی بجدہ وریز ہو گئے۔
'' خداو بحد ذوالجلال ایرائش مے کہ تو نے ہم خانمال بربادول کو اپنی رحمت کا سائبان دیا۔ ہم تھی وست سے نو تو اپنی تعتول کے انباد سے ہماری سلول کو بے نشان ہونے سے بچالیا۔ اگر تیری نے اپنی فوت کے بیالیا۔ اگر تیری بین کے اپنی میں میں میں میں میں کہ تو نے جمیے فلا ہری سکون بھی بوتی ۔ یہ تیرااحمان عظیم ہے کہ تو نے جمیے فلا ہری سکون بھی بخشااور الممینان قلب بھی۔ ہمارے گنا ہوں کے سبب اپنے کرم سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اس زمین پر تیرے سوا ہمارا

کون ہے؟" جب ثابت رحمتہ اللہ علیہ مجدہ شکر بھالا بھے تو کنیز نے کپڑوں میں لیٹے ہوئے فرزند کو ان کے سامنے پیش کیا۔ نومولود کی آ تکھیں بند تھیں اور وہ دنیا و مافیہا ہے بے خبر سور ہا تھا چہرے پر جیب روشن تھی۔ ثابت رحمتہ اللہ علیہ کی آ تکھیں فرط مسرت سے جیکئے لگیں۔ اولا دنرینہ کی دعا تیں تو انبیائے کرام نے بھی کی ہیں۔ حضرت ذکر یاعلیہ السلام تو نصف شب کے سنائے میں ساری دنیا سے چھپ کر محراب کے پنچ اپنے رب کو اس طرح لیکارتے تھے۔ السلام تو نصف شب کے سنائے میں ساری دنیا سے چھپ کر محراب کے پنچ اپنے رب کو اس طرح لیکارتے تھے۔ السلام تو نصف شب کے سنائے میں ساری دنیا سے جھپ کر محراب کے پنچ اپنے رب کو اس طرح لیکارتے تھے۔ اللہ میں سے دیسے دنیا نہ جھوڑ کہ تو بہتر وارث دینے والا ہے۔"

یہ ایک پنینرجلیل کی دعائقی جس سے نبوت کا وقار جھلکا ہے۔ گر ثابت رحمتہ اللہ علیہ تو ایک عام سے سادہ دل مسلمان تھے۔ انہوں نے ابنی نسل کے فروغ کے لئے کیسی کیسی دعائیں نہ کی ہوں گیا پھر جب بیدعائی گئی تو وہ جوش مسلمان تھے۔ انہوں نے ابنی نسل کے فروغ کے لئے کیسی کیسی دعائیں نہ کی ہوں گیا پھر جب بیدعائی گئی تو وہ جوش

محبت سے بے قرار ہو گئے۔ کنیز کو انعام وکرام سے نواز ااور بیچے کا نام نعمان رکھا۔

کے اس روایت کی صحت سے اٹکار کر دیا اور اپ وقوے کے طور پر بیدلیل پیش کی کہ اگر 61 ھے والے حققین نے اس روایت کی صحت سے اٹکار کر دیا اور اپ وقوے کے طور پر بیدلیل پیش کی کہ اگر 61 ھے وقعمان رحمتہ اللہ علیہ کی پیدائش کا سال صلیم کر لیا جائے تو 150 ھیں انتقال کے وقت حضرت الوصنیف رحمتہ اللہ علیہ کی عمر لوے سال ملے پاتی ہے۔ بیرائش کا دور ہوتا ہے۔ پھر ظیفہ منصور ایک کر خیدہ بوڑھ کے ومنصب قضا کس طرح پیش کرسکا تفار اس ولیل نے بالآ خر ثابت کر دیا کہ حضرت الوصنیف رحمتہ اللہ علیہ 80 ھیں بہقام کو قد بیدا ہوئے تھے۔ بیرائش کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت الم رحمتہ اللہ علیہ کی بیشائی کشادہ و بائد تھی اور چرو نہا ہے روشن تفار سے دوشن علیہ کی خوالم کی علامت سے نہایت وکی وقبیم نظر آتا ہے۔ علیہ ماروس کی اور پروتا اس لے آتا ہے۔ والوں نے قابت رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کہ بچہ ظاہری علامت سے نہایت وکی وقبیم نظر آتا ہے۔ علیہ دوستہ اللہ علیہ اس فیش کوئی سے بہت خوش سے گھرانسائی علم اندازوں کی غلطیوں سے پاکٹیس ہوتا اس لے آتا ہے۔ دنیاوی علوم کے ماہروں کی قیاس آرائی کی سے دنیاوی علوم کے ماہروں کی قیاس آرائی کی سے دنیاوی علیہ سے دیاوی علوم کے ماہروں کی قیاس آرائی کی سے دنیاوی علوم کے ماہروں کی قیاس آرائی کی سے دنیاوی علوم کے ماہروں کی قیاس آرائی کی سے دنیاوی علوم کے ماہروں کی قیاس آرائی کی جو دنیاوں سے دلی طور پر مطمئن نہیں جو تا اس لے آ

میرایک دن ایک نہایت عقیم انسان ٹابت رحمتہ اللہ علیہ کے کمرتشریف لائے۔ ٹابت رحمتہ اللہ علیہ انس مہیان نہیں سکے۔مجبوراً معذرت کرنے گئے۔

" تم جملے سلمر تا در کے سکتے ہو۔" بزرگ نے ثابت رحمتہ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ " تم تو خود دوسال کے تتے جب وہ واقعہ چیں آیا تھا۔"

ود كون ساواقعد؟ و ثابت رجمته الله عليه شديد حرت ك عالم من برك كوراني جرب كي طرف و كيورب

" جب تہارے باپ ذوطی رحمت الله علیہ نے جہیں امیر الموشین معزت علی ابن ابی طالب رحمت الله علیہ کے حضور میں پیش کیا تھا اور اس مرده بید نے تہارے سر پر ہاتھ رکھ کر تہاری آئندہ تسلوں کے لئے دونوں عالم میں سرخروئی کی دعائیں کی تھیں۔ " یہ کہہ کر ان ہزرگ نے تعمان رحمتہ الله علیہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب بچ کو ہزرگ کے سامنے لایا گیا تو وہ اپنے جذیات ہر قابد نہ کا ورب اختیار ہو کر کہنے گئے۔" خدا اسے ہمیشہ سر بلند رکھی کا حضرت علی کی دعائیں بے ارتبیں ہوستیں وہ معبول ہارگاہ تن سے خدا ان کی ضرور سے گا۔ " اتنا کہہ کر وہ بزرگ کے اور خابت رحمتہ الله علیہ کو یقین سماآ گیا کہ خدا ان کے فرز کے کو کرم خاص سے فواذ ہے گا۔ بدر معزرت خابت رحمتہ الله علیہ نے دوہارہ طازمہ کو تنہائی میں طلب کیا۔ جب خادمہ بزرگ کے جائے کے بعد معزرت خابت رحمتہ الله علیہ نے دوہارہ طازمہ کو تنہائی میں طلب کیا۔ جب خادمہ

عاضر ہوئی تو ثابت رحمتہ اللہ علیہ نے اسے تھم دیا کہدوہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ کو لے کر ان کی خواب گاہ ش آئے۔

خاندان زوطی کے بے زبان وارث کو دوبارہ ثابت رحمتہ اللہ علیہ کے روبرولایا گیا۔ باپ کی محبت کا اندازہ کون کر سکتا

ہے؟ متعلقین تو بس بیسوچ رہے تھے کہ عام انسانوں کی طرح ثابت رحمتہ اللہ علیہ بھی اولا دنرید کی خوشی پاکر بہت

زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں گر کے معلوم تھا کہ ثابت اپ فرزع کے چہرے میں وہ علامت تلاش کر رہے ہیں جس کی

طرف کو فے کے ایک خدارسیدہ بزرگ نے اشارہ کیا تھا۔ ثابت رحمتہ اللہ علیہ کے اضطراب میں بیاں بھی شدت آگئ

می کہ بزرگ نے معزمت علی این انی طالب کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ بیان کر دیا تھا جو ثابت رحمتہ اللہ علیہ کو جین سے نہیں بیضنے دیتا تھا۔ وونعمان رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے پر معزمت علی کی دعاؤں کے فوری اثرات دیکھنا چاہے

مین سے نہیں بیضنے دیتا تھا۔ وونعمان رحمتہ اللہ علیہ بھی اپنی اس عجلت پندی پر قابونہیں پا سکے سے اور انہوں نے دل سے مجود ہوکر نعمان رحمتہ اللہ علیہ کو نہائی میں طلب کرلیا تھا۔

خادمه تعمان رحمته الله عليه كو لئے ہوئے تابت رحمته الله عليه كى خلوت كاه بيس كمرى تقى - تابت رحمته الله عليه ف ايك نظر ملازمه كى طرف ديكها اور ب قرار ہوكر اپنى نشست سے اشمے پھر ب اختيارانه تعمان رحمته الله عليه كو اپنى آخوش بيس لے ليا۔ ونيا كا ہر باب اولا و كے سلسلے بيس اضطرارى عمل كا شكار ہوتا ہے مر ثابت رحمته الله عليه كا اضطراب كه اور تھا۔ الل ونيا اس رازكو ہر كر نبيس مجمد سكتے تھے كه ثابت رحمته الله عليه اس قدر بے چين اور مصطرب كوں بيں؟ خاندان كاوارث آخوش بيس آيا تو قلب كى حرارت بجداور بنده كئى جذب بجداور بدار ہو كئے۔

قابت رجمته الله عليہ نے تعمان رجمته الله عليه كى صرف و يكھا۔ فرزندكى آئىسيى محلى ہوئى تحييں۔ فابت رحمته الله عليه نے ان آئكھوں بيس حضرت على كى دعاؤں كا عس حاش كرنا چاہا۔ ايك بزرگ كى بيش كوئى كے آفار وحویلانے كى كوشش كى دہاں معصوم روشن كے سوا بحد بحی تبین تھا۔ فابت رحمته الله عليه كوكيا نظر آتا؟ فابت رحمته الله عليه كى آئكو تيل دور آلله عليه كا تيل دي تعمل كا تيل دي تعمل الشان مستقبل و كھ ليتى۔ وه آئكو آيك عام مسلمان كى آئكو تيل حس كى بتلياں جوش عبت بيل كا تيل دي تعمل آخر شدت بو بات سے مجود ہوكر فابت رحمته الله عليه في تعمل دور تك تعمل ان رحمته الله عليه كو ياد كرتے دو بوئٹ جن كا دنيا بيل كو كى الم البر البیس۔ فابت رحمته الله عليه كو بياد كرتے دے۔ پھر نہايت رقت آميز لہج بيس اس خابت رحمته الله عليه بوكر كہنے گئے جوان كى باتوں كے مقبوم سے تعلقانا آشا تھا۔ " جان فابت! تو ہى وہ ہے۔ تو وہى ہے جب سے محال كى آمد كى خرمصرت على نے جوان كى باتوں كے مقبوم سے تعلقانا آشا تھا۔ " جان فابت! تو ہى وہ ہے۔ تو وہ سے دیکھوں سے امر کے بات فابت رحمته الله عليہ ديا ہوا دم كى آمد كى خرمصرت على نے تيل قال كى دعا كى آمد كى خرمصرت على الله عليہ دعال موس محال كى آمد كى خرمصرت على اليہ على كى آمد كى خرمصرت على الموس بيل كى آمد كى خرمصرت على الموس بيل كى آمد كى خرمصرت على الله عليہ كو خادمہ كے ميروكر ديا اورا ہے جہارتی كا موں جى مشنول ہو گئے۔

امام رحمته الله عليه كي بيلي درس گاه

محروش روزوشب کاعمل جاری رہا۔ مس وقمز اللہ کے قائم کردہ مستقری طرف بوصنے رہے اور وقت اپنے وائرے میں تیرتا رہا۔ میں جیسے بھیے تعمان رحمتہ اللہ علیہ کی عمر بوستی جاری تھی معنرت دابت رحمتہ اللہ علیہ کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا جارہا تھا۔ کسی معتبرتا ریخ ہے اس بات کا بیانیس جاتا کہ تعمان رحمتہ اللہ علیہ کے علاوہ تابت رحمتہ اللہ

علیہ کی کوئی دوسری اولا دہمی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو فقہ حقی کے مانے والے یا ام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے خالفین اس والنے کا ذکر ضرور کرتے۔ نیجیًا یہ بات پایہ بھوت کو گئی جاتی ہے کہ تعمان رحمتہ اللہ علیہ اپ کی تنہا اولا و تھے۔ نیچ کی یہ حیثیت فطری طور پر مال باپ کی نظروں میں اس کی قدرو قیمت بڑھا دیتی ہے۔ نعمان رحمتہ اللہ علیہ اپ کی اور یہ خوالدین کے اکاوتے فرز عرفے اس لئے زیادہ محبوب بن مجھے تھے۔ اگر آپ کے دوسرے بہن بھائی بھی ہوتے تو مال باپ کی منظور تھا کہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ خاعمان اللہ علیہ کے یہ موجاتی ۔ بہر حال خدا کو بھی منظور تھا کہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ خاعمان اللہ معربی مربع بال دوست قدرت اس اعماز میں اس لالہ محرائی کی حتا بندی کرے کہ سارا عالم سر بھر بہال دو جائے۔

نعمان رحمته الله عليه كي عمر تمن سال موتى تو ثابت رحمته الله عليه است فرزند كو لے كرمشهور امام قارى عاصم رحمته الله عليه كى خدمت من حاضر موئ (امام عاصم رحمته الله عليه كا شاران سات بزرگوں من موتا ہے جوقر أت كلام اللى من درجه كمال ركھتے تھے) حضرت عاصم رحمته الله عليه في تعمان رحمته الله عليه كے محصوم چرے پر نگاه كى اور پھر ثابت رحمته الله عليه سے دريافت كيا۔

" آپ نے کس کئے زحمت کی؟" حضرت عاصم رحمتداللہ علید کا لہجہ نہا ہت شیریں اور مشفقانہ تھا۔ " آپ کی خدمت عالیہ میں حاضری کا ایک ہی مقصد ہوسکتا ہے کہ بے خبر لوگ تلاوت قرآن کے آواب

سیکمیں۔' ٹابت رحمتہ اللہ علیہ نے مرد بزک کے حضور ادب واحر ام کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا۔

"اب میں اس کے سواکیا کہوں کہ خدا آپ کو اس حسن مکن کے صلے میں جزائے فیروے۔" حضرت عاصم رحمتہ اللہ علیہ کا اکسار قابل وید تھا۔" میں اس قابل کہ اللہ کے کلام کو ڈبان پر لاؤں اور اس کی سی اوالیکی کر سکوں۔ایک میں بی کیا 'ج تو یہ ہے کہ اہل زمین پر کوئی بھی اس لائق نہیں کہ قرائت قرآن کا حق اوا کر سکے۔ پھر بھی کوفے میں چند بزرگ موجود ہیں۔آپ ان سے رجوع کریں۔" حضرت عاصم رحمتہ اللہ علیہ کا بھی طریقہ تھا کہ عام لوگوں سے کریز کرتے تھے اور جب بھی کوئی طالب علم ان کے قائم کروہ معیار پر پورائیس اتر تا تھا اس وقت تک شد کلام اللی سکھاتے تھے اور ذقرائت کی تھیا ہے۔

ا بت رجمته الله عليداس مرد بيباك كا جواب من كر مايس موسط ين مر بحر بحى عفرت عاصم رجمته الله عليه كر آ منائے كونيس جيوزا۔ شدت ميذبات كے ماتھ استے دل كا حال بيان كرنے كيد" ميں تو يمي سوچ كرآ يا تعاكم

ميرے منظم كا بدوروازه بندليس موكا-"

" بے شار دروازے کیلے ہیں۔ کسی پر بھی دستک دو۔ تہارے فرزیر کا وائن علم کی دولت سے بھر جائے گا۔"
حضرت عاصم رحمتہ اللہ علیہ کی بے نیازی برستورتھی۔ " بیس تو سیح راستے کی نشائدہی کر رہا ہوں۔ تم بدراز کیوں نہیں
سیحتے کہ میراعلم زیادہ نہیں۔ میں اس بچے کو اپنے سے بہتر لوگوں کی صحبت میں بھیجنا جا بتا ہوں۔" حضرت عاصم رحمتہ
اللہ علیہ نے ثابت رحمتہ اللہ علیہ کو آ زمانے کے لئے دوسرارٹ اختیار کیا تھا۔

قرآن علیم کی تعلیم کے لئے کسی دوسرے برک کا انتخاب میں کریں ہے۔

حضرت عاصم رحمتہ اللہ علیہ کو دیر تک خاموش بیٹے رہے۔ پھر آپ نے نعمان رحمتہ اللہ علیہ کی طرف ایس نظروں سے دیکھا کہ جن بیل مجبت کے سواکوئی دوسرا جذبہ بیل تھا۔ پھراس عظیم وجلیل قاری کا مہربان ہاتھ بلند ہوا اور خاندان زوطی کے وارث کے سر برسایہ گن ہوگیا۔" علم جذبہ طلب کو دیکھا ہے ایار وقربانی کی نمود جا ہتا ہے۔ مجھے خاندان زوطی کے وارث کے سر برسایہ گن ہوگیا۔" علم جذبہ طلب کو دیکھا ہے ایار وقربانی کی نمود جا ہتا ہے۔ مجھے مجی تہارے دل کی آزمائش درکارتی۔ نیت کا امتحان مقمود تھا۔ جب تک روح بیل یہ بیار نہ ہوں اس وقت میں جسم رحمتہ اللہ علیہ علم کے اسرار ورموز طاہر کرد ہے تھے۔ اس کے بعد آپ کے بعد آپ نے تعمان رحمتہ اللہ علیہ کی طرف اشار وکرتے ہوئے کہا۔

" تمہارا بیفرزندتو اس لائق ہے کہ جدھرسے گزرے گا، درس گا بیل خود اسے پکاریں گی، اس تذہ خود آوازیں ویں مے کہ اے علم کے وارث! ہماری طرف آ! ہمارے حلتوں میں بیٹھ اور اپنی وہ امانت حاصل کر لے جس کا بارگراں برسوں سے ہمارے سروں برہے۔"

حضرت عاصم رحمتہ اللہ علیہ کے اس اعتراف نے ثابت رحمتہ اللہ علیہ کے یقین کومزید پختہ کر دیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعا ئیں رنگ لا کر رہیں گی۔

### **♦**-&◊◊••◆

امام رحمته الله عليه كالبجين

عقل انسانی دیگ رہ جائے تو یہ کوئی غیر حقیقی بات بیل ہوگی۔ کیوں کہ خالق کا گنات ہر طرح اپنی قدرت کی کرشمہ سازی کے مظاہرے پر قادر ہے۔ جس ذات اقدس کے علم سے حضرت عینی علیدالسلام گہوارے بیس بول سکتے ہیں اور پوری قوم کے سامنے اپنی بادر گرامی حضرت مریخ کی صحمت پر گوائی دے سکتے ہیں تو پھر نعمان بن فابت رحمتہ اللہ علیہ کے بچین کو بھی غیر معمولی ذہانت کے واقعات سے آراستہ کیا جا سکتا ہے۔معاذ اللہ! امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ پنج بر نیس سے عرب خور میں خور اللہ اللہ علیہ کو بھی پیدا کیا تھا۔ اب اگر سے عرب خدا نے انبیائے کرام کی گئیت کی تھی، اس نے نعمان بن فابر ہوئیں جہنے کہ بھی کیوں اب اگر موئیں خوب سے بوے بوے میں سے حدالی حدالہ کی تاب وجرت کیوں ہے؟ صاحبان علی بھی قاصر رہتے ہے کم نی کے دور میں کھی اس کے اس بے سے کم نی کے دور میں کھی اس کے اس بے سے کم نی کے دور میں کھی ایک حیرت اگیز با تیں فاہر ہوئیں جبنیں سیجھنے سے بوے بوے میں صاحبان علی بھی قاصر رہتے ہے تو پھر اہل دنیا کو جرت کیوں ہے؟

جب نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ کے کمتب فکر سے تعلق رکھنے والے حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ تیرہ سال کی عمر میں محراب حرم کے بیچے کھڑے ہو کراعلان کر سکتے ہیں کہ ..... '' اے عراق والو! اے شام والو! جو کچے جھے سے یو چھنا جا ہے ہو یو چولو' ..... تو مجر ایسانی دعوی امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے نام سے بھی منسوب کیا جا سکتا ہے۔

پوچھنا چاہے ہونو چونو سساو پرایابان دول ایابا اس رحمد الشعلیہ کے عہد طفلی کوکوئی اہمیت نہیں دیے تو ان کے اس کے رغس اگر مور خین نعمان بن ثابت رحمۃ الشعلیہ کے عہد طفلی کوکوئی اہمیت نہیں دیے تو ان کے اس طرزعمل سے اس بجے کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا جوآ کے ہائی کر مسلمانوں کے بہت بڑے مسلک کی نظر میں امام اعظم رحمۃ الله علیہ تخیرا۔ دراصل یہ ایک عجیب بحث ہے جو دوطبقوں کے درمیان صدیوں سے جاری ہے۔ امام اعظم رحمۃ الله علیہ کے خانفین معتبر تاریخوں کے حوالے سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ الله علیہ نے اپنا ابتدائی زمانہ ایک عام بچ کی حیثیت سے بر کیا۔ اس ویل میں عقیدت مندوں کا دوگئ ہے ہے کہ امام بھی نظر آتے تھے۔ اپنے اس ویل میں صدت پیدا کرنے کے لئے عقیدت مندوں کے کروہ نے امام اعظم رحمۃ الله علیہ کی وات سے اپنے اس دھوے میں شدت پیدا کرنے کے لئے عقیدت مندوں کے کروہ نے امام اعظم رحمۃ الله علیہ کی ذات سے اپنے بشار دافقات منسوب کردیئے ہیں جن کا تاریخ سے کوئی جوت نہیں مثار کی جاتا ہے۔ مولانا شیل نوائی فرماتے ہیں ۔۔۔۔ "اس مقام پر بید کہ دیا ضرور کی محمد رحمۃ الله علیہ کی مناظرات اور تکھ آفر بنیوں کے متعاق بہت سے برسرویا افسانے شہرت کا کر گئے ہیں سے حوام کو اسے ہے کہ امام ایو منیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناظرات اور تکھ آفر بنیوں کے متعاق بہت سے برسرویا افسانے شہرت کا کر گئے اور مرسے علی کو اپنی تالیفات میں فقل کر دیا جس سے حوام کو اسے خالات کے لئے ایک دستاور میا تھ آخریت کی ان کو اپنی تالیفات میں فقل کر دیا جس سے حوام کو اسے خالات کے لئے ایک دستان کے لئے ایک دستان کو اپنی تالیفات میں فقل کر دیا جس سے حوام کو اسے خالات کے لئے ایک دستان کر تاتھ ہوئی گئے۔

اس سجیدہ بحث سے قطع نظر پر حقیقت ہے کہ کی متند تاریخ سے نعمان بن ثابت رہت اللہ علیہ کے بھین کے حالات پر زیادہ روشی نہیں پر تی۔ بس حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ سے تعلیم قر اُت اور ورس قر آن کا پہ چاتا ہے۔ اس کے بعد صرف قیاسات کے در لیے تی باتی سفر طے کیا جاسکا ہے اگر ہم معتبر مورضین کے والا کو تعلیم کر لیس تو بات طے ہو جاتی ہے کہ حفظ قر آن کے بعد نعمان رحمت اللہ طیبہ کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اور آپ اپ والد کرا کا جات رحمت اللہ علیہ کا نامید کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اور آپ اپ والد کرا کا جات رحمت اللہ علیہ کی ذیر گرائی تجارتی امور میں مشخول ہو گئے تھے۔ مختلف رواجوں کے مطابق احمان رحمت اللہ علیہ کا روباری معروفیات کا بیز مانہ سولہ سر و سال کی عمر تک بھی جاتا ہے۔ اگر ہم بیر تعلیم کر لیس کہ اس دوران لعمان بھا جات رحمت اللہ علیہ کا میں دوران لعمان بھی مانیا پڑے گا کہ فیمان رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ تعلیم کی نہ کمی عنوا اس لئے تجارت میں دلی پیوں کے ساتھ ہمیں ہی مانیا پڑے گا کہ فیمان رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ تعلیم کی نہ کمی عنوا اس لئے تجارت میں دلی پیوں کے ساتھ ہمیں ہی مانیا پڑے گا کہ فیمان رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ تعلیم کی نہ کمی عنوا اسلیلہ تعلیم کو درس کا سالہ تعلیم کی نہ کمی عنوا اسلیلہ تعلیم کی نہ کمی عنوا کی سے سے کہا کہ فیمان رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ تعلیم کی نہ کمی عنوا کیا کہ فیمان رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ تعلیم کی نہ کمی عنوا کیا کہ فیمان رحمت اللہ علیہ کیا کہ فیمان رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ تعلیم کی نہ کمی عنوا کیا کہ نہ کی کہ نہ کی کہ کو کہ کی کہ کہ کی کو کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کی کھور کی کو کی کو کی کی کو کی کھور کیا کہ کو کی کو کو کی کھور کیا گیا کہ کو کہ کو کی کو کی کی کھور کیا گیا کہ کو کی کو کی کھور کیا گیا کہ کی کھور کیا کہ کو کی کھور کیا گیا کہ کو کہ کو کو کو کی کھور کیا گیا گیا کہ کو کی کو کی کھور کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کھور کی کو کی کی کو کی کو کی کھور کی کو کی کھور کی کی کی کھور کی کے کو کی کھور کی کو کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کو کی کھور کی کی کھور کی کھور کی کو کھور کی کو کھور کی کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کو کھور کی کھور کی کو کھور کی کو کھور کی کھور کی کھور کی کھور

جاری تھا۔ اگر وہ فرجی علوم حاصل کرنے میں منہک جیس متے تو کم سے کم عربی زبان ضرور سیکھ رہے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ بیہ کے کر بی زبان سے کمل آگاہی کے بغیر حدیث ونقد کی روح کو جھٹانا ممکن تھا۔

### **♦**-&◊७-♦

## امام رحمته الله عليه كوچه منجارت ميں

اس امر پرتمام مؤرض کا اتفاق ہے کہ ثابت رحمت اللہ علیہ نے اپ فرز در نعمان رحمت اللہ علیہ کو تجارتی نشیب و فراز سے بخوبی آگاہ کر دیا تھا اور یہ بات بھی نوعم وارث کے ذبح نشین کرا دی تھی کہ تجارت بی شخص آزادی کو برقرار رکھ علی ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کا تصور تجارت موجودہ تاجروں کے آداب سوداگری سے بہت مختف تھا۔ اگر چہ ہم ثابت رحمت اللہ علیہ کوصوفیائے کرام کی صف میں شار نہیں کرتے کیاں پر بھی وہ اول و آخر ایک مقانی ادر دیانت داری کی بنیادوں پر وہ اول و آخر ایک مقانی ادر دیانت داری کی بنیادوں پر استوار ہوا تھا۔ اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ نتمان رحمت اللہ علیہ نیوس سنجالتے ہی این آزاد انسان محسوں کہا تھا در اس کے کہا جا سکتا ہے کہ نتمان رحمت اللہ علیہ ایک ایمان دار شخص کو علی طور پر متحرک دیکھا تھا۔ ثابت رحمت اللہ علیہ کی ان بی صفات نے نعمان رحمت اللہ علیہ کے مصوم ذہن پر گھرے اثر ات مرتب کے ادر بہی وہ اثر ات سے جو مستقبل کے ایک علیہ انسان کے کردار کی تغیر کر دیے ہے۔

سولہ سال کی عمر نک امام رحمتہ اللہ علیہ کے تعلیمی مشاغل کا کوئی ممتند اور تنصیلی تذکرہ نہیں ملا۔ اس کے برنکس پیشتر کتابوں میں آپ کی تنجارتی امور میں ولچیہیوں کا ذکر نظر آتا ہے۔ پچھمؤٹین نے واضح طور پر بیہ بات بھی تحریر کر وگ ہے کہ امام رحمتہ اللہ علیہ نے نوعمری کے باوجود کا روباری اعتبار سے بھی بردی ڈہانت اور دانشمندی کا جوت دیا۔ کی مواقع پراپ والدگرامی کو ایسے مصورے دیے جن سے آپ کی آبائی تجارت کو بردا فروغ حاصل ہوا۔ ہمارے نزدیک بیکوئی تجب کی بات دیں۔

امام رحمته الله عليه پيدائش طور پر دنيا ك ان چند ذهين ترين انسانوں بيس سے بنے جن كاعكس تاش كرتے مدياں گزر جاتى جي اس كي ممل شبير سامنے بيس آتى۔ ذبانت كا اپنا ايك مزان ہے۔ اپنى ايك موت صدياں گزر جاتى جي گزرے كي اس كي ممل شبير سامنے بيس آتى۔ ذبانت كا اپنا ايك مزان ہے۔ اپنى ايك موت اور بيدوجدهر ہے بھى گزرے كى گردو چين كومتاثر كرتى جلى جائے گی۔ امام رحمت الله عليه پر بچين بيس علم كے بودوازے بند ہوئے والد كراى كے بودوازے بند ہوئے تو ذبانت نے باپ داداكى تجارت كو نيارتك دے ديا۔ كم سن كے عالم جي والد كراى كے بار مائے ايك بور بار آور تابت ہوئے۔ اس منام كا ايك جيب ساشعر ہے۔

مخر کے عبر والو غم میں وہ روانی ہے خود راہ بنا ہوا یائی ہے اس

امام رحمتہ اللہ علیہ کی ذبانت بھی آب روال کی مائندھی۔ جب ورس کا ہوں تک نہ بھی سکے تو باب کے علم پر الماروں کا رخ کیا اور پھرکو نے کے ایک چدرہ سالہ لوجوان نے ہوش وخرد کی باتوں سے ان جہال دیدہ بور حول کو ایک کردیا جوسودوزیاں کے حماب میں اپنی عمریں تیاہ کر بھکے تھے۔ امام رحمتہ اللہ علیہ سے ملنے کے بعد اکثر تاجر کہا آ

كرتے تقے۔

" فابت کا بی نوعر فرز تد تجارت کے مقررہ ہف ہے بہت آگے دیکا ہے اور ان باتوں کے بارے ہی سوچتا ہے جن کا زبانہ حال ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کی تیز نظریں بازار کے اندر کے مناظر کو بھی جذب کر لیتی ہیں اور باہر پیش آنے والے واقعات بھی اس کی بصارت کے پروے پرتش ہوجاتے ہیں۔ بید بہت جلد ہم سب پر بازی لے جائے گا۔" امام رحمتہ اللہ علیہ کو تجربہ کارسودا گروں کا بیخرائ تحسین کوئی دی کارروائی نہیں تھی۔ انہیں یقینا آیک ایسے بیج ہے سابقہ پڑا تھا جو ان کے تصور سے بھی زیادہ باہوش و باخبر تھا۔ اس دور کے تاجرام رحمته اللہ علیہ کے فیصلوں پر چونک اٹھے تھے گر انہیں بیخبر نہیں تھی کہ وہ جس بیچ کو منڈ بین اور بازاروں میں آتے جاتے دیکھتے ہیں وہ زشن پر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشائی ہے۔ ایک نشائی جس کے کمل ظہور کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ وہ قدرت کے اس دانر کھنے کے ان دیکھ یہ بہتے ہوئے پائی کے آگے کوئی بند بائدھ دیا جا تا ہے تو وہ اپنی شدت کو برقرار در کھنے کے یا تو پائر وں میں شکاف والی ویتا ہے تو وہ اپنی شدت کو برقرار در کھنے کے لئے یا تو پھروں میں شکاف والی ویتا ہے تو وہ اپنی شدت کو برقرار در کھنے کے کامیاب منصوب سازی بھی قطرت کے ای اصول کے زیرائر تھی۔

اب يهال انسانى ذہنول ميں ايك ايها سوال امجرتا ہے كہ جس كا جواب حاصل كے بغيرامام رحمته الله عليه كرم الله وجهد نے أميل ابن محمل رہ جاتا ہے۔ حضرت فابت رحمته الله عليه ال حقیقت ہے آگاہ ہو پہلے تھے كہ حضرت على كرم الله وجهد نے أميل ابن محبتوں اور وعاؤل سے شرف ياب كيا تفاد مزيد به كه ان كى اولا و كوت ميں محمل وعائے فيركى تقی ۔ پھر جب اہام رحمته الله عليه بهدا ہوئے تو فابت رحمته الله عليه نے برطا كہا كه تعمان رحمته الله عليه كى بدائش حضرت على كى دعائے فاص كا نتيجہ ہے۔ فابت رحمته الله عليه به بات بحى المحمل حمان وحمته الله عليه كى بدائش حضرت على كى دعائے فاص كا نتيجہ ہے۔ فابت رحمته الله عليه بهد بات بحى المحمل حمان ابن ابى طالب أيك منظر دمقام ركمتے تھے۔ باب العظم ہونے كسب بيرنها بهت فطرى تيز ہے كہ مسل كوريم علم بى ہوگا۔ ہر ذى ہوش انسان به آسانى سمجھ سكا ہے كہ جب كوئى المل علم كى كودعا كى دعاؤں كا محرد مقام و آگي "كوريم علم بى ہوگا۔ ہر ذى ہوش انسان به آسانى سمجھ سكا ہے كہ جب كوئى المل علم كى كودعا كى اولاد كے لئے خداوند ذوالجلال كى بارگاہ ميں اپنے ہاتھ دراز كے تھے تو د يكھنے والوں كو مجھ لينا جا ہے تھا كہ امير الموشين كے پيش نظر بہلے علم ہے اور بعد ميں دنيا كى دوسرى سعاد شى۔

اس حقیقت کے روش ہوجانے کے بعد بابت رحمتہ اللہ علیہ کے لئے لازم تھا کہ وہ ونیا کی ہرشے سے بے نیاز
ہوکرا ہام رحمتہ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت بھی گم ہوجا ئیں اور اپنے تمام وسائل بیٹے کے حصول علم کے لئے وقف کر دیں
گر تاریخ جو منظر پیش کرتی ہے وہ اس کے بالکل برعس ہے۔ اہام رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی کے ابتدائی دنوں بھی تو بابت
رحمتہ اللہ علیہ سرگرم عمل نظر آتے ہیں لیکن حفظ قرآن کے بعد اچا تک بیسلمہ ٹوفا ہوا نظر آتا ہے پھر ہم ایک دوسرا
منظرد کھتے ہیں کہ بابت رحمتہ اللہ علیہ تجارتی منڈ ہوں اور بازاروں کی بھیڑ جس کھوئے ہوئے ہیں۔ ان کے دوش بدوش
امام رحمتہ اللہ علیہ بھی ہیں اور رہیٹی کپڑے کے لین وین پر بات چیت ہور ہی ہے۔ حضرت علی کی دعاؤں کا واشح
دوسری دوس کا ہ اور ایک مجل علم سے دوسری مجل علم جس لئے پھرتے۔ قرزند کی تعلیم کے لئے اس وقت کے
سے دوسری درس گاہ اور ایک مجل علم سے دوسری مجل علم جس لئے پھرتے۔ قرزند کی تعلیم کے لئے اس وقت کے
ہمترین استادوں کا استخاب کرتے اور اس داستے جس جو دشواریاں پیش آئیں آئیں اپنے مالی وسائل کے ذریعے یا ذاتی

جدوجهدے دورکرنے کی کوشش کرتے محرتاری ہمیں بتاتی ہے کہ ثابت رحمتہ اللہ علیہ اس سلسلے میں زیادہ پر جوش نظر جیس آتے ہے۔

یدا کیک نہایت مشکل سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنے کے لئے جمیں اس دور کا کمل سیاس جائزہ لیدا ہوگا۔ دراممل ہیدوہ سیاس اثرات ہتے جن کے سبب روش درس کا بیس تاریکیوں میں ڈو بے کی تھیں اور علم اس قدر لا وارث ہو چکا تھا کہ چنداہل دل کے سوااس کا کوئی برسان حال نہیں تھا۔

♦ન્ૄૄૄૄ♦∳

### سياسي فضا

حضرت تعمان بن فابت رحمته الله عليه 80 ه بل بدا ہوئے۔ بدزمانہ فائدان بنوامیہ کے عروج کا زمانہ تھا۔
اس وقت خلیفہ حبد الملک بن مروان کو امیر المونین کی حیثیت حاصل تھی۔ عبد الملک کا دور حکومت 65 ھ سے شروع ہو ملک کی ۔ فلا الملک کا دور حکومت 65 ھ سے شروع ہو ملک کی سائنس خصب کیس اس وقت تعمان بن ملک علی سائنس خصب کیس اس وقت تعمان بن ملک علی سائنس خصب کیس اس وقت تعمان بن علی است رحمته الله علیہ کی عمر چوسال تھی۔ یہاں اموی خلیفہ کا کھمل کردار ذیر بحث قدل ۔ کام بھی ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ ضروری ہے۔ خلافت کی ذھے وار بیاں سنجالتے ہی عبدالملک بن مروان مدینہ منورہ پہنچا تھا اور منبر رسول منظر اسان کواس طرح مخاطب کیا تھا۔

الله المسلم المس كرور خليفه بين مول (اشاره صرت عنان في كل طرف تفا) اور نه خاطر و مدارات كرنے والا الله في ساز خليفه مول (بياشاره حضرت اجرمعاوية كي طرف تفا) تم لوگ ہم محرانوں سے تو فرمائش كرتے ہوليكن اپنے الله كو بمول جاتے ہو۔ خداكى تىم ااكر آج كے بعد كسى نے جمعہ سے تقوى كى فرمائش كى تو بين اسى وقت اس كى كرون الله دور دموں "

> علامدا یو بکر دحمت الله علیه نے عبد الملک بن مردان کی اس تقریر پرتبرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ '' یکی پہلامنوں دن اور مسلمانوں کا پہلا بادشاہ تھا جس نے عام مسلمانوں کی زیاجیں کا ہے دیں۔''

اس منظر کی مولنا کی کا کون انداز و کرسکتا ہے جب جاج کی مجنیقوں نے حرم کعبہ پرسٹک باری کی۔ بے فک ا صحن حرم عبداللد بن زبیر کی پناه کاه تھا اور جنگی نقط نظرے الل دنیا پھروں کی اس بارش کو جائز قرار دے سکتے ہیں مر تجاج بالآخرمسلمان تھا۔ انتہائی تاکزیر حالات کے باوجودستک باری کا فرمان جاری کرتے ہوئے اس کی زبان کو الركمرانا جائية تفااور باته كوبلندكرت وتت اس كجسم برلرزش طارى مونى جائية تمى-ايك مسلمان كے لئے رب کعبد کا اتنا خوف تو لازی ہے ورندایمان کے باطل ہوجائے کا اندیشہہے۔ جاج نے اسیے اور اللہ کے درمیان کی رشتے کو قائم نیں رکھا۔ ایک عام کلہ کو بھی جانا ہے کہ مسلمانوں کے آداب جنگ بھی ساری دنیا سے عملف ہیں۔ لتنی مجى اذيت تأك جذباتى صورت حال مومرايك مسلمان فاتح كافر بوزعون بجون اورعورتون بر بالتعريس الماسكا-انتها بيه المح كم منوحه علاقے كے سبره زاروں كو بحى نذر آتن نبيس كرسكا اور پرحرم كعبدتو ابراہيم اور اسلعبال كالغير تحى اور زمین پراللد کا پہلا کمر تھا۔ اس طرح تیاج کی بدترین شقاوت قلبی کی تردید کون کرسکتا ہے؟ معاذ الله! اگرہم اس والنع كى طرف سے چتم يوشى بھى كركيس تو حصريت عبدالله بن زبيرا خريس كم وبيش تنهارو محظ منه، بحراس مردجرى كو اتى سفاى كے ساتھ شہيد كرنے كى كيا ضرورت تمى؟ كيا تجاج بيد جا بتا تھا كدرسالت مآب مالك كى محبت كے سائے ميں رورش یانے والا جانباز عبدالملک بن مروان کی بیلی مولی سونے کی بیڑیاں کان لیتا یا عامل عراق کے حضور معافی نامہ واظل كركے عافيت كے سائران من داخل موجاتا؟ اموى خليفداور جان يك جانج تنے كر معزت عبدالله بن زبير في طافت وافتذار کی تغی کر دی ..... اور جب میدان جنگ میں آپ کا روش و تابناک چیره لیولیان موکیا تو تجاج کے ساہیوں نے ایک ہارعب اور پر جلال آواز سی۔ یہ آواز معزت عبداللہ بن زیر کی تھی۔ آپ ایک عجیب سے لہدو آبك من بدرجزيداشعار يزهدب تحد

" ہم ان لوگوں میں سے تیں ہیں جو پشت پر زخم کھاتے ہیں اور ایڈیاں ان کے خون سے حتار تک ہوجاتی ہیں

بلکہ خون ہمارے پنجوں پر کرتا ہے۔'' اور حقیقت بھی بھی تنی۔خون کی دھاریں چرے کوگل رنگ کرتی ہوئیں سینے کی طرف بڑھیں اور آخر میں ابن زبیر کے یائے استقامت کورنگین کر کئیں۔ تجاج بن پوسف نے حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے سے اس کی جراک مختار کا انتقام لے لیا۔ مختار کا انتقام لے لیا۔

حفزت عبداللہ بن زبیر فتہ بید کردیئے گئے اور آپ کا سرکاٹ کرعبدالملک بن مروان کے پاس بھیج ویا گیا۔ جاج کے سنگدلانہ جذبول کی پھر بھی تسکین نہیں ہوئی تو ابن زبیر کی مادر کرامی حفزت اساء بنت الی بڑکے پاس پنجااوران محرّم خاتون سے جیج کر کہنے لگا، جو پیرانہ سالی کے سبب بینائی سے محروم ہو چکی تھیں۔

" تیرے بیٹے نے میرائم نہیں مانا میں نے اس کی دنیا خراب کردی۔"

ميسفاكي كاكون سا درجه تفا الل نظر اندازه كري-

الل دنیا تو یکی کہیں گے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ تجائے بن پیسف نے جو پچھ کیا وہ سیاست ومنطق کی نگاہ میں درست تھا' مگرای دور میں تاریخ کے صفحات پر ایک اور مرد بیباک کا چہرا انجرتا ہے۔ وہ عامل خراسان عبداللہ بن خازم تھا۔ خلیفہ عبدالملک نے اسے دولت واقت دار کی پیش کش کرتے ہوئے ایک خط تحریر کیا تھا؟

'' ابن خازم! اگرتم اطاعت قبول کرلوتو میں ہمیشہ تم پر مہریان رہوں گا اور خراسان دس سال تک تمہاری جا کیر ارہےگا۔''

ائن خازم نے اس وقت صریحاً انکارٹیس کیا تھا گر وہ دل سے عبد الملک کی بات مانے پر آمادہ نہیں تھا اس دوران حجاج نے معرست عبداللہ بن زبیر کا سرتن سے جدا کر کے دربار خلافت پس بھیج دیا تھا۔ عبد الملک بن مروان نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لئے محالی رسول تھائے کا سرابن خازم کے پاس خراسان بھیج دیا (بیکیما وحشیانہ کھیل تھاجوالل افتدارایک ایسے محض کے ساتھ کھیل رہے تھے جس سے اللہ رامنی ہوچکا تھا۔)

جیسے بی ابن خازم نے معترت عبداللہ بن زبیر کا خون آلود سرد یکھا' اس پر وحشت می طاری ہوگئ۔ پھراس نے عبدالملک بن مروان کے قاصد سے چی کرکہا۔

'' خدا کی شم! اب تو بین کسی حال بین بھی عبد الملک کی اطاعت نہیں کروں گا۔'' یہ کہہ کر ابن خازم نے قاصد کو تھم دیا کہ'' عبد الملک کا خطائک جاؤ۔'' مجرائے نفرت وغضب کا مزید اظہار کرنے کے لئے قاصد سے کہنے لگا۔'' اگر میر کی راہ بیں آ داب سفارت مانع ندہوتے تو بیں بچھے لل کرا دیتا۔''

ال کے بعد ابن خازم نے ایک بڑا طشت منگوایا۔ دعرت عبداللہ بن زیر کے سرکوشن دیا خوشبولگائی، کفن پہنایا اوراس صحابی جلیل کی نماز جناز و پڑمی گھر جب ابن خازم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ بہت دیر تک حزن و طال کی کیفیت طاری رہی۔ بالآ خرشدت جذبات بیں اعتدال پیدا ہوا تو ابن خازم نے پورے اعزاز کے ساتھ دعفرت عبداللہ بن زبیر کا سرمبارک ان کے اہل وعیال کے پاس مدینہ منورہ بھیج دیا۔ بیدا کی مرشی تھی۔ ناطاتی کے بادجود ابن خازم نے فلیفہ عبدالملک بن مروان کے افتدار اعلیٰ کوشلیم دیا۔ بیدا کارکر دیا تھا۔

اگر الل دل سوچیل تو بیغیر معمولی جرائت مندانداقدام تھا۔ این خازم نے دادی مرگ جی محصور ہوتے ہوئے بوئے بیک معالی رسول منطقہ کے احترام کاحق ادا کر دیا تھا۔ جس طرح جاج بن یوسف نے حصرت عبداللہ بن زبیر اس کی ایک محالی رسول منطقہ کے احترام کاحق ادا کر دیا تھا۔ جس طرح جاج بن یوسف نے حصرت عبداللہ بن زبیر اس کا بوری قیمت وصول کرتے ہوئے این مادی جاہ وجہم میں اضافہ کر لیا تھا، اس طرح ابن خازم بھی صدیق اکبر اس کا بوری قیمت وصول کرتے ہوئے اپنے مادی جاہ وجہم میں اضافہ کر لیا تھا، اس طرح ابن خازم بھی صدیق اکبر

کے نوا ہے کی بے کفن لاش فروخت کر کے اپنے تحلات کے جناد کو بلند کرسکا تھا کر بھی انسانی فطرت کا فرق ہے۔
جاج عہد توڑ دینے والا تھا اور ابن خادم اپنی شہرگ پر ہوار کا دباؤ محسول کرتے ہوئے بھی ایفائے عہد کرنے والا
تھا۔یہ اس عہد کی پاسداری کا نتیجہ تھا کہ انجام کار ابن خادم آل ہوا اور اس کا سرعبد الملک بن مروان کے سامنے پیش
کیا گیا۔عبد الملک ہو یا جاج ' حکومت وقت کا کوئی بے خمیر وقا دار ہو یا بافی ابن خادم انظام کسی کے کا ندھے پرسر باقی
نہیں رہا گرتار بخ کے صفحات پرسر بلندی وہتی کا ایک معیار قائم ہوگیا۔حضرت عبد اللہ بن زبیر گی شہادت کا المناک
واقعہ 73 ھیں چیش آیا۔

#### **♦-**&◊७-**♦**

## حجاج بن بوسف کی چیرہ دستیاں

جاج کے نزدیک ہے اتناعظیم الثان تاریخی کارنامہ تھا جس پر وہ آخری سائس تک نازاں رہا۔ پھر جب اسے عراق میں شورش کا گمان ہوا تو وہ کو فے کی طرف بڑھا ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شکست نے جاج کے نشہ تکرائی کو اس قدر تیز کر دیا تھا کہ وہ ایک عائل ہوتے ہوئے بھی اپنی ذات کو فاتح عالم کے آئینے میں ویکھنے لگا تھا۔ 75ھ میں کبروغرور کی بجیب رفتار کے ساتھ جاج کوفے میں داخل ہوا۔ انسانی بجوم سے" اللہ اکبر"کی صدا ابجری۔ نہ جائے وہ کون بندہ خدا تھا جو شدید عالم جر میں بھی اپنے اللہ کی کبریائی بیان کر دہا تھا۔ یہ ایک نعرہ تو حید ہے جو موجودہ ساہ کاریوں کے دور میں بھی سلمان بے افتیار بلند کرتا ہے۔ جاج کے سامنے بھی کی جاں سوختہ کی بھی وارقی ظاہر ہوگئ میں جان سوختہ کی بھی وارقی ظاہر ہوگئ میں ۔ جاج اس نفہ سرمدی کی لے و برداشت نہ کرسکا اور پھر اس نے اہل کونہ کو اس طرح کا طب کیا کہ نہ جب و ملت کے تمام روابط کو یا مال کر ڈالا ۔ جاج نے نخوت و تکبر کی سادی صدوں کو جود کر سے ہوئے گیا۔

"اعراق كے باغى باشندو!اعمنافقوادراع برعاظاق والو!

یں نے تکبیر کی ایک آواز ٹی ہے گریدوہ تجبیر جس ہے اللہ کے داستے ہیں ترفیب ولائی جاتی ہو بلکہ
اس کا مقصد صرف لوگوں کو خوف زدہ کرتا ہے اور انسائی صفول ہیں انتشار پھیلانا ہے۔ ہیں نے خوب جان لیا ہے کہ
یہ ایک غبار ہے جس کے پردے ہیں بڑی ہولناک آئد می آنے والی ہے۔ اے بیوتوف لوٹھ بول کے بچو ! اور اے بیوہ
ولا وارث عور توں کے بیٹو ! کیاتم میں کوئی بھی ایسا صفح نہیں ہے جو اپنے ضعف و ٹاتوانی کے باوجود خاموثی سے بیٹے
اور اپنے خون کو مفت نہ بہائے۔ ہیں خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ عنظریب تہمیں اسی سرا دوں گا جو موجودہ دور کے
لئے عذا ب اور آئدہ تسلوں کے لئے عبرت ثابت ہوگی۔"

ایک بار جاج جمعہ کے دن دو پہر کے وقت مسجد میں پہنچا اور منبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگا۔ خطبے میں جمعی شام والوں کا ذکر کر کے ان کی تعریف کرتا اور بھی عراق والوں کا نام لے کران کی تذکیل کرتا۔ بید خطبہ اس قد رطویل ہو گیا کہ مسجد کے بیناروں پر دھوپ کی سرخی کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ تب جاج نے مؤذن کو تھم ویا۔ اس نے اذان دی اور لوگوں نے جمعہ کی نماز پڑھی۔ پھر اس کے فوراً بعد مؤذن نے عمر کی اذان دی اور جاج ہی نے عمر کی اذان دی اور جاج ہی ان میں خار پڑھا گیا۔ اس نے عمر کی اذان دی اور جاج ہی ادان ہوئی۔ اس نماز پڑھا گیا۔ اس نماز پڑھا گیا۔ اس کے بعد مغرب کی اذان ہوئی۔ اس نماز میں بھی جاج کوئوں کا امام تھا۔

ای ویل میں حصرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ " تجائے منبر پرچ سے جاتا اور بکواس شروع کر وجائے۔ اس کے اور بکواس شروع کر وجائے۔ یہاں تک کہ نماز کا وقت جاتا رہتا۔ نہ خدا سے ڈرتا تھا اور نہ تکوت سے شرماتا تھا۔ بس اس کے اوپر خدا تھا اور ینجے ایک لاکھ سپانی کوئی اس سے کہنے والا نہ تھا کہ" اے محض! نماز کا وقت جارہا ہے۔"

خلیفہ عبدالملک بن مروان نے نجاج کو اس قدر دیدہ دلیر اور گنتاخ بنا دیا تھا کہ اس کی نظر میں کسی شخصیت کا احترام باقی نہیں رہا تھا۔ ایک باراس نے رسول کریم ﷺ کے مشہور صحالی اور خادم خاص معفرت انس (امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے والدمحترم) کی بحرے دربار میں تو ہین کی اور آپ کی گردن مبارک پر وہ مہر لگا دی جو جرموں کی گردن پر لگا جاتی تھی۔ لگائی جاتی تھی۔

عضرت عبدالله بن مسعود جیسے سحافی جلیل کی قراکت اور فتو وُل کا غداق ان الفاظ میں اڑا تا تھا کہ جنہیں لفل کرنا مجی ہارے نزدیک ممناه عظیم ہے۔

حجاج کی اقبی سفا کیوں کو دیکو کر ایک بار خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس سے بوچھا۔'' جہاج! تیری اپنے بارے شان بارے میں کیا رائے ہے؟'' جوابا حجاج نے کہا۔'' امیر الموشین! کی تو یہ ہے کہ میں سخت کینہ پرور اور حاسد انسان موں۔ کی فض کواڈیت میں جلا و کیوکر مجھے بجیب ی خوشی کا احساس موتا ہے۔''

ال يرعبد الملك في كما-" ال طرح لو تيرادشته شيطان سه ملايد"

الل كوفد في ايك اور مرد جليل ك هميد موت كى خرى متمكرول كرايوان بن جش كيف ونشاط منايا كميا اور مدت و ياعوام في كوشه تنها كي منافي كيا اور مدت و ياعوام في كوشه تنها كي بس حيب كران لوكول كرم هي يرصع جو مخلوق خداكى بموك منافي كي لي

سروں کی فصل ہورہے تھے۔ پھرونت معلوم آپہنچا۔ظلم کی مہلت فتم ہوگئ۔عزرائیل کے لیے اور نا قائل تنجیر ہاتھوں نے جاج کی قبائے حیات جاک کر ڈالی۔ مرتے وقت بار بار ایک ہی جملہ دہراتا تھا۔ میں ولید (خلیفہ) ہی کی اطاعت پر زندہ رہا۔ای کی اطاعت پر مرر ہا ہوں اور ای کی اطاعت پر قیامت میں اٹھوں گا۔''

طبقات ناصری میں منہاج سراج کی روایت کے مطابق سعید بن جبیرد حمتہ اللہ علیہ کی شہادت کے فوراً بعد تجاج بن بوسف بے خوابی کے اذبت ناک مرض میں جتلا ہو گیا۔ بہترین طبیبوں نے علاج کیا محراسے ایک لیمے کے لئے بھی نیزنہیں آتی تقی۔ یہاں تک کہ جالیس دن بھاررہ کر 95ھ میں دنیا سے رخصت ہوا۔

خون کے دریا ہے عالم تہد و بالا ہوئے اے سکندر کس لئے دو کر زیس کے داسطے؟

انجام کار جماج کوبھی صرف دوگز زمین ہی میسرآسکی۔اس نے ایک لا کھبیں ہزار شرفاء کونل کیااور بیتمام کل ہونے دالے میدان جنگ سے باہر تہدیج کئے گئے۔

جب امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے استاد حضرت ابراہیم تختی رحمتہ اللہ علیہ کو تجاج کے انتقال کی خبر ہوئی تو بے قرار ہوکر سجد سے میں چلے سمنے اور بہت دیر تک روٹے رہے۔ آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو خوشی کے آنسو شمنے اور یہ کریہ وزاری اپنے رب کے حضور اظہار تشکر کے طور پرتھی کہ اس ذات بے نیاز نے اہل زمین کو تجاج کے بہمانہ تشدو سے نبحات بخشی تھی۔

جاج کے وفن کے بعدمشہور محدث معنرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف بلند کر دیئے اور نہایت رفت آمیز لیجے میں بیدعا مانگی۔

"اے فدا! جس طرح تو نے اس مخص کو ختم کیا، اس کے جاری کردہ نظام کو بھی ختم فرما دے۔"
جہاج کی موت سے بہت پہلے فلیفہ عبد الملک بن مروان 86ھ رہیں مر چکا تھا۔ بعد ازال اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک تخت طلافت پر حتمکن ہوا۔ باپ کی طرح ولید نے بھی جہاج بن پوسف کی سر پر تی گی۔ اس تعاون کی بنیاد کی وجہ ولید اور جہاج کی فطرتوں ہیں مکسانیت تھی۔ ظلم کا شریک تھا اور تشدد کے دو دھارے ایک بی رفتار کے ساتھ بہدرہ سے تھے۔ اب اسے انفاق کہا جائے یا قدرت کا ایک راز کہ وحشت و جھاکاری کے دونوں چھے فتک ہو گئے۔ بہدرہ سے اسے انفاق کہا جائے یا قدرت کا ایک راز کہ وحشت و جھاکاری کے دونوں چھے فتک ہو گئے۔ عمل حجاج کا جسد خاکی ہے روح ہوگیا اور اس کے ایک سال بعد بی ولید بن عبد الملک کی سانسوں کا شار بھی فتم

حضرت عمر بن عبد العزيز رحمته الله عليه

(سیاست کے ظلمت کدے میں روتی کے ایک عظیم سفیر کی آند)

کہنے کو بہتم پیشہ دنیا ہے رخصت ہو چکے تنے گر پھر بھی وقت کے گنبد میں ایک ایسے واقعے کی کوئے باتی رہ کئی
تنمی جس کی وضاحت کے لئے" ہولناک" اور" لرزہ خیز" جیسے الفاظ بھی نا کائی ہیں۔ انسانی منمیراس قدر مردہ ہو گیا تھا
کہ اموی خلفاء میں سے کسی نے اپنی ایک سیاہ کارکنیز کو مردانہ عبا اور دستار پہنا کر مجد میں بھیجا۔ بہاں تک کہ مجبور و
بے خبر مسلمانوں کو اسی بدمست عورت کی امامت میں نماز اوا کرنی پڑی۔ ان حالات میں فرماز واطبقے سے زہد و تفوی

تو كاعام انساني رسمول كي توقع ركمنا بمي محض ايك ديوا في تحي -

ای ظلم اور سیج روی کو دیکه کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیہ نے برطا کہا تھا۔" اگرتمام تی نیبرول کی اسیس مل کر اپنے اپنے زیانے کے بدکارول کو جمع کریں اور ہم صرف تجاج بن بیسف کو مقابلے پر لائس تو خدا کی قسم ہمارا پلہ بھاری رہے گا۔" جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیہ کی صدائے جن پہلی بار بلند ہوئی تھی تو ابوان اقتدار میں لرزہ پڑھیا تھا۔ خاتھ ان بنوامیہ کے ماتھوں پر بے شارشکنیں انجر آئی تھیں۔ اس تبعرے کا عجیب پہلویہ ہے کہ خود حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیہ بھی ای سرخرو قبیلے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیہ بھی خاتدان بنوامیہ کے متازیزین فرد تھے اور تجاج بن بوسف بھی ای سرخرو قبیلے سے تعلق رکھا تھا۔ اپنے قربی عزیز کے بارے علی اتن سیائی کے ساتھ اظہار رائے کرنا' تاریخ آدم کا ایک نا قابل فراموش باب ہے۔ اختلاف وحسد کی بے شار تلواروں کے ساتے علی صرف حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیہ بی میں سرف حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیہ بی

ایک اورموقع پر حفزت عمر بن عبد العزیز رحمته الله علیه نے وحشت و بربریت کے اس زمانے کی صحیح عکاس کرتے ہوئے فرمایا تغلہ'' ولید بن عبد الملک شام میں مجانج بن پوسف عراق میں عثان حجاز میں قرہ مصر میں واللہ ساری د نیاظلم سے بوم میں۔''

اس تاریک ترین دور کے انسانی ذہنوں پر بیاٹرات مرتب ہو بچکے تنے کہ لوگوں نے روشیٰ کا تصور کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔بس چنداہل درد ہائی تنے جوشدید مایوی کے عالم میں آسانوں کی طرف مندا ٹھا کر دیکھ رہے تنے اور بڑے درد ناک لیجے میں کھا کرتے تنے۔

"اب کوئی نیس آئے گا۔ اب کوئی نہیں آئے گا۔ظلم کے نئے قافلے ہوں کے نئے میر کاروال ہول سے۔ محروح انسانیت کے لئے اب کوئی فلاح نہیں ہوگی کوئی مرہم اور کوئی مسیحانیس ہوگا، آسانوں سے قہر برسے گا اور اب قہر بی اس زمین کا مقدر ہے۔"

سیاست کی انہی ہنگامہ آرائیوں نے درس گا ہوں کو دیران کر دیا تھا اور المل علم کے ہونٹوں پر مہر سکوت فہت کر دی تھی۔ جب تجاج بن بیسف نے حضرت سعید بن جبیر رحمتہ اللہ علیہ کوشہید کیا اس وقت کونے کے مشہور امام حضرت شعبی رحمتہ اللہ علیہ بھی معتوب تے گر جب دونوں کے مقد مات چیں ہوئے تو حضرت سعید بن جبیر رحمتہ اللہ علیہ کوائی جرات گفتار کے سبب تہریتی ہوتا پڑا اور حضرت امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی محض اس لئے محفوظ رو سکی کہ آپ نے مصلحت وقت کو دکھ کر خاموثی افقیار کر لی تھی۔ ای طرح حضرت خواجہ ن امری رحمته اللہ علیہ جائے کو میجہ کے منہ واتوں کا مرتکب پاتے تے گر مصلی خاموش بیٹے رہتے تھے۔ یہی وہ مسوم فضائتی جس نے مصرحہ وفقہ کے لئے حالات کو انتہائی ناسازگار بنا دیا تھا۔ ایسے تھین دور ش اگر در سکا بی کمن طور پر مسار ہو جائیں اور علاب اور علام کی جماعت کوئی کرا دیا جاتا تو میکوئی خیرت ناک بات نہ ہوتی۔ وہ موسم بی خوزین کا تھا۔ کس سے داد طلب ہوتے اور کون فریاد سنتا؟ بے گناہ مسلمان قطار در قطار آئے ان کے چہوں پر سیاست کی کی ہوئی سیابی ہوتی اور بیروں بھی شدد کی نی بوئی ہوئی گرائیس جائوروں کی طرح کومت وقت کے جائے ہوئے مقل میں جو تنظل میں لے جا بیروں بھی تشدد کی نور بیری پڑی ہوئیں گرائیس جائوروں کی طرح کومت وقت کے جائے ہوئے مقل میں لے جا کہ دیا جاتا۔

نه مدگئ نه عدالت حماب پاک موا به خوان نعینال تقا رزق خاک موا

ایے جفار کار وقت میں جب آسانوں سے خون کی بارش ہورتی ہواور زمین سے لہو کے چشے پھوٹ رہے ہوں اگرامام ابن سرین رحمت اللہ علیہ امام فعی رحمت اللہ علیہ اور امام حسن بھری رحمت اللہ علیہ فاموش رہیں تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ تھے ہوئے جسم اور زرد چیرے رکھنے والے چند علاء آخر کیا کرتے ؟ جب کہ بے شار طاقتور انسانوں نے جان کے پائے افتدار پر بے افتیار بحدہ کرلیا تھا۔ کم سے کم امام ابن سریرین رحمت اللہ علیہ امام فعی رحمت اللہ علیہ ان اللہ علیہ اور امام حسن بھری رحمت اللہ علیہ امام فعی رحمت اللہ علیہ اور امام حسن بھری رحمت اللہ علیہ نے فلیفہ کے دربار میں قصائد پڑوہ کر علم کے وقار کو تو نیالم نہیں کیا۔ کھروں پر بھی اس لئے خاموش بیٹھ گئے کہ ان کی سلائتی سے علم کو پناہ حاصل تھی۔ آگر یہ لوگ بھی شہید کر دیئے جاتے تو دنیا سے علم بی رخصت ہوجا تا۔

یکی وہ ناساعد حالات تھے جن کے زیرائر رہ کر ابت رحمت اللہ علیہ ذہنی انقلاب سے دو چار ہوئے۔ آپ نے اپنے فرز مذلا ماں رحمت اللہ علیہ کو قر آئ تعلیم کو ابتدائی تعلیم وال کی اور پھر آ پائی پیشے کے طور پر تبارتی امور کی تربیت دینے فرز مذلا مان مقید کے وہ می کہ آپ ایک غیر مقامی انسان تھے۔ دیگر عرب قائل کی طرح ابت رحمت اللہ علیہ کی بڑے تھیا ہے اس رحمت اللہ علیہ کی بڑے فیلے سے معلوں کی سے اور شہ آپ کا خاتھ ان کوئی بڑا خاتھ ان ان قائد ان تھا کہ جورا جس کی بنیاد پر کوئی اہم فیصلہ کرتے یا عشری سیاست بھی حصہ لے کر وقت کے خلاف چلے کی کوشش کرتے۔ مجبورا آپ نے انتہان رحمت اللہ علیہ کی کوشش کرتے۔ مجبورا آپ نے انتہان رحمت اللہ علیہ کی کوشش کرتے۔ مجبورا آپ نے انتہان کی غیر کا وست گر تیس رحمت اللہ علیہ کی است کی مشبوطی کے سبب انسان کی غیر کا وست گر تیس رہتا۔ انتہاں میں مسلمت بھی پیٹی نظر تھی کہ آتھا دی حالات کی مشبوطی کے سبب انسان کی غیر کا وست گر تیس رہتا۔ اللہ علیہ کی است کی مشبوطی کے سبب انسان کی غیر کا وست گر تیس رہتا۔ اللہ علیہ کو زمانے کی گرم ہواؤں سے بچانا چا جے تھے اس لیے تعمان رحمت اللہ علیہ کو زمانے کی گرم ہواؤں سے بچانا چا جے تھے اس لیے تعمان رحمت اللہ علیہ کو نہاں کہ آپ رہتی کوئی میں کوئی سیدے بہتر کون کر سکا تھا کہ آپ رہتی کوئی نے بہتر کون کر سکا تھا کہ آپ رہتی کوئی نہاں بن دکھی میں میں دیے بیا تا چا جہ بیا ہواؤں ہو کہ بھی شرک کی کہ نعمان بن دکھی میں میں بورے کی کہ نعمان بن طور پر آپ کے جذبہ کوسلا دیا تھا۔ غرض بی وہ اسباب تھے کہ جن کے گر خافرات نے ایک طویل عرصے کے طور پر آپ کے جذبہ کوسلا دیا تھا۔ غرض بی وہ اسباب تھے کہ جن کے گر خافرات نے ایک طویل عرصے کے طور پر آپ کے جذبہ کوسلا دیا تھا۔ غرض بی وہ اسباب تھے کہ جن کے گر خافرات نے ایک طویل عرصے کے طور پر آپ کے جذبہ کوسلا دیا تھا۔ غرض بی وہ اسباب تھے کہ جن کے گر خافرات نے ایک طویل عرصے کے طور پر آپ کے جذبہ کوسلا دیا تھا۔ خرص کی وہ اسباب تھے کہ جن کے گر خافرات نے ایک طویل عرصے کے ان است رحمت اللہ علیہ کی تھا کی میں اور سیات کے گر کی اور اس کی دور کیا تھا۔

پھرتقریباً مولہ سال کی حمر میں تعمان رحمتہ اللہ علیہ کی زعدگی کے ایک اہم واقعے کا ذکر ملتا ہے۔خود حصرت امام رحمتہ اللہ علیہ ہی اس واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں؟

" میں 80 ہیں پیدا ہوااور اپنے والد محترم کے ہمراہ میں نے 96 ہیں جج اوا کیا۔ اس وقت میری عمر سولہ سال تقی ۔ جب میں مجد حرام میں وافل ہوا تو میں نے ایک بڑا حلقہ دیکھا۔ اس وقت میں نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ بید طقہ حضرت عبداللہ بن دریافت کیا کہ بید طقہ حضرت عبداللہ بن حارث (محانی) کا ہے۔ میں آگے بڑھا۔ کا جم میں نے حضرت عبداللہ بن حارث کو کہتے سنا کہ حضور اکرم معلیہ نے حارث (محانی) کا ہے۔ میں آگے بڑھا۔ کا مرین کے حضرت عبداللہ بن حارث کو کہتے سنا کہ حضور اکرم معلیہ نے

فرمایا ہے" جس نے دین کا فقہ حاصل کیا تو اللہ تعالی اس کے مقاصد کا ذمہ دار ہے اور اس کو الی جگہ سے رزق کہنچائے گا جہاں ہے اسے کمان بھی نہ ہوگا۔"

اس واقعے سے بیجوت تو فراہم ہوجاتا ہے کہ حضرت نعمان دھتہ اللہ علیہ بعض صحابہ کرا م کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور اس طرح آپ کوتا بعیت کا شرف عظیم حاصل ہوگیا تھا مگر اس بات کا کوئی حوالہ نہیں ملنا کہ آپ با قاعدہ حصول علم کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور کی تو یہ ہے کہ ابھی وہ وقت آیا بھی نہیں تھا کہ لوگوں کے سینے میں طلب علم کی وہ وقت آیا بھی نہیں تھا کہ لوگوں کے سینے میں طلب علم کی وہ وہ بھی چنکاریاں شعلہ بن جا تھی۔ اس وقت ظیفہ ولید بن عبد الملک کو مرے ہوئے ابھی چند روز ہی گزرے تھے یا پھر وہ اپنی آخری سائسیں لے رہا تھا۔ ایسی فضا میں نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ کے دل میں ذوق علم کا بیدا ہوتا ایک غیر فطری سی بات تھی۔ جن موال نے آپ کے سلم علم کو منقطع کر دیا تھا، وہ اب تک برقر ارتبے۔ اس لئے ایشی طور پر حضرت نعمان رحمتہ اللہ علیہ کوچہ تجارت ہی میں سرگرم ممل تھے اور اپنے والد محتر م کی ذیر گرانی اسباب معیشت کے فروغ کے لئے جدوجہد کر دہے تھے۔

**♦**•&◊છ•♦

## ايك خوشگوارانقلاب

پرائیک ون ولید بن عبد الملک کو بھی رسم فا کے مطابق دنیا سے اٹھا لیا گیا۔اب تخت ظافت پرسلیمان بن عبد الملک مودار ہوا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ دہ بھی اپنے بڑے بھائی ولید کی طرح سخت گیراورظلم و تشدد کا سفیر ہوگا، گر بعد بیں بیرماری قیاس آرائیاں غلا ٹابت ہوئیں۔اللہ کا نظام بھی جیب نظام ہے۔ وہ سرکشوں کی اولا دہل برگزیدہ بی پیدا کرتا ہے اور انبیاء کی نسل بیس مفسد و نافر مان پیدا کرتا ہے۔سلیمان بن عبد الملک کم و بیش ای اصول کے مطابق مسند خلافت پر جلوہ گر ہوا تھا۔ وہ عبد الملک بن مروان جیسے جا پر حکر ال کا بیٹا اور ولید جیسے سفاک فرمانروا کا چھوٹا بھائی مسند خلافت پر جلوہ گر ہوا تھا۔ وہ عبد الملک بن مروان جیسے جا پر حکر ال کا بیٹا اور ولید جیسے سفاک فرمانروا کا چھوٹا بھائی اسلامیہ کے مظلوم باشند سے سلیمان ہے جی بھی کی توقع رکھتے تھے کہ سلیمان ظلم و ناانعمانی کے بیٹے وروازے کھول دے کا لیکن میڈمام برگمانیاں اس وقت دھند فی پڑنے آلیس جب سلیمان نے جاج بن بوسف کے نئیر کردہ تمام قید خانے مسلیمان میں عبد الملک نے اپنے اور احمد مسلمہ کے فلا کی کاموں پر خصوصی تو جددی۔ پھرز جن بروہ لوہ جیب بھی نازل ہوا جب سلیمان بی عبد الملک نے اور احمد مسلمہ کے فلا کی کاموں پر خصوصی تو جددی۔ پھرز جن بروہ لوہ جیب بھی نازل ہوا جب سلیمان بی میں عبد الملک نے اپنے اور حضرت عمر بن عبد الحر بروہ تھا میر دیا ہو جب بھی نازل ہوا جب سلیمان بیا بی عبد بھی نازل ہوا جب سلیمان بی عبد بھی نازل ہوا جب سلیمان بی عبد بھی نازل ہوا جب سلیمان بی عبد الملک نے اپنے بعد حضرت عمر بن عبد الحر بروہ تھا میر دیا ہو جب بھی نازل ہوا جب سلیمان بی عبد الملک نے اپنے بعد حضرت عمر بن عبد الحر بروہ تھی تھوں کے خطرت میں خوالے کی خطرت کی دور دیا ہے بعد حضرت عمر بین عبد الحر بروہ تھی میں دور المدی سیموں کی دور المدیم سلیمان کے جواب کی دور کی ہو المیک کی تازل ہوا جب سلیمان کے جواب کی دور کی ہو المور کیا۔

زماندا جا کہ کروٹ بدلنے لگا تھا اور گردش ایام پیچے کی طرف لوٹے گئی تھی۔ کس کے وہم و کمان میں بھی نہ تھا کہ سلیمان اپنے ہزرگوں کے قائم کردہ حصار کو اس بے دحی کے ساتھ توڑ دے گا۔ تمام نگاہیں خیرہ تھیں اور تمام ذہن متیر تھے۔ دیکھنے والی آنکھوں کو اپنی برخانی پر فک ہونے لگا تھا اور سننے والے کا نوں کو اپنی ساعتوں پر اعتبار باتی نہیں مہان مورہ خود فرضی کے ہرسوں پر اپنے نظام پر بیسلیمان کی ایک ایس کاری ضرب تھی کہ '' تاج و تخت 'کا خواب و کی مین والے بی کا دی ضرب تھی کہ '' تاج و تخت 'کا خواب و کی مین والے بی ایس کی ایک ایک کاری ضرب تھی کہ '' تاج و تخت 'کا خواب و کی مین والے بی ایس کی ایک ایس کی ایک ایس کا دیا دیا دند و گاتھ اور مرنے کے دال میں کی ایک ایس کی ایس کا دیا دند و اور مرنے کے دالا کیا ہوگا' مر خدا اس مرد بیباک کی منفرت کرے کہ وہ آخری سائس تک اپنے ادادے پر قائم رہا اور مرنے کے بعد مملکت اسلامیہ کوئی زندگی دے گیا۔ سلیمان نے اپنے بیجے" خدمت شاتی کا کوئی سرمایہ چھوڑا ہو یا نہ چھوڑا ہو کا نہ جھوڑا ہو یا نہ چھوڑا ہو کا نہ جھوڑا ہو یا نہ چھوڑا ہو کا نہ جھوڑا ہو یا نہ چھوڑا ہو گا

اس سچائی کوکون جھٹلاسکتا ہے کہ وہ ونیا سے رفصت ہوتے وقت عدل وانصاف سے محروم زهن پر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمته الله علیہ کی شکل بیل ایک ایک علامت خیر چھوڑ گیا جس نے رسوائے زمانہ طرزشہنشانی کو فلافت راشدہ کی طرف موز ویا۔ اگر اہل نظر بجھنے کی کوشش کریں تو بہ سلیمان کا ملت اسملامیہ پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہزار ہا ساز شوں اور مجبور ہوں کے ترخے بیل محصور ہوتے ہوئے بھی بار امانت حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کو ختم کی بار امانت حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کو ختم کیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو خداعلیم و خبیر ہے کہ اسملام کی سرز بین اور کتنے شے فتنوں سے بحر جاتی ؟ مند خلافت سے کہیں شورشیں پھوٹیتیں اور ان کی زویس کیا کچھوٹی جاتا۔

### خليفة راشد كاظهور

حضرت عمر بن عبد العزيز رحمته الله عليه 99 ه من مندخلافت پرجلوه افروز موئے۔خليفه راشد نے پہلے ہی خطبے میں اپنے عزائم کا اس طرح اظہار کیا۔

" اگرخی تعالیٰ ہر بدعت کومیرے ہاتھوں سے مردہ کرے ادر رسالت مآب ﷺ کی ہرسنت کومیرے ہاتھوں پر زندہ کرے اور اس راہ میں میرے جسم کا ایک ایک کڑا کام آئے۔ یہاں تک کہ آخر میں میری جان کی نوبت آ جائے تو اللہ کے راستے میں بیربت ہی معمولی قربانی ہوگی۔"

اور پھرآپ کے خطبے کا سب سے اہم نقرہ بیرتھا۔'' اللہ کی نافر مانیوں میں ہم سے کوئی تعاون نہ کرے۔' جیسے ہی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ بننے کی خبر حجاز مقدیں میں پنجی تو مدینہ منورہ کے مشہور امام حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ نے بے اختیار ہو کر فر مایا۔

''اب وہ بولیں کے جوٹیل بول سکتے تھے۔'' الل نظر حضرت قاسم رحمتہ الله علیہ کے اس نقرے کی گہرائی کا اندازہ کریں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ الله علیہ کی خلافت سے پہلے کیسا خوفاک وستور زبال بندی تھا؟ مسلسل خاموش رہتے انسانوں کی صلاحیت گفتار ختم ہوگی تھی اور ان کی آ وازیں سینوں بیں گھٹ کر کم وہیش وم آوڑ پھی تھیں۔ مدنی امام حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ نے ای آ زاد کی تقریر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ حاکم جابر کے خوف اور دہشت سے جوٹسلیں گوئی ہوگی تھیں انہیں بید دولت عظیم حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ الله علیہ نے اس وقت بخشی تھی جب محمد من عبد العزیز رحمتہ الله علیہ نے اس وقت بخشی تھی جب وہ اپنی قوت کویائی کی دوبارہ بحالی ہے ہیشہ کے لئے ماہوں ہو چکی تھیں۔ یہ ایک ہارش کرم تھی جس نے مردہ زمینوں بیس جان ڈال دی اور ایک ہار گھر وہی شاوائی لوٹ آئی جے دیکھنے کے لئے آئکسیں ترس کی تھیں۔ محضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے اس عدل وانعماف کوزیرہ کیا جوآپ کے بیشر وخلفاء کے دور بیس یا تو مر چکا تھا اور اگر کہیں کی شکل میں زیرہ بھی تھا تو آگی محاشرتی حیثیت ایک لاوارث ویٹیم نے کی کہ مائد تھی۔ ایک اور ایک محاشرتی حیثیت ایک لاوارث ویٹیم نے کی کہ مائد تھی۔ ایک الدوجہ کا العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا فرانہ رسم کوئی کے ساتھ دوک دیا اور پھی پار حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے تمام شہرادگان بنوامیہ کے ہاتھوں سے جا گیریں چھین لیں۔ جہاں جہاں خلائی عمل عقر آئیس بیک تھم اللہ علیہ نے تمام شہرادگان بنوامیہ کے ہاتھوں سے جا گیریں چھین لیں۔ جہاں جہاں خلائم عمال سے آئیس بیک تھم

معزول كرديا مميا\_

اور پھر عمر ثانی رحمتہ اللہ علیہ نے جو مب سے بڑا کارنامہ انجام دیا وہ فہ بھی علوم کا احیا و تھا۔ آپ نے حضرت امام زہری رحمتہ اللہ علیہ کو علم دیا کہ رسالت مآب مقطفے کی احادیث مبارک کو یکجا کیا جائے۔ جب بیہ مجموعہ تیار ہوا تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے تمام عمالک اسلامیہ بیس اس کی نقلیں بھوا کیں۔ امام قاسم بن محمہ رحمتہ اللہ علیہ کے بقول" اب وہ لوگ بول رہے تھے جو پہلے نہیں بول سکتے تھے۔"

عشرت کدے بچھا ویے گئے اور درس گاہیں روش ہوگئیں۔علاء کا گشدہ وقارلوث آیا۔ اگر چہملکت اسلامیہ کے دیگر عمال (گورز)علم کے سلسلے میں استے زیاوہ حساس نہیں تھے گر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کے غیر معمولی رجمان کے باعث وہ لوگ بھی محدثین عظام اور فقہائے کرام کا ادب کرنے پر مجبور تھے۔ فلیفہ وقت کی اس کرم جوثی نے عوام الناس کو بھی علم کی طرف متوجہ کردیا تھا اور گھر کھر درس وقد رئیں کے چرہے ہونے گئے تھے۔

اس وقت حضرت تعمان بن ثابت رحمته الله عليه كى عمر انيس سال كے قريب تھى اور آپ بورے انہاك كے ساتھ تجارتی كاموں مس حصر لے رہے عقد عمر كے اعتبار سے تو يہ تجرب اور پہنتا كى منزل نبيس تھى ليكن تاريخى ماتھ تجارتى كاموں مس حصر لے رہے تھے۔ عمر كے اعتبار سے تو يہ تجرب اور پہنتا كى منزل نبيس تھى ليكن تاريخى وارت نے اس شعبے ميں بھى تعمان بن ثابت رحمته الله عليه كومر بلندى عطاكر دى تھى۔

#### **♦**•&◊◊••◆

## تجارت كي تفصيلات

عام طور پر حضرت امام رحمت الله عليه اي تاجرى حيثيت سے مشہور بين گربهت كم لوگول كواس تجارت كى تفصيل معلوم ہے - حضرت ابت رحمت الله عليه فرزى تجارت كرتے تھے عموماً كہا جاتا ہے كہ دواكيد ريشى كبڑا تھا جس كے كاروباركواس خاندان نے بہت فروغ ديا گرحقيقت بيہ كہ دو خالص ريشى كبڑا نميس تھا۔ فرزاكي مخصوص تهم كاكبڑا تھا جس كے بنانے بيل مثلاً ادن اور روئى وغيرہ كے دھا كے استعال ہوتے تھے اور تانے بيس ريشم كا من استعال كيا جاتا تھا۔ بعض بزرگ حضرات جن كا تقوى انتها كو پہنچا ہوا تھا ورشم كے استعال كوكسى بھی صورت بيس مثلاً ہوت ہوا تھا ورتا ہوں ہوا كوئى ايمانيس تھا جو فرز استعال ندكرتا ہو۔ چنا نچہ كے ميد فرند استعال ندكرتا ہو۔ چنا نچہ كرميوں بيس روئى اور مردى بيس ادن كافر استعال ہوتا تھا۔ اس كيڑے كرديوں بيس روئى اور مردى بيس ادن كافر استعال ہوتا تھا۔ اس كيڑے كرا تھا كرا مرد بيا ديا گيا۔ بھر حال بيدا كيا تھا۔ پھر استعال كى بھی صورت نكائى گئى كہ گئرے كواون دوئى اور ديشم كا مرکب بنا ديا گيا۔ بہر حال بيدا يہ تين اس كے جائز استعال كى جي صورت نكائى گئى كہ گئرے كواون دوئى اور ديشم كا مرکب بنا ديا گيا۔ بہر حال بيدا يہ تين اس كے جائز استعال كى جي صورت نكائى گئى كہ گئرے كواون دوئى اور ديشم كا مرکب بنا ديا گيا۔ بہر حال بيدا يہ تين اس كے جائز استعال كى جي صورت نكائى گئى كھر بھی جائى تھى۔

اس تجارت میں بنیادی چیز صرف میٹیس تھی کہ تعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ رئیٹی کپڑا خرید کر دوسرے لوگوں ' کے ہاتھ فروخت کر دیا کرتے تھے بلکہ آپ نے کپڑا بنے کا ایک بڑا کارخانہ بھی قائم کیا تھا۔ الیافعی اپنی تاریخ میں ایک مقام پر کلیستے ہیں۔

"الم ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ملکیت بین ایک بوی عمارت بھی جس کے اندونز بنانے کا کارخانہ قائم تھا اور بہت سے مزدور میرکام انجام دیتے تھے۔متند تاریخوں بیں میردوایت بھی درج ہے کہ کوفے میں سب سے بردی دکان کے مالک نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ بی تھے۔خزکی اعلیٰ ترین تنم جو پورے شیر میں میسر نہیں آسکتی تھی وہ آپ بی کی دکان پر ملتی تھی۔اس ڈیل میں میہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ سے ایک مختف چیزوں کی خریداری کے لئے کوفہ آیا ہوا تھا۔ جب اس نے ایک مخصوص قسم کی خزکی تلاش شروع کی تو وہ اپنی مطلوبہ شے حاصل کرنے میں ناکام ہوگیا۔ پھراس نے مقامی لوگوں سے دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ۔

" ووجمہیں اس متم کا خز ایک نقیہ کے سواکس کے پاس نہیں ال سکتا ،جواس کی تجارت کرتا ہے اور اسے لوگ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں۔"

آپ کے گئی غلام اور ملازم اس کام پر مامور رہے تھے۔ امام ابو بکر رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کھا ہے۔ '' ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے غلام سر بزار دوہم لے کروائیں ہوئے۔'' اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ کی تجارت کتنے وسطے بیانے پر ہوتی تھی۔ آپ کے تجارتی نمائندے مختلف شہروں میں تیام پذیر تھے جن کے ذریعے درآ مہ وہرآ مہ کا سلسلہ جاری تھا۔ بیتھا حضرت نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ کی شارت کا ملکا ساخا کہ۔

### **♦**-&\\\\\\$\•

### ایک اور انقلاب

حضرت عمر بن عبد العزيز رحمته الله عليه كي خلافت سے مجدون يہلے ايك عجيب وغريب واقعه پيش آيا جس نے اسلامی فقداور تمام ونیا کے عقلی علوم کی تاریخ بدل ڈالی۔ ایک روز نعمان بن تابت رحمته الله علیه کوفے کے بازار کی طرف جارے تھے۔ راستے میں معزرت امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ کا مکان بھی پڑتا تھا۔ بیروسی امام شعبی رحمتہ اللہ عليه بين جنهيں بعض تاريخ نويسوں نے خليفه عميد الملک بن مروان كا حامی قرار ديا ہے۔ جارے نزديک سے بيزي دريده وجنی اورنہایت منتاخی کی بات ہے۔امام شعبسی رحمتہ الله علیه آخرامام منے۔ان سے الی ممل اور بہت روایات کو منسوب كرنا ايك جارحان فلل ب جس سے زمي حلتوں كى ول آزارى كرنے كے سواكوكى دوسرا متعديق نظريس تها۔ درحقیقت واقعہ بول تھا کہ جب جاج بن بوسف نے معزت عبداللد بن زبیر اور معزت سعید بن جبیر رحمته الله علیه جسے مردان جلیل کوشہید کردیا اور حرم کعبہ برستک باری کی اس وقت الل نظر کو انداز و ہو گیا تھا کہ اب جو تف بھی وحشیوں کے اس کروہ کے درمیان حرف احتیاج بلند کرے گا اس سے جسم کوکلوں میں تبدیل کرویا جائے گا ..... جیاج بن بوسف اذیت ناک اور لرز و خیز سر بهئیں اس لئے دیتا تھا کہ دیکھنے والوں کے دلوں پر جیبت طاری ہوجائے اور وہ حق بات کہنے سے باز آجا کیں۔حضرت امام شعبی رحمتہ الله علیہ نے سیای پس مظری ای روشی میں توشنہ دیوار پڑھ لیا تھا اور پھر مجبورا موشة تنهائي من بيند مح تقراح كرب كاشكار حضرت امام ابن سيرين رحمته الله عليه اور حضرت خواجه حسن بعري رحمته الله عليه بمي يتعدوه عالم جرفعا يا محرحالت اضطرار تقي ان وونول صورتول بس سكوت أور خاموتي جائز ہے۔ كها ج سكتا ہے كہ جب بيد بات جائزتني تو مجھ لوگ سرمقل كيوں مجئے اور اپني جائيں سفكروں كے باتھ كيوں فروفت كرديں ؟ بے خراد کوں کومعلوم ہونا جائے کہ جو لوگ حق کے داستے میں کھروں سے لکے اور تہدیج کروئے گئے ان کے لئے خد کے پاس اجر عظیم ہے اور جولوگ خاموش رہے مران کے سینے منبط من کی آگ سے جلتے رہے وہ بھی اللہ کے

نزدیک پندیده لوگ ہیں۔ بس اجرو تواب یک کی بیٹی ہو گئی ہے گئی معاد اللہ آئیں گراہ انسانوں کا مصاحب قرار فیس دیا جا سکتا۔ حضرت اہام شد عبسی رحمتہ اللہ علیہ بحی جلیل القدر محدث وفقیہ ہے۔ جب اسلامی دیما پر موت کی وبا طاری تھی اس وقت اہام شد عبسی رحمتہ اللہ علیہ نے تذہر سے کام لے کرسکوت اور گوشہ شنی اختیار کی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے ظیفہ عبد الملک بن مروان کے طالمانہ تھم سے ججور ہو کرکوئی عہدہ ومنصب بھی قبول کر ایا ہو گراس کے ہاوجود آپ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اہام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کی ترغیب ولانے والے اہام شد عبسی رحمتہ اللہ علیہ بھی تجان کی سفا کیوں کی خوراک بن جاتے تو شاید اللہ علیہ بھی تجان کی سفا کیوں کی خوراک بن جاتے تو شاید اللہ علیہ بی مدفقہ پروہ عظیم انسان بھی نمودار نہ ہوتا جس کی ذبائت اور علم نے ساری دنیا کو جیرت میں ڈائل دیا تھا۔ حضرت اہام شد عبسی رحمتہ شد عببی رحمتہ اللہ علیہ بھی خلیفہ داشد آپ عبد الملک بن مروان کے درباری مصاحبوں میں شامل ہوئے تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ جیسے خلیفہ داشد آپ کو قاضی مقرر نہ کر نے۔ اہام شد عبسی رحمتہ شامل ہوئے تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ جیسے خلیفہ داشد آپ کو قاضی مقرر نہ کر نے۔ اہام شد عبسی رحمتہ اللہ علیہ ہے کہ اگر آپ کو قاضی مقرد نہ کر نے۔ اہام شد عبسی رحمتہ اللہ علیہ کے علم اور کردار پر ہم آئندہ صفحات میں تقصیلی بحث کر ہے۔

انجی امام شعبی رحمته الله علیہ کے مکان کے سامنے سے نعمان بن ٹابت رحمته الله علیه گزررہے تنے۔ اتفاق انتہاں دن معترت شعبی رحمته الله علیہ اپنے درواز پر کھڑے تنے۔ جیسے بن آپ نے ایک ستر وافھار و سال کے آلوجوان کوجاتے ہوئے دیکھا تو بے ساختہ ایکار النجے

"فرزندا اومراؤ" حضرت امام شعبي رحمته الله عليه كے ليج من برا جلال تفا۔

تعمان رحمتہ اللہ علیہ بن کابت کے بڑھتے ہوئے قدم رک مجے۔ پھر آپ آستہ ردی کے ساتھ چلتے ہوئے امام المعلمی رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک پہنچے اور ہا ادب کمڑے ہو مجے۔

" فرزندا ال وقت تم كهال جاريج مو؟" امام شعبى رحمته الله عليه في اجنبي نوجوان سے دريافت كيا۔
" ميں كاروبارى سلسلے ميں ايك فنص كے يهال جارہا مول ـ" نعمان رحمته الله عليه بن ثابت في كوف كے كيا۔
" عبد كا نام ليت موئے كما۔

" میری مراد کی سوداگر سے بیل ۔" صغرت امام شد عبسی رحمته الله علید نے اپنے سوال کی وضاحت کرتے اوسے فروایا۔" میں میہ بوچھنا جابتا ہوں کرتم کس عالم کی مجلس درس میں جاتے ہو؟"

" می میکن درس سے میراکوئی تعلق میں۔" نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن جابت نے اس طرح جواب دیا کہ آپ کے اللہ علیہ میں ا اللہ سے شرمساری کا رنگ فرایاں تھا۔

" كياتم كى سے علم عاصل بيل كرتے؟" حضرت الم شعبى رحمة الله عليدنے جرت كے ساتھ يو جما۔ " تبيل ـ" نعمان بن ثابت كالبجه تاسف آ ميز تعلد" مجمعة تجارتى امور سے فرصت بى نبيل ملتى ـ"

ا من الترم الله عليه بن البت خامول كمر المراح ما المراح كرات كي إلى الم شده بسي رحمته الله عليه كي التراك كوني جواب بين تفار

"میری آنکه جو پیخود مکیری ہے، خدا کرنے وہ ملی شکل میں ظاہر ہوجائے۔" امام شد بسببی رحمتہ اللہ علیہ کی بسیرت نے نعمان رحمتہ اللہ علیہ کی بیٹائی پر کئی ہوئی وہ عبارت پڑھ کی تھی جسب تقدیر نے روز از ل میں تحریر کیا تھا۔" اس مہلت زیست سے قائدہ اٹھاؤ اور عالم اسباب میں اس شے کو تلاش کرو جو تمہارے اندر موجو ہے۔ اگر تجارتی امور سے فرصت طے تو علاء کی محبت میں بیٹھا کرو۔" یہ کہہ کرامام شد عبسی رحمتہ اللہ علیہ اپنے مکال میں جلے گئے اور نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت کچھ دیر تک بے س وحرکت کھڑے۔ ۔۔ میں جلے گئے اور نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت کچھ دیر تک بے س وحرکت کھڑے دے۔ ۔۔ میں اس میں جلے گئے اور نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت کچھ دیر تک بے اس میں میں اس کے دور اس اس کھی جدد در سے اس میں اس کے دور اس اس میں اس کے دور اس اس میں اس میں اس اس میں اس اس میں اس اس اس اس میں اس اس میں اس اس میں اس اس اس میں اس اس اس میں اس اس اس اس میں اس اس میں اس اس میں اس اس میں اس اس اس میں اس میں اس میں اس اس میں اس اس میں اس میں اس اس میں اس اس میں اس می

پھر آپ جس مقعد کے لئے بازار جا رہے تھے اسے پھیل تک پہنچایا تکر ایک کھے کے لئے بھی حفزت اما شعب رحمتہ اللہ علیہ کے الفاظ کوفراموش نہ کر سکے۔ جہاں بھی جاتے امام رحمتہ اللہ علیہ کی پرجلال آواز آپ کے

ذ من میں کو بھی رہتی۔

"میری آنکه جو پچه د کیوری ہے، خدا کرے وہ ملی شکل میں ظاہر ہوجائے۔"

اکثر اوقات آپ کومسوں ہوتا جیسے ہرمقام پرامام شعب رحمتہ اللہ علیہ کی آئیمیں تکرال ہوں اور بیدالفاظ
آپ کے دیاغ پر کسی مجر نے تقش کی طرح جم کررہ مجے تھے کہ'' علاء کی محبت میں بیٹھا کرو۔'' غرض کچے دن تکا
نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت کے ذہمن وول پر بھی کیفیت طاری رہی۔ اسے علم اور آسائش دنیا کے درمیان کھیکش جم
کہا جا سکتا ہے۔ بالآخر اس کھیکش میں حضرت امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ کی تصبحت غالب آگئی اور نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت تجارتی سامان کی تلاش کے ساتھ ساتھ علم کی جبتو میں بھی معروف ہو مجنے۔

اس ذیل میں تین روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت خود امام اعظم رحمته الله علیه کے شاکرورشید حصر

امام ابو بوسف رحمته الله عليدى ہے۔آپ فرمائے ہيں۔ "ايك بار معزرت ابوطنيفه رحمته الله عليدے بوجها كيا كه آپ كوفقه كي توفق كيے نعيب جولى۔"

ایک بار مقرت ابوصیفه رحمته الندعلیه سے و چها میا کدوب وحدی و مدی سے یہ بعد الله کا جا جواب میں مفرت امام رحمته الله علیه نے فرمایا۔ "جہاں تک توفق کا تعلق ہے تو وہ خدائے کم برل کی جا ہے۔ تمی حب میں طلب علم کے لئے کمر بستہ ہوا تو میں نے تمام علوم پر ایک ایک کر کے نظر ڈالی۔ میرے دل مجمل کے علم کام پرموں مگر پھر خور کرنے پر اعدازہ ہوا کہ اس کا انجام اچھا نہیں۔ دیگر رہے کہ اس علم میں فائدہ بھی بہت کم اس کے مامل کر لے تو اپنا دلی مقصد برسر عام بیان نہیں کرسکا۔ بہال تک کہ اللہ میں کوئی انسان مہارت بھی حاصل کر لے تو اپنا دلی مقصد برسر عام بیان نہیں کرسکا۔ بہال تک کہ اللہ برعتی اور محمراہ کا نقب دے دیا جا تا ہے۔

بھر میں نے ادب ولفت پرغور کیا محروہاں بھی کچھ حاصل نہ ہوسکا اور میں اس نتیج پر پہنچا کہ آخراس علم کا کے سوااور کیا مقصد ہوسکتا ہے کہ بعد میں بیٹھ کر بچوں کو صرف وٹو کا سبق ویتا رہوں۔

ااور میں شعروشاعری کی طرف متوجہ ہوا اور اس فن کے تمام پہلوؤں پرغور کیا۔ انجام کار اس نتیج پر پہنا پھر میں شعروشاعری کی طرف متوجہ ہوا اور اس فن کے تمام پہلوؤں پرغور کیا۔ انجام کار اس نتیج پر پہنا شاعری میں کیا رکھا ہے؟ کمی کی تعریف کسی کی برائی جموٹ مبالغہ اور ان تمام باتوں کا مطلب تخریب دین کے سوا کما ہوسکتا تھا؟

گریں نے قرائت کے معاملے پرغور کیا تو اس کا بھی بھی نتیجہ برآمہ ہوا کہ آخر چند نوجوان جمع ہو کر میرے مامنے تلاوت قرآن کریں گے۔ باقی رہا قرآن تکیم تو اس کی آیات مقدسہ کامغیوم ہمیشہ ایک دشوار گزار کھائی کی مانند ہےگا۔

پھر خیال آیا کہ طلب حدیث میں عمر بسر کر دوں فورا نئی خیال آیا کہ رسالت مآب ملطانے کی احادیث مبار کہ جمع کرنے کے لئے مجھے طویل عمر کی ضرورت ہوگی۔ بہت ممکن تھا کہ بیٹمام سجولیات میسر آجا کیں مگر بیڈ خطرہ بھی در پیش فاکہ آئندہ آنے والے لوگ مجھ پر کذب بیانی اور حافظے کی خرائی کا الزام عائد کر دیں۔ پھر روز حشر تک بیرازام میری کردن کا طوق بن جائے۔

میں نے آخر میں فقہ کی ورق گروانی شروع کی پھر جیسے جیسے اس علم کی بھرار ہوتی گئی جھے پر اس کا رعب بردستا لیا۔ یہاں تک کہ جھے فقہ میں کوئی عیب دکھائی نہیں دیا۔ میں نے سوچا کہ حصول فقہ کے دوران جھے بردے برد کے افواور مشائح کی صحبت نصیب ہوگی۔ ان کے افلاق جلیار کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے مواقع میسر آئی سے اگر کوئی افر میں اس نتیج پر پہنچ گیا کہ فرض کی اوائیگی، بندگی کا اظہار اور ونیا وآخرت کا حصول فقہ کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر کوئی فقہ کے ذریعے دنیا کمانا چاہ تو وہ نہایت بلند منصب پر فائز ہوسکتا ہے اور اگر عبادت و گوشد شینی کا آرز و مند ہو اگر گفت سے بہنے کی جرائت نہیں کرسکتا کہ وہ حصول علم کے بغیر عبادت میں مشغول ہے بلکہ اس کے بارے میں میہ کہا گئی کہ وہ صاحب علم فقیہ ہے اور مسلسل علم کے راہتے پر گامزن ہے۔''

حضرت امام الديوسف رحمته الله عليه كي اس روايت سے ظاہر ہوتا ہے كه حضرت امام شده بسى رحمته الله عليه كي الله عليه في سے متاثر ہوكر حضرت نعمان بن ثابت رحمته الله عليه في بحد دن تك تمام علوم كى حقيقت پرغور كيا۔ پھر اپنى على كولم فقه كے لئے وقف كر كے حضرت امام حماد رحمته الله عليه بن سليمان كے علقه ورس بي شامل ہو محتے دعفرت الله يوسف رحمته الله عليه كي اس روايت كے مطابق حضرت نعمان رحمته الله عليه بن ثابت كغور وقفر كايه وقفه چند الله يوسف رحمته الله عليه بن ثابت كغور وقفر كايه وقفه چند بن يا با بهر بشكل تمام چند ماه پر مشتمل تعااگر جم اس روايت كو ممل طور پر درست تسليم كرليس تو پھر دواور مشہور روايات المحمد كا جواز باتى قبيس رجمتا

### 

ىرى روايت

و دوسری مشہور روایت بیکی بن شیبان رحمته الله علیه کی ہے۔ اس روایت کے مطابق حضرت امام اعظم رحمته الله افغے فرمایا۔

 ایک سال قیام کیا اور بھی پھی کمے مادجیوں کے فرقہ ایا ضید اور مفریہ ہے گئی مرتبہ میری جھڑ پیل ہو چکی تھیں ( فارجیوں کے فرقہ ابا فیہ کا ابنی عبداللہ بن اباض تھا۔ اس فرقے کا نظریہ بیر تھا کہ غیر فارتی مسلمان نہ شرک ہیں نہ موئ ۔

البتہ آئیں کفران نعمت کرنے کی وجہ ہے کا فرکھا جائے گا۔ چوری چھے کی غیر فارتی مسلمان کا خون بہانا حرام ہے۔

ہاں علانہ طور پر اے تی کیا جا سکتا ہے۔ غیر فارتی مسلمانوں کی شہادت تعول کی جاستی ہے۔ ان سے معاملات نکاح اور وراوت کے تعقات قائم کے جاستے ہیں۔ فتھ داور اورائیت کی والی کو مقدل مزائ میں فرقہ اباضیہ کے لوگوں کو مقدل مزائ سمجھا جاتا ہے۔ فرقہ مفریہ کے مانے والے زیاد بن اصفر کے چروکار شے۔ بدلوگ اپنے مقائد میں انتہا پہندی کے جذبات رکھتے ہے کا کمام میر بزد کے افضل العلوم تھا بھی کہا کرتا تھا کہ الکلام کا تعلق اصول دین ہے ہے۔

طویل خور وفکر اور ایک بحر کرد کے بعد میرے اس نظر کے جس تبدیلی رونما ہوئی۔ جس نے سوچا کہ محابہ اور تا بعین رحمت اللہ علیہ ہو۔ وہ شرق امور پر زیادہ قادر ان سے نوبی کہ محابہ اور واقف اور ان کے حقائل سے بخوبی آئی ہے جس نے پالیا ہو۔ وہ شرق امور پر زیادہ قادر ان سے نوبی کہ تھا ہوں کے وہ دوائی کی موادر کی خوبی کی جس کرین اس کے اور دوسروں کو بھی تحت بر بین کی شاہدی کی ۔ وہ دوائی کی دورائ کی طرف کی جس کرین کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دیا کہ کرائے کے اور مسائل بھی وریافت کرتے ہے۔

می دورائی کو بلاتے سے اور دی کے حزاب بھین رحمت اللہ علیم نے بھی ویا کرتے اور مسائل بھی وریافت کرتے ہے۔

طرف لوگوں کو بلاتے سے اور خوبی مسائل جی خور دیکھی دیا کرتے اور مسائل بھی وریافت کرتے ہے۔

طرف لوگوں کو بلاتے سے اور خوب سے بھین رحمت اللہ علیم میں بھی دیا کرتے اور مسائل بھی وریافت کرتے ہے۔

طرف لوگوں کو بلاتے ہے اور خوبی اس کی رہا ہی ہی دیا کرتے اور مسائل بھی دریافت کرتے ہے۔

اس حقیقت کے واضح ہوتے ہی ہیں نے مناظرے اور علم الکلام کو خیر باد کہہ کراپنارٹ اسلاف کی طرف موڑ لیا اور ان ہی کے اعمال و خیالات کو اپنانا شروع کیا پھر ہیں نے اس راستے کے واقف کارلوگوں کی محبت اختیار کی اور مشکلمین (علم کلام کے ماہرین) کے بارے ہیں ملے کیا کہ بہلوگ مراطمتنعیم سے ہٹ گئے ہیں۔ان کے دل سخت

اور كماب وسنت كے خالف ميں۔"

یکی بن شیپان رحمت الله علیہ کی اس روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صفرت نعمان بن ثابت رحمت الله علیہ نے مرف خرص کر میں اللہ علیہ کی اس میں اللہ علیہ کی اس میں اللہ علیہ کے اہر بن سے بحث و مناظرہ مجی کرتے ہے۔ اگر ہم صفرت المام معی رحمت الله علیہ کی طاقات کا زمانہ 97 ور مطرکریں تو اس وقت آپ کی جم متر و سال تھی۔ یہ غلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت تھا۔ اس وقت ملت اسلامیہ کو ولید اور تجان بن بوسف جیسے متن القلب حکم انوں سے نجات اللہ چی تھی اور کی حد تک علم کی سر باندی کا آغاز ہو چکا تھا۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ ای میں القلب حکم انوں سے نجات اللہ علیہ کو المحدت کی بھرای ہو جسے متاثر ہو کہ ذمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کو المحدت ہی بھرای ہو جسے متاثر ہو کہ ذمان بن شاب کی مر پری کر دہے تھے اس لئے ان کے اور ذہب کے درمیان بہت فاصلہ حائل ہو چکا تھا۔ نیجا اسلام کے نام پر ایسے بہ شار فرقے بیدا ہو گئے ہے جو ندہب کی بین کر دین ابرا ہیں گی بنیا دوں پر کاری ضربی لگا رہے ہے۔ اگر چہ اس عبد کے حکم ان اسلام کے ظاف الو سیار شوں سے باخبر سے لئے ان کے اور فران اسلام کے ظاف الو سیار شوں سے باخبر سے لئے ان کے اور فران اس میں اضافے کا موقع ہاتھ آ جائے۔ حکم انوں آئی ہوں کار بوں اور عیش پرستیوں کے مب علی دولت و حکومت میں اضافے کا موقع ہاتھ آ جائے۔ حکم انوں انہیں ہوں کار بوں اور عیش پرستیوں کے مب علی کام کے ناہم میں ایک برین ابھر کر سامنے آئے۔ یہ لوگ قلفے کی زبان میں مقامت میں کار بوں اور عیش پرستیوں کے مب علی کام کے ناہم میں ایک کے دیوں کار بوں اور عیش پرستیوں کے مب علی کام کے ناہم میں ایک کے دیوں کار بوں اور عیش پرستیوں کے مب علی کلام کے ناہم میں ایک کے دیوں کار بوں اور عیش پرستیوں کے مب علی کلام کے ناہم میں ایک کے دیوں کو میں کی دیان میں کام

كرتے تنے اوقر آنی احكام كوعقل كی روشی ش اس طرح پر كھتے تنے كہ عام لوگوں كے ذہن الجے كررہ جائيں اور عقائد كى روش آگ سرد ہوتے ہوتے بجھنے كے قريب بائن جائے۔

نعمان بن ثابت رحمته الله عليه في محمع علم كلام كے ماہرين كى پرشور آوازيسيس تو متاثر ہوئے بغير ندره سكے اوراس فن كوسكينے كے لئے شب وروز محنت كرنے كے علم كلام من آب كے اساتذہ كون تھے اس كا مجمد بانبيں چا ۔ بس چندالی روایات ہیں جن سے اعداز و ہوتا ہے کہ حضرت نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیم کلام پر بھی ممری ا تظرر کے سے۔ بیکی بن شیبان رحمتہ اللہ علیہ کی روایت سے بیر حقیقت بھی طاہر ہوتی ہے کہ آپ منظمین کے طنوں میں ا شہات نے کروٹ لی۔نوعری کے باوجود جب آب بھرے میں خارجیوں کے عتلف فرقوں سے الجھے ہوئے ہے اس وقت بحی این قد بب کا دفاع کرد بے تھے۔ بیس سال کی عرض اس احساس کا زعرہ ہوتا کہ الل کلام غلط راستے پر بیل میے فالعتا بدایت فیمی تھی۔ جب انسان ایک فاص ماحول کا عادی جوجاتا ہے تو مجروہ کسی دوسری فعنا سے متاثرہ نہیں ہوتا۔ معزرت تعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ کی ساعت اہل کلام کی تقریروں سے بہت زیادہ آشنا تھی مگر پھر بھی آپ إلى افخه مرمدى سے بے خرفیل شفے، جے سنتے سنتے محابہ اور تا بعین رحمتہ اللہ علیدا ہے رب کے حضور پہنچ محے شعے۔ بد محن قدرت کی رہنمائی تھی کہاس نے ایسے کمراہ کن حالات میں بھی تملی زوطی کوغیر متوازن نہیں ہونے دیا تھا۔ مجرجب 99 من معرت عربن عبد العزيز رحمة الله عليه في خلافت كى ذه واربال سنجاليس تو الل كلام اور و المحمومة المات يوستون برقيامت أوت بري عمر افي رحمته الله عليد كردور ش مرف كردار بي نبيس علم محى دوباره زنده مو و الماند م جب تعمان بن ثابت رحمته الله عليه أيك اور ذهني انقلاب سے دو جار جوئے۔ يہلا انقلاب امام والمعتمى رحمته الله عليه سے طاقات كے بعد ظاہر مواقعا جس كے بنتج بس آپ علم كلام كى طرف متوجه موئے تھے اور إدمرك انتلاب كى فعناال وقت سے بموار مونے كى تى جب امام زبرى رئمتدالله عليه حضرت عمر بن عبدالعزيز رئمت المعليد كي عم إحاديث رمول المنظفي مع كروب من - اكرچه 100 ها 101 ه من نعمان رحمته الله عليه بن عابت الى كام كے ملقے سے باہر ميں آئے منے لين پر بھی آپ كواس قبل كے لوكوں سے اكتاب محسوس ہونے كی تھی۔ الل زين كى تيرويخى عى كما جائے كا كرسوا دوسال بعد تى وه سورج بحد كما جو معزت على ابن ابى طالب كى اوت کے بعد نصف مدی تک گرے ساو یادلوں میں روپوش رہا تھا۔101 میں معزت عربن عبدالعزیز رحمت

ادت کے بعد نصف مدی تک گرے میاہ بادلوں میں روبوش رہا تھا۔ 101 ہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحت الد علیہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا گراس محقرترین دفت میں آپ اتی روثی تشیم کر کئے کہ اہل طلب قیامت تک الد علیہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا گراس محقرت میں آپ اتی روثی تشیم کر گئے کہ اہل طلب قیامت عمر بن المحقید واللہ میں اول کے۔ کی تو یہ ہے کہ اہام اعظم ابو صفیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذات کرائ حضرت عمر بن المحال میں کی جمہدانہ کوششوں کا ایک عکس ہے۔ نظام کا نتات کی گروش کوتو اللہ ہی بہتر جانتا ہے محر المحل امورات مشروط ہوتے ہیں کہ ایک عام ذہن رکھے واللہ میں آسانی کے ساتھ ان کا ادراک کرسکتا ہے۔ مثلاً

الله المن فروب بيل موكا تو رات بيل آئے كى۔ سمندر كے سينے سے بخارات بيل افس كرتو پائى بحى بيل برے كار الله الله ونيا كى چندمثاليل بيل۔ اى طرح روحانيت كے بحى بحد آواب بيل جيے حضرت عيلى عليه السلام نے دنيا سے رقصمت موتے وقت اللي توم كوئا طب كر كے كہا تھا۔

"لوكوا تمهارك في مي ميرا جانا بي بهتر ب كه جب تك من بين جاؤن كان ونت تك ميرامجوب سيائي كي

روح فارتليط نبيس آئے كا (عبراني زبان ميں رسالت مآب ﷺ كا اسم مبارك فارتليط ہے)۔

کی دول تاریخ اسلام کا تجویہ کرتے ہوئے ہے گئے ہیں کہ اگر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ مند خلافت تک نہ وجنیج تو نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن عابت بھی امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نہ ہوتے۔ بظاہر بیکوئی کلیے نہیں ہے مگر ایک عقلی ولیل ضرور ہے۔ جس مروطیل نے شہنشا ہیت نما طرز حکومت کا رشتہ خلافت راشدہ سے جوڑ دیا وہ بقیبنا اللہ ک نشانی میں سے ایک نشانی تھا۔ ایسے بی محف کے دور اقتدار میں کسی دوسری نشانی کا امجرنا ایک فطری تقاضا ہے۔ اسے کوئی حسن عقیدت سمجھ یا اظہار حقیقت مگر بیدواقعہ ہے کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا ذہنی انقلاب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کے عہد خلافت سے مشروط ہے۔ اگر خاتھ ان بنوامیہ کا بیرفرز ندافق اقتدار پر طلوع نہ ہوتا تو کون جانے کہ نمان رحمتہ اللہ علیہ بن عابت علم کلام کے کرداب سے نگل جاتے یا انہی مباحث اور فلسفیانہ موشکا فیول میں ہو جائی۔

**♦**-&◊ô~**♦** 

## تيسري روايت

حصول علم كے سلسلے ميں تيسرى روايت حضرت امام زفر رحمته الله عليه بن بذيل كى ہے۔ امام زفر رحمته الله عليه حضرت امام اعظم رحمته الله عليه كے شاكر و بيں ان كا بيان ہے كہ ايك بار ميں نے امام ابوحنيفه رحمته الله عليه سے سنا۔ آب فرماتے ہتے۔

" میں علم کلام پڑھتا ہی تھا اور پڑھاتا ہی تھا۔ یہاں تک کہ میں نے اس میں خاصی شہرت حاصل کر لی۔
ہماری نشست گاہ حضرت امام جماور حسد اللہ علیہ بن افی سلمان کے جلتے سے زیادہ دور نہیں تھی۔ ایک روز ایک عورت آ
کر جھے سے پوچینے گلی کہ ایک خفس نے ایک کنیز سے نکاح کر رکھا ہے اور اب اسے سنت کے مطابق طلاق دیتا چاہتا
ہے۔ اس صورت میں اسے اپنی کنیز کو کئنی طلاقیں دینا چاہئیں۔ میں نے عورت سے کہا تبدارے اس سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں۔ امام جمادر جمتہ اللہ علیہ سے دریافت کرو۔ وہ جو کچھ جواب دیں اس سے جھے بھی آگاہ کر دینا۔ عورت فاموثی کے ساتھ چلی گئی پھر پچھ دریا کے بعد واپس آئی اور اس نے جھے امام جمادر جمتہ اللہ علیہ کا فتو کی سنا دیا۔ میں نے فاموثی کے ساتھ چلی گئی پھر پچھ دریا کے بعد واپس آئی اور اس نے جھے امام جمادر جمتہ اللہ علیہ کا فتو کی سنا دیا۔ میں انہ کہ کر میں اٹھ کھڑا ہوا اور سیدھا امام جمادر جمتہ اللہ علیہ کی درس گاہ میں داخل ہوگیا۔"

یکی بن شیبان رحمته الله علیه اور امام زفر رحمته الله علیه کی روایات سے بیہ بات فاہر ہو جاتی ہے کہ حضرت نعمان بن ثابت رحمته الله علیہ نے نہ صرف علم کلام سیکھا تھا بلکه اس جس مہارت بھی حاصل کی تھی۔ اب ربی حضرت امام البو بوسف رحمته الله علیه نے امام اعظم رحمته الله علیه کے دور ست ہے۔ وراصل ابو بوسف رحمته الله علیه نے امام اعظم رحمته الله علیه کے جس غور وقکر کی طرف اشارہ کیا ہے وہ کوئی کھاتی کیفیت جس تھی ، بلکہ ایک طویل تجربه تھا جس سے گزرنے کے علیہ الله علیه نے اپنا مشاہدہ بیان کیا تھا۔ الفرض نعمان بن ثابت رحمته الله علیه ملام کے طلسم سے نکل کر احمتہ الله علیه ملم کلام کے طلسم سے نکل کر احمتہ الله علیه ملم کلام کے طلسم سے نکل کر احمتہ الله علیه ملم کلام کے طلسم سے نکل کر احمتہ الله علیه ملم کلام کے طلسم سے نکل کر احمتہ الله علیه ملم کلام کے طلسم سے نکل کر احمتہ الله علیه ملم کی احمد میں تعدد ادا کی کی طرف منوجہ ہو گئے۔

بيشتر مؤرجين اس بات پرمتنق بين كرنهمان بن ثابت رحمته الله عليه امام حماد رحمته الله عليه كي محبت من الخاره

سال تك رب اورامام ممادر مترالله عليه كا انقال 120 من مواران واقعات سے بيريات بھى يابي فيوت كوچين جاتى ۔ ہے کہ حضرت نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ نے 102 مر بھی مجلس حماد رحمتہ اللہ علیہ کا رخ کیا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر باليس سال تعي اكرية عقيق ورست ہے كه حصرت امام تعمى رحمته الله عليه كي تقيحت سے متاثر بهوكر تعمان رحمته الله عليه بن ثابت سترہ سال کی عمر میں تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے تنے تو بیر حقیقت بھی واضح ہوجاتی ہے کہ آپ نے علم کلام کے كويع من يانج جوسال كزارك

مذكوره بالاحقائق كى روشى بين بينجد آسانى سے اخذ كيا جاسكا ہے كدنعمان بن ابت رحمتدالله عليه في باكيس سال کی عربی فرجی تعلیم کا آغاز کیا تھا۔ امام رحمتہ الله علیہ کے بیشتر عقیدت مند کسی تاریخی حوالے کے بغیر بعند ہیں كدحفرت الوحنيفدر حمته الله عليه وين على سدامامت كي خصوصيات ركمة عفدادرآب كاسلسله علم كسي دور من منقطع تہیں ہوا تھا۔ درامل اس جذبے کے پیچے انہا سے زیادہ حسن عقیدت کارفر ما ہے۔ وہ لوگ امام رحمتہ اللہ علیہ کے کسی مجى دوركو جرت الكيز كارنامول سے خالى و يكنائيس جائے۔ ان كنزديك كارنامديد ب كدايك بيعلم حاصل كرے اور انتهائي توعمري كے دور ميں برجت جواب دے كر اہل عمل كو جيرت ميں ڈال دے۔ بے شك! ذہين افراد کی زندگی کا میر بھی ایک روش پہلو ہے مگر وہ لوگ اس طرح کیوں ٹیس سوچتے کہ دنیا کا ایک ذہین ترین بچر کسی بھی وجها ال دور بلل تعليم حاصل ندكر سكا جو تحصيل علم كالبهترين زمانه جوتا ہے۔ پھراجا كك ايك تخص اسے احساس دلاتا ہے اور وہی بچہ جو اب جوان ہو چکا ہے ، اس منزل کی طرف پلٹتا ہے جسے وہ بہت چیجے چھوڑ آیا تھا۔ بائیس سال کی عمر ا ا یک پانته عمر ہے جو تحصیل علم کے لئے اگر غیر مناسب نہیں تو اسے موز دل بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اصوبی طور پر بچپن ہی وہ بہترین زمانہ ہوتا ہے جب خام ذہن میں ہر بات اور ہر خیال کمی پھر کے تقش کی طرح جم جاتا ہے اگر یہ وقت گزر جائے تو وقیق اورمشکل مسائل کو وہن نشین کرنے میں بڑی وشواریاں پیش آتی ہیں۔ نعمان بن عابت رحمته الله علیه کے سامنے بھی بھی مقین مرحلہ تھا تحرآب جس جرأت ومردائل کے ساتھ آگے بڑھے، وہ تاریخ آدم کا ایک بجوبہ ہے۔ اس میں کوئی محک جیس کے بعض دوسرے افراد نے بھی عبدطفلی کزرجانے کے بعد تعلیم حاصل کی اور مساحب کمال او کون کی فہرست میں شامل ہوئے کیکن تعمان بن ثابت رحمته الله علیه ان سب سے اس لئے جدا میں که آپ دور طالب علمی ے كزركر درجدا امت تك كنيج اور پرامام اعظم رحمته الله عليه قرار پائے۔ دنیا كى كوئي قوم الى ايك مثال بمي پيش نہیں کرستی کہ می مخص نے سب سے بعد میں کام کا آغاز کیا ہواور پھرسب سے پہلے عمیل تک پہنچا کراس طرح ونیا سے رخصت ہوگیا کہ مامنی پر بھی اس کی گرفت ہواور زمانہ حال بھی ای کے افکار کا اسر ہو۔

كمال ميبيل كدايك مخض دومرے انسانوں كے ساتھ ايك بى وقت ميں شريك مقابلہ ہوا اور پھرتھوڑا فاصلہ قائم ر کھتے ہوئے آ کے تکل کمیا ہو۔ ہمارے نزدیک کمال میرے کہ ایک مخص مقابلے میں شریک ہونے کے لئے اس وقت آتا ہے جب دوسرے لوگ بہت آ کے جانچے ہوتے ہیں۔اگراسے میالغہ نہ سمجھا جائے تو وہ لوگ سیکڑوں میل کا سنر سطے كر يك يتے۔ پھريہ بعد بي آنے والا مخص ندمرف اس طويل فاصلے كوعبور كرتا ہے بلكه ان سے اس قدر آ كے نكل جاتا ہے کہ کوئی دوسرااس کی گرد کو بھی نہیں یا سکا۔ نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ بھی وہی تاریخ ساز انسان ہیں جوسب سے آخر میں شریک مجلس ہوئے تنے مر چراس طرح میرمجلس تفہرے کہ بزاروں انقلابات وحوادث کے باوجود آپ کی

فغيلت كوتبثلايا ندجا سكاب

## انقلاب كاسبب .....ايك عورت

حضرت امام حماد این الی سلیمان رحمته الله علیه کے حلقہ درس میں جانے کے متعلق ایک دوسری روایت بھی مشہور ہے۔حضرت نعمان بن ٹابت رحمتہ الله علیہ فرمایا کرتے تھے۔

"ایک عورت نے مجھے دھوکا ویا۔ایک عورت نے مجھے ذاہد بنا دیا اور ایک عورت کی وجہ سے میں نقید بن گیا۔"

یہ آخری عورت وہی ہے جس نے نعمان بن عابت رحمتہ اللہ علیہ سے کنیز کی طلاق کے بارے میں دریا فت کیا تھا

اور جب آپ ما ہر علم کلام ہونے کے باوجود کوئی جواب نہ دے سکے تھے تو قلب غیور پر ایک ضرب ی پڑی تھی اور آپ

نے اینے دوستوں سے فرمایا تھا۔

" آخر میں اس علم کے تعاقب میں کیوں اپنی عمر بسر کررہا ہوں جوایک عورت کامعمولی سا مسئلہ بھی حل نہ کر سکا۔ انسوں! میرے شب و روزرائیگال مھئے۔" دوستوں نے دیرینہ محبتیں یاد دلائیں۔ ذہنی خلش کو دور کرنے کی کوششیں کیں عمر نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت نہیں مانے یہ کہتے ہوئے حلقہ یادال سے اٹھ مھے۔

"اب مجمع ملام كي كوكي حاجت فيس-"

لعض روایات می نعمان رحمته الله علیه بن ثابت کے بیالفاظ بھی تمایال نظر آتے ہیں۔

"جب اس عورت نے والی میں امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کا فتونی سنایا تو جھے اپنی عابزی و ناکامی پر بڑا قاتی ہوا۔
پر میں نے اہل کلام کے علقے کو خیر باد کہد دیا۔ اپنے جوتے اشائے اور مجلس حماد رحمتہ اللہ علیہ میں واقل ہوگیا۔ "
علم فقہ کی طرف متوجہ ہونے کے سلسلے میں تمام روایات کم وہیش کیسان ہیں۔ الفاظ کے الث مجمیر سے واقعے
کی صحت متاثر نہیں ہوتی۔ ہر روایت کا مشترک کروار ایک عورت ہی ہے جس نے فعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت کا رخ
درس گاہ حماد رحمتہ اللہ علیہ کی طرف موڈ دیا۔

امام رحمته الله عليه على حماد رحمته الله عليه ميل

امام جماد رحمت الله عليه كى درس كاه بن داخل ہونے سے پہلے حضرت نعمان بن قابت رحمت الله عليه كى زندگى بن ايك اورائهم واقعہ چين آيا تفاجس كے باحث آپ كوب حد عمامت كا احساس ہوا تھا اور پر علم الكلام سے آ راست ذبن ان كروٹ لينے لگا تھا۔ اس روایت كو امام مرغیتا فی رحمت الله عليہ نے قيم بن عمرور حمت الله عليه كى زبائى نقل كيا ہے۔

" بي نے امام ابو صنيف رحمت الله عليہ سے سنا ہے فرماتے سے كہ بن تجاب بن بوسف كے زمانے بيل بازار جاتا تھا۔ يہ ميرك با تيم من كر خاموش ہو جاتے ہے اور جس بحث لكا تھا كہ ميراعلم اپنى جگه بالكل ورست ہے ليكن ايك روز ايك احمال كرو علم كے مراب الله ورست ہے ليكن ايك روز ايك احمال كرو علم كے مراب الله على الله على الله ورست ہے ليكن ايك روز ايك احمال كرو علم كے مبارے اس محت كيا۔ جس نے اپنے حاصل كرو علم كے مبارے اس محت كيا۔ جس نے اپنے حاصل كرو علم كے مبارے اس محت كے الله حوال كا جواب دینے كى بہت كوش كى عارے بل دریا۔

میرے ہونٹ پر مہرسکوت و کھے کروہ فض دوبارہ کہنے لگا۔" نوجوان! تم ان مسائل میں تو بڑی بے باکی کے ساتھ لب کشائی کرتے ہوجو بال سے زیادہ بار یک جین مگر ایک عام سے دی فریضے کا جواب نہیں دے سکتے۔ بظاہر تم ہوشمند بھی نظرات ہو لیکن ایک معمولی ہے مسئلے میں تم ایک عام آدمی کو مطمئن نہیں کر سکتے آخر یہ کیساعلم ہے؟ اتا کہ کردہ فخص تو چلا کیا مگر میں بہت دیر تک اپنی جگہ شرمساری کی حالت میں کھڑا رہا۔"

یہ پہلی ضرب تھی جے نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ٹابت نے شدت کے ساتھ محسوں کیا تھا، مگر پھر پچے در بعد ہی آپ ہنگامہ روز وشب میں کم ہو گئے تھے اور پھر وہی علم الکلام کی لاحاصل مجلسیں بسود بحث و مباحت اور بے فائدہ مناظرے۔ آخر پچے عرصے بعد ایک عورت کا واقعہ پیش آیا جو نعمان بن ٹابت رحمتہ اللہ علیہ کو علم کلام کی محفل ہے اٹھا کر معفرت امام حمادر حمتہ اللہ علیہ بن افی سلیمان کی بارگاہ جلال میں لے گیا۔

" نعمان! تم وہاں بیٹو تہماری نشست ادھر ہے۔" امام حماد رحمتہ اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے درس گاہ کی آخری منشقوں کی جانب اشارہ کررہے ہتے حاضرین مجلس نے امام رحمتہ اللہ علیہ کی اس وضاحت کے بعد اندازہ کر لیا تھا کہ آنے والا نیا طالب علم کسی خاص اہمیت کا حال نہیں۔

نعمان بن نابت رحمت الله عليه من شريك بو محد جب امام رحمته الله عليه بى كونعمان رحمته الله عليه ك فعمان برحمته الله عليه فطرى ملاحيتوں كا اعماز وجيل تعاقد ورمرے طلباء ايك نو وار دحوق كے مقام كالتين كى طرح كر سكتے ہے؟ اور يه كمن بحق جبى جبى جبى بيل تعاكہ كى كا عمان وحمته الله عليه بهى جبى بيل تعاكہ كى على جو وجاتى ۔ ب فك آپ آغاز كار ش ايك عام ے طالب علم نظر آتے ہے كر بہلے بى ون نعمان وحمته الله عليه كا وجو واتى ۔ ب فك آپ آغاز كار ش ايك عام ے طالب علم نظر آتے ہے كر بہلے بى ون نعمان وحمته الله عليه كے ايك عمل ما ورحمته الله عليه كو جو نكا ديا تھا۔ آپ الى نشست براس طرح بيٹے كہ دوسرے عاضرين مجلى بهى و يكون مدورات سام ما ورحمته الله عليه كرو ورو بيٹھے تھے ليكن نعمان وحمته الله عليه و يكون علام كى دابت كا اعماز نشست سب سے جداگانہ تھا۔ آپ الى قدر ادب كا مظاہر وكر و بیٹھے تھے كہ جيسے كوئى غلام كى باجروت شہنشاہ كے ما منے عاضر ہو۔

المام تماد نے اپنے شے شاکرد کی جانب و یکھا اور چھرساعوں کے لئے آپ کے چرو مبارک پر ایک رنگ آکر

ترر کیا۔درس جاری تھا امام حمادر حمتہ اللہ علیہ فقہ کے کسی موضوع پر تقریر فرمار ہے تھے اور سننے والوں کو محسوں ہور ہاتھا جیسے علم کا سمندر موہزن ہو۔ تمام طالب علموں کی نگاہیں اپنے امام رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے پر مرکوز تعیس مگر نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن فاہت ہی شرکائے جسل میں ایک تنہا فخص سے جن کی نظریں جبکی ہوئی تعیس۔ حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان نے دور ان تقریر کی بار کونے کے اس تا جرکی طرف و کھا۔ امام رحمتہ اللہ علیہ نے محسول کر لیا کہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن فاہت کے زاویہ نشست میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ نے شاگر دکی نظریں سلسل درس گاہ کے فرش رحمتہ اللہ علیہ بن فاہت کے زاویہ نشست میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ نے شاگر دکی نظریں سلسل درس گاہ کے فرش پر جمی ہوئی تعیس لیکن پر مجمی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اس کی ساعت پورے انہاک کے ساتھ تقریر کی طرف متوجہ ہوئی تا ندازہ تھا جس نے امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کومتاثر کیا پھر مجلس درس اختقام پذیر ہوئی اور لوگ اپنے اسے تا محم دول کو سلے گئے۔

دوسرے دن اپنے مقررہ وقت پرجلس درس آراستہ ہوئی۔ شاکردوں کی نشست کی وی ترتیب برقرارتھی۔ نعمان بن جابت رحمتہ اللہ علیہ اپنی جگہ اس حالت علی جیشے ہوئے سے کہ آپ کے دونوں ہاتھ ایک دوسرے ہیستہ سے کردن خمتی اور نظریں برستور جھی ہوئی تھیں۔ امام جماد رحمتہ اللہ علیہ نے آج بھی اپنے نئے طالب علم کے اس منفرد انداز نشست کو محسوس کیا تھا، درس شروع ہوا۔ دیگر طالب علم مختلف سوالات کرتے رہے۔ نعمان بن جابت رحمتہ اللہ علم وارش سے آپ کی ظاہری حالت و کھے کر انداز و ہوتا تھا کہ جم مجلس فقہ میں موجود ہے گر ذہن کی اور بی فضا علیہ خاموش سے آپ کی ظاہری حالت و کھے کر انداز و ہوتا تھا کہ جم مجلس فقہ میں موجود ہے گر ذہن کی اور بی فضا میں مصروف پرواز ہے۔ اچا تک امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کی پر جلال آواز گوئی۔ امام رحمتہ اللہ علیہ نعمان بن جابت رحمتہ اللہ علیہ نے کہا موجود کے گئی سوال کر رہے سے ۔ استاد کر ای کو براہ راست اپنے آپ سے نخاطب پاکر نعمان رحمتہ اللہ علیہ نے سراونچا کیا اور امام رحمتہ اللہ علیہ کے سوال کا اس طرح جواب دیا کہ لیج سے انتہائی عقیدت کا اظہار ہوتا تھا۔

رادد استعالی کے جار وہ دن مجی آگیا جب حضرت امام جماد رحمتہ اللہ علیہ بن سلیمان نے برسرمجلس بکار کر کہا۔ نعمان ا تہماری جگہ دہ نہیں ہے تم آگل صف میں میرے روبر و بینما کرو۔ ' بیامام تماد رحمتہ اللہ علیہ جیسے عظیم وجل فقیہ کی طرف سے اس لوجوان کی ذہانت کا اعتراف تھا جے مجلس فقہ میں بیننے والے کش ریشی کیڑے کا ایک تاجر مجھ رہے تھے۔

یہاں اس امرکی وضاحت ضروری ہے کہ فقی مسلک کے مانے والوں نے بعض فیر تاریخی باتوں کو بھی جو آل عقیدت میں درجہ اختیار تک پہنچا دیا ہے۔ اس فطرت و مزاج کے لوگ برطا کہتے ہیں کہ حضرت نعمان بن عابت جس مقیدت میں درجہ اختیار تک پہنچا دیا ہے۔ اس فطرت و مزاج کے لوگ برطا کہتے ہیں کہ حضرت نعمان بن عابت جس دن مجلس نقہ میں داخل ہوئے ای روز حضرت امام جماد رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کو طلبا کی اگلی تطار میں بیٹھنے کا تھم دیا۔ ہمارے نزدیک بید ایک مفروضہ ہے اور عقیدت کا برجوش مظاہرہ جس میں ہیں دور کی علمی روایات کو سہوا یا قصد فراموش کردیا گیا ہے۔ تمام متند مورضین اس بات پر شخق ہیں کہ آواب مجلس کے مطابق نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن عابت نہلے روز طلباء کی تھیلی صف میں ہیشے اور بھر چھروز بعد ہی حضرت امام جماد رحمتہ اللہ علیہ نے کسی رشتے ' کسی تعلی اور سمی رسم کی پروا کئے بغیر نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ٹابت کواگلی قطار میں اپنے سامنے جگہ دی۔ یہ بڑا اعزاز تھا' بڑا شرف تھا جس نے حلقہ تمادر حمتہ اللہ علیہ بٹس بیٹنی طور پر بیجان بر پا کر دیا ہوگا

وو پیچے رو گئے کرتے تنے جو قصد سز پہلے

اور یہ بات قرین قیاس ہو بھی تہیں سکتی کے تعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ مجلس حماد رحمت اللہ علیہ بس داخل ہوتے اور فوری طور پر استاد کے مرکز نظر بن جاتے۔ یہ واقعہ ای صورت بیل شکل پذیر ہوسکتا تھا کہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ ہے کی موضوع پر مناظرہ کرتے اور استاد اپنے نو وارد شاگرد کی ذہانت سے متاثر ہوکر اسے مجلس فقہ بیس نمایاں طور پر جگہ دے دیتا۔ اگر ہم تاریخی اعتبارے کی مناظرے کا دجود تلاش کریں تو یہ ایک کوشش ناکام ہوگی۔ نعمان رحمتہ اللہ علیہ بیات ناکام ہوگی۔ نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت اپنے ذہان پر حضرت امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کا مجر انقش لے کر مجلس فقہ بین واخل ہوئے تھے۔ بحث ومباحث آپ کا مقصد قبیل تھا اور پھر بیڈ ممان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ بن مزاح بھی نہیں تھا۔ طلب علم رکھنے والے کی درس گاہ بیل سرچمکا کر داخل ہوتے ہیں ۔۔۔۔نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت بہ کہ ابتدائی دوس آپ کی نشست یا کر شرف باب ہوئے تھے اور یہ امر طے شدہ ہے کہ ابتدائی دوس آپ کی نشست ہا کر شرف باب ہوئے تھے اور یہ امر طے شدہ ہے کہ ابتدائی دوس آپ کی نشست مجاس حماد رحمتہ اللہ علیہ کا واب کی محمل کی محملی قطار میں تھی گر چنددن بعد بی درس گاہ کے اس دستور بیل انسان بی کی طرف ہوتا تھا۔

حضرت امام جمادین افی سلیمان رحمت الله علیہ جس مند فقد پرجلوہ افروز سے اس پر بھی حضرت ابراہیم تخی رحمت الله علیہ تشریف فرما ہوتے ہے۔ ورسگا ہوں جی علم کے بے شارطلب گار جمع ہوتے ہیں استاد کسی تفریق کے بغیر دولت علم لٹا تا ہے گر مید پانے والے کے حوصلے پر شخصر ہے کہ اس نے کیا پایا؟ تلاش کرنے والے کی صلاحیت ہے کہ اس نے ذخیرہ علم کو کہاں کہاں ڈھونڈ ااور پھر کیا گیا اپنی ذات ہیں جذب کیا؟ نعمان رحمتہ الله علیہ بن طلب کا بھی اصول کارفرہ اتھا۔ بیسب فطری ذہانت اور کشادگی تلب کی با تیس تعیس حضرت امام جماد رحمتہ الله علیہ بن الیسلیمان نے اپنے خاتھ انی مرمائے کو حقارت سے شمکرا کر استادگرا می حضرت ابرائیم نختی رحمتہ الله علیہ کی صحبت اختیار کی تحقیل اور تائی ذرسخوں نوج شائل مرمائے کو حقارت سے شمکرا کر استادگرا می حضرت ابرائیم نختی رحمتہ الله علیہ کی تعیس کو تیا کی تعام آس کشوں کو جمٹا کر درس گاہ جماد رحمتہ الله علیہ بن اس طرح دست بست بیشے دہتے تھے کہ احرام استاد کو تحریری شکل ہوں کے تو اپنا سوز اپنی خلاس این ورداور اپنی علیہ بن الفاظ بھی ناکانی ہوگا۔ بیصرف جذبوں کا معالم ہے۔ جذبے کا غذیر نشال ہوں کے تو اپنا سوز اپنی خلاس این ورداور اپنی الفاظ بھی ناکانی ہوگا۔ بیصرف جذبوں کا معالم ہے۔ جذب کا غذیر نشال ہوں کے تو اپنا سوز اپنی خلاس این ورداور اپنی الفاظ بھی ناکانی ہوگا۔ بیصرف جذبوں کا معالم ہے۔ جذب کا غذیر نشال ہوں کے تو اپنا سوز اپنی خلاس این ورداور اپنی الفاظ بھی ناکانی ہوگا۔ بیصرف جذبوں کا معالم ہے۔ جذب کا غذیر نشال ہوں کے تو اپنا سوز اپنی خلاس این ورداور اپنی

اگرلتمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ کے وماغ میں صرف ذہانت کی قندیل روش ہوتی تو ایک نتیہ کی تکیل ذات ممکن نتی کھیل دات مکن نتی کھیل نتیہ وہ اپنے کے دل و دماغ ذوق طلب کے شعلوں میں جل اٹھے ہوں ۔ نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ طلبہ صاحب ادراک بھی تنے اور صاحب دل بھی۔ آکھ نے مشاہرہ کیا ذہن نے اسرار کو سمجما اور بیکام تو شاکردان محادر حمتہ اللہ علیہ بھی انجام دے رہے تھے محرآخروہ کیا شخصی جس نے کونے کے ایک نوجوان تا جرکو بارگاہ حمادر حمتہ

الله عليه من صفوری بخش و و نعمان رحمت الله علیه بن ثابت کا دل بی تھا جس نے استادگرای کے سیدسوزال کی بیش کو ادب اور عشق کی تمام تر رواندوں کے ساتھ محسول کیا۔ دراصل اوب بذات خود کوئی چیز نہیں۔ روحانیت ہو یا مادیت بنیادی طور پرعشق بی مکمل ترین شے ہے۔ جب عشق رگ جال سے گزر کر دل اور روح کی گرائیوں میں اتر تا ہے تو روغل کے طور پر جمیں انسانی زندگی میں مختلف عکس نظر آتے ہیں۔ احترام وادب وقا، جال ناری، بیسب عشق بی کے دیلی مناظر ہیں جو عالم محسوسات میں نمایاں ہو جائے ہیں۔ اگر عشق منزل طلب میں نعمان رحمت الله علیہ بن ثابت کا رجبر ند ہوتا تو آپ بھی حضرت امام حماد رحمت الله علیہ بن ابی سلیمان کے دل کے قریب نہ تو نیخ اور یہ قربت اس وقت میں مناور حمت الله علیہ بی تو اپنی ذات کی نئی نہ کر دیتا۔ حضرت امام حماد رحمت الله علیہ بی تو اپنی ذات کی نئی نہ کر دیتا۔ حضرت امام حماد رحمت الله علیہ بی تو اپنی دائر و کس طرح کمل موتا۔ بالآخر کو فی می کی ذمین سے استاد ابرامیم نئی ویا اور نعمان بن ثابت رحمت الله علیہ کی ایر دائر و کس طرح کمل موتا۔ بالآخر کو فی می کی ذمین سے ایک شرار عشق بی وٹا اور نعمان بن ثابت رحمت الله علیہ نے اس وائرے کھمل کردیا۔

" ابوحنیفه رحمته الله علیه" کی وجه تسمیه

شاید کی وہ زمانہ تھا جب نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ نے "ابوضیفہ" کنیت افقیار کی۔ بیموضوع واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے آئندہ زیر بحث آتا گر ضروری سجما گیا کہ قبل از وقت بی اس کی وضاحت کر دی جائے۔ پکھ مؤرضین کا دعویٰ ہے کہ نعمان بین رحمتہ اللہ علیہ قابت اس وقت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کہلائے جب حضرت جماد رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے اہل کو فد کے شدید اصرار پر مند فقہ کو زینت بخش اس ذیل میں ایک جیب واقعہ بی علیہ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے اہل کو فد کے شدید اصرار پر مند فقہ کو زینت بخش اس ذیل میں ایک جیب واقعہ بی مشہور ہے کہ نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ مصاحب زادی صنیفہ تھیں۔ ایک روز ایک فاتون آپ کے گر آئیں اور نیمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ انتقال ذہانت اور حاضر جوائی کے باوجود ان خاتون کے سوال کا جواب نددے سے ۔ امام کی صاحب زادی صنیفہ بہت فور سے بیٹمام گفتگوس رہی تھیں۔ انجام کار جب وہ فاتون اپنے سوال کے سلیلے میں ناکام و نامراو والیس جائے لگیں تو صاحب زادی اپنے والد کو بنت نعمان رحمتہ اللہ علیہ و نیم رکنی ہوئیں۔

پھر" ابوطنیفہ" کے لفظ کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے والوں نے بردی روش دلیل سے بد فابت کرنے کی کوشش کی ہے کدامام رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس آیت سے اپنی کنیت اخذ کی۔

فأتبعوا ملة ابراهيم حنيفاً ٥ (آل مراك: 11)

اب بينعمان بن ثابت رحمته الله عليه كاخلوص نبيت تعاكه خداف اس لفظ كوقبوليت دوام بخشى \_

کی معترروایت سے بی طاہر نیس ہوتا کہ امام رحمتہ اللہ علیہ نے کس دور میں ابوطنیقہ کا لقب ذاتی طور پر اختیار کیا گرایک واقعے سے اعداز و ہوتا ہے کہ حضرت امام حمادر حمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان نے بھی نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان نے بھی نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان ہے کہ اس وقت امام حماد طابت کو ابوطنیقہ رحمتہ اللہ علیہ کے تام سے پکارا تعاب اس تاریخی حوالے کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس وقت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ زندہ سے اور آپ کی موجودگی بی میں اس لقب یا کنیت کو اختیار کر لیا گیا تھا۔

ال دووی کی ویل بیہ ہے کہ ایک بار حضرت اہام تماد رحمتہ اللہ علیہ بن افی سلیمان کونے سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ کا بیسٹر نبیناً طویل تھا اس لئے اہام تماد رحمتہ اللہ علیہ کی محرص اپنی مند فقہ سے دور رہنا پڑا۔ ایسے مواقع پر اہام تماد رحمتہ اللہ علیہ اپنی رحمتہ اللہ علیہ کو اپنا القدر شاگر دمول بن ابوکیر رحمتہ اللہ علیہ کو اپنا بالشرین نامزد کرکے کوفے سے باہر چلے جاتے تھے۔ بظاہر نعمان بن فابت رحمت اللہ علیہ کو اپنی ہوا تھا کہ استاد کی عدم موجود کی ہیں مند فقہ پر جلوہ افروز ہوتے اور لوگوں کے مسائل مل کرتے کم کر پھر بھی آپ کو اہام جماد رحمتہ اللہ علیہ سے ایک قربت فاص حاصل ہوگئی گی۔ عام حاصر بیس کی اندازہ کر پچکے تھے کہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ دور پروزہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ کو ایم موجود فیل تھی کہ امام حماد رحمتہ اللہ علیہ دور پروزہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن فابت کوسب سے ذبان کے کی بعیہ ترین کوشے جس بھی موجود فیل تھی کہ امام حماد رحمتہ اللہ علیہ در پروزہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن فابت کوسب سے ذبان کے کہا والے کہا محاد رحمتہ اللہ علیہ بن فابت کوسب سے ذبادہ کے اور علی موجود فیل تھی کہا کہ جب حضرت اہم حماد رحمتہ اللہ علیہ بن فی اسلیمان سفر سے واہی تشریف لائے۔ تمام فواز کی کا بیمال تھا کہ جب حضرت اہم حماد رحمتہ اللہ علیہ بن فی استقبال کیا۔ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کی اور خانہ ان کے مکمل جوابات دیے فواز کی کا بیمال تھا کہ جب والے والے سفر کے باوجود آپ نے آزام کرنا مناسب جیس سمی اور جوابات دیے فواز کی کا بیمال تھا کہ خوبل فیر حاضری کے میں قدر مسائل جمع ہو گئے سے ان کے مکمل جوابات دیے اور حسب معمول مخرس کی فراز ادا کر کے اپنے گھر آئے۔ اہل خانہ کی مزاج پری کی اور خانہ ان کے مکمل جوابات دیے میں کیں۔

" میں اس وقت فقہ کے کسی مسئلہ پرآپ کو زحمت کلام نہیں ویٹا چاہتا۔" استعمال دحمتہ اللہ علیہ نے عرض کیا، میں آپ کی زبان مبارک سے اس سفر کے حالات سفتا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ اختصار کے ساتھ اس دوران پیش آنے والے واقعات بیان فرما کمیں۔ کہیں کوئی حادثہ تو نہیں گزرا، کسی اذبت ناک مرسلے سے تو آپ کو دوچار نہیں ہونا پڑا۔" بدایک سعادت مند بیٹے کی ولی کیفیات تھیں جو بالآخر زبان تک آگئی تھیں۔

" النبیں فرزند! خدائے عزیز وجلیل کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے باپ کو ندمسرف آ زمائشوں سے محفوظ رکھا بلکہ قدم قدم پر سرفراز بھی کیا۔ "ورامسل آسلیل رحمتہ اللہ علیہ حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی زبان سے تمام واقعات اس لئے سننا جا ہے تھے کہ اس وقت سیاسی فضا بہت کشیدہ تھی اور بعض تھے نظر مخالفین صدیث وفقہ کے مسائل کو بنیاد بنا

كر بنكامه آرائى سے بھى بازئيس آتے تھے۔

امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کی اس وضاحت کے بعد اسلمیل رحمتہ اللہ علیہ مطمئن ہو سے پھر آپ نے گھر بلونوعیت کی ہا تھی شروع کر دیں۔ حضرت امام جماد رحمتہ اللہ علیہ اپنے فرما نبرداد بیٹے کی ہر بات کا جواب دیتے رہے پھر ایکا کیسہ اساعیل رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے والد کرامی سے دریافت کیا۔" اس سفر جس آپ کوائل کوفہ بھی یاد آتے ہوں ہے؟" اساعیل رحمتہ اللہ علیہ نے اللہ شرکو کس طرح ''کیوں نہیں ؟" حضرت امام جماد رحمتہ اللہ علیہ بن الی سلیمان نے فرمایا۔" جس اپنے الل شہرکوکس طرح فراموش کرسکتا ہوں۔ خدا ہی جانتا ہے کہ خاک کوفہ سے گئی یادیں وابستہ جیں۔" امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کے ایک ایک ا

لفظ عدولى جذبات كااظهار مور باتحا-

"الل كوف على كون آپ كوسب سے زياد و ياد آتا تھا؟" اطعيل رحمة الله عليه نے استے والد كرامى سے بوانازك سوال كيا تھا۔ ونيا كا ہم بيٹا رشحة كى قربت كسب استے باپ سے چاہ جانے كى خواہش ركھتا ہے اور وہ بھى الله طرح كراس كى عبت تمام انسانوں كى عبت پر غالب آجائے۔ استعمل رحمت الله عليه نے بھى الى جذب كے زيراثر حضرت امام جماد رحمته الله عليه سے بيسوال كيا تھا۔ اگر بيسوال كوئى دوسرافخص كرتا تو يقيقا سوال كى نوعيت بدل جاتى ليكن بو جينے والا ایک حساس اور باكر دار بیٹا تھا اور جواب دينے والا استے وقت كا امام اور رقتى القلب باپ ..... بوى جذباتى فضائمى ۔ استعمل رحمته الله عليه كا جواب جند باتى فضائمى ۔ استعمل رحمته الله عليه كا جواب خواب كر عبد باتى فضائمى ۔ استعمل رحمته الله عليه كا جواب خواب مذب كى عبت كو آز ما يا تھا كہ امام رحمته الله عليه كا جواب فرزندكى عبت كے دائر ہے ۔ فكل بى بيس سكنا تھا۔

"ابر حنیف" ..... حضرت امام تهادین افی سلیمان کے ہوئؤں کو جنیش ہوئی اور آپ کے فرز در المحیل رحمت الله علیہ شدید جیرت کے عالم میں اپنے والد گرای کے چیرے کو دیکھتے رہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ کے مفہوم کے مطابق۔" دولت اور اولا و انسان کے لئے بڑا فقد ہے۔" مگر آج امام تماور حمته الله علیہ بڑی سبک رفقاری کے ساتھ اور ماموں سے گزر کئے تھے۔ المعیل رحمته الله علیہ کی طرف و یکھا اور خاموں ہوا آئی اس کے دو قطیم باپ کے قطیم فرز ند تھے جس بلند حوصلگی سے امام تماور حمته الله علیہ نے اپنے جذبوں کا اظہار کیا تھا، ای کئے۔ وہ عظیم باپ کے قطیم فرز ند تھے جس بلند حوصلگی سے امام تماور حمته الله علیہ نے اپنے جذبوں کا اظہار کیا تھا، ای اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اسلام عادر حمت الله علیہ کو زیاوہ قربت حاصل ہے۔ یہ قربت تمام لبسی اور خاندانی امام تماور حمت الله علیہ کو زیاوہ قربت حاصل ہے۔ یہ قربت تمام لبسی اور خاندانی رحمت الله علیہ کو زیاوہ قربت حاصل ہے۔ یہ قربت تمام لبسی اور خاندانی رحمت الله علیہ کو زیاوہ قربت حاصل ہے۔ یہ قربت تمام لبسی اور خاندانی رحمت الله علیہ کو زیاوہ قربت حاصل ہے۔ یہ قربت تمام لبسی اور خاندانی رحمت الله علیہ کو زیاوہ قربت حاصل ہے۔ یہ قربت تمام لبسی اور خاندانی رحمت الله علیہ کو زیاوہ قربت حاصل ہے۔ یہ قربت تمام لبسی اور خاندانی رحمت الله علیہ کو زیاوہ قربت حاصل ہے۔ یہ قربت تمام لبسی اور خاندانی رحمت الله علیہ کو زیاوہ قربت حاصل ہے۔ یہ قربت تمام لبسی اور خاندانی رحمت الله علیہ کو زیاوہ قربت حاصل ہے۔ یہ قربت تمام کسی اور خاندانی میں المحمد کی بارگاہ میں المحمد کے المحمد کی بارگاہ میں المحمد کے المحمد کی بارگاہ کے المحمد کی بارگاہ کے المحمد کی بارگاہ کی انگر کی المحمد کی المحمد کے المحمد کی بارگاہ کی المحمد کی بارگاہ کی بارگاہ کی المحمد کی بارگاہ کی المحمد کی بارگاہ کی بارگر کی بارگر

امام حماد رحمت الله عليه بن الى سليمان كوفه والى تشريف لائے تو ويكر امور بر كفتكوكرنے كے بعد حضرت استعيل نے والد كراى سے يو چھا۔

"اس دوران آپ سب سے زیادہ کے دیکھنے کے لئے برقرار تھے؟" جوایا حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔" میں ابو حنیفہ کو دیکھنے کے لئے مصطرب تھا۔ اگر میمکن ہوتا کہ مصرف سے سب سے معاد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔" میں ابو حنیفہ کو دیکھنے کے لئے مصطرب تھا۔ اگر میمکن ہوتا کہ

ہیں اپی نگاہ بھی ان کے چہرے سے نہ ہٹاؤں تو ایسا بی کرتا۔'' مؤرض کی بیان کردہ دونوں روایات اپی جگہ معتبر ہیں۔ تغییلات ہی اختلاف ہوسکتا ہے گر واقعے کی بنیاد امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کا ایک بی جذبہ ہے جس کے آگے و نیا کے تمام رشتے تیج تھے۔کوئی رشتہ باتی تھا تو علم کا رشتہ اور اس رشتے کے سبب آپ کو دوران سفر نعمان بن ٹابت رحمتہ اللہ علیہ بی سب سے زیادہ یاد آئے تھے اور اسی نوجوان تا جرکو و کھنے کے لئے امام حماد رحمتہ اللہ علیہ بے قرار تھے۔

اس واقعے سے جہاں معزرت امام مماور حمتہ اللہ علیہ بن الی سلیمان کی بے پناہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، وہاں میر بات بھی ثابت ہوجاتی ہے کہ استاد کرامی کے انتقال سے پہلے بی نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت کو ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کمہ کر پکارا جانے لگا تھا۔

ابوحنيفه رحمته الله عليه كي عظمت برجهلي كوابي

ایک اور موقع پر حضرت امام جماو رحمت الله علیہ کی جلس درس آ راستہ تھی۔ امام رحمت الله علیہ کے شاگر داور دیگر فتھائے کوفہ حاضر ہتے ایک موضوع پر بحث جاری تھی۔ نعمان رحمت الله علیہ بن ظابت استادگرائی سے سوال کر رہے سے اور حضرت امام جماد رحمت الله علیہ اسے شاکر وجلیل کو مطمئن کرنے کے لئے جواب دے رہے ہے۔ اس وقت نعمان رحمت الله علیہ بن ظابت کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے عن ایک سوال کا جواب فتم ہوتا تھا اُ آپ ای موضوع سے متعلق و در اسوال تراش لیا کرتے تھے۔ حضرت امام جماد رحمت الله علیہ بن ابی سلیمان ایک تخصوص تبسم کے ساتھ جواب دیت و نعمان اور ستائٹی نظروں سے اپنے فرجین ترین شاگر دی طرف و کیمنے گئے۔ جب استاد گرائی خاموش ہوجاتے تو نعمان رحمت الله علیہ بن ظابری دیا ہوجاتے تو نعمان وحمت الله علیہ بن ظابری دیا ہوجاتے تو نعمان لوگوں نے اپنی ساری ذعری جس ایک بی موضوع پر اسے ناک جاری رہا۔ حاضر بن بجلس جرت زوہ تھے۔ ان لوگوں نے اپنی ساری ذعری جس ایک بی موضوع پر اسے ناک تکات تا اس طرح کہ جرسوال اپنی جگہ نہا ہے۔ ایم اور مستقل موضوع نظر آ تا تھا۔ یہ تعمان رحمت الله علیہ بن ظابری کی آپ انسانی و مائی کی صدیف کی امکانی مستقل موضوع نظر آ تا تھا۔ یہ تعمان رحمت الله علیہ بعضوت امام حاد رحمت الله علیہ کی وست کی امکانی مستقل موضوع نظر آ تا تھا۔ یہ تعمان رحمت الله علیہ بعضوت امام حاد رحمت الله علیہ کی وسعت علم کا میر حال تھا استاد گرائی اس طرح وضاحت کرنے گئے تھے جیسے میر موضوع پہلے سے طے میں شرہ وہ وادر دھرت الله علیہ کی حدالت کی خطرت امام حاد در حمت اللہ علیہ کی حدال تھا کہ جاری در حمت اللہ علیہ کی حضاحت کرنے کیا جارے تھا تھا۔ اس حال در حمت الله علیہ کی وضاحت کرنے کیا جارے کیا ہے کہ خصوص کہ کے در جارے کہ اس حال در حمت الله علیہ کی وضاحت کرنے کہا ہے۔ کے جسے موضوع پہلے سے کا دورہ میں استان کرنی در جارے کیا کہ در حمت اللہ علیہ کی وضاحت کرنے کیا جارے کیا ہے۔ کے در جارے کہا ہے۔ کے در جسے موضوع پہلے سے کا دورہ میں اس حال کیا کہ کی اس کی وضاحت کرنے کے لئے پہلے سے آ مادہ ہوں۔

مرد اور اور المراس المراس المرف المرف سوالات كى بلغارتنى اور دوسرى طرف جوابات كى بارش الوك بجمعة سفه كه حضرت المام جماد رحمته الله على المرف على المرف على المرف على المرف المرفق المرفق

تمی اور دوسرے بی لیے اس قدر مال جواب سائے آتا تھا کہ اہل مجلس جران رہ جائے تھے۔ کورت سوالات دیکھ کر لوگوں کا بیخیال بھی تھا کہ حضرت امام جماد رحمتہ اللہ علیہ اپنے توجوان شاگرد کے اس طرز کلام سے بیزار ہوجا کیں گے اور پھر برسر حفل تا پہندیدگی کا اظہار کرنے گئیں گے۔ گریہ کہال جمکن تھا، امام جماد رحمتہ اللہ علیہ آخر امام جماد رحمتہ اللہ علیہ تنے۔ مبر وحل کا اعلیٰ ترین نمونہ ایار کی بہترین مثال اور علم کے داستے ش سب کھی لٹا دینے والے حاضرین نے اپنی آٹھوں سے دیکھا جب بھی نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن جا بہت کوئی سوال کرتے محمرت امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کے چرو مبارک پر انبساط وشاد مائی کا رتک نمایاں ہوجاتا اور حاضرین مجلس کو یول محمول ہونے لگتا جیسے امام جماد رحمتہ اللہ علیہ زبان سکوت سے فرما رہے ہوں۔

'' نعمان! میں تیرے تحقیقی اضطراب پر نازال ہوں اور تیری جبتوئے علم سے معلمیٰن۔'' یہ بڑی بات تھی امام حماد رحمتہ اللہ علیہ علم ہی کے لئے پیدا ہوئے تھے علم ہی کے دائرے میں زیست بسری تھی اور تمام عمر کے جمع شدہ سرمایہ علم کواس فراخد لی سے کٹا رہے تھے کہ خاوت دکرم کی تاریخ میں شئے باب کا اضافہ ہور ہا

میروہ لحدیمی آیا جب نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت نے اختیام مجلس سے پیجدد رقبل اس موضوع پر آخری سوال کیا۔

حضرت امام جماد رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان نے فہ کورہ موال کے تمام رموز و نکات کی وضاحت کی اور پھر چند لحول کے لئے سکوت افتیار کرلیا۔ اہل مجلس منتظر ننے کہ امام رحمتہ اللہ علیہ اس ڈیل میں ابھی مزید تشریح بیش کریں گے۔ گر جب آپ نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت سے مخاطب ہوئے تو دیوارو در پر سناٹا جما کیا اور حاضرین جرت زوہ رہے گئے۔ جب جرائت گفتارتنی اور جب حقیقت بیانی تنی جس نے اپنے بعد آئے والوں کے لئے باند حوصلگی اور اعلیٰ ظرفی کا نیامعیار قائم کردیا تھا۔

معرست امام حماد رحمته الله عليه نے اپنے شاگر دجلیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔" ابو صنیفہ اتو نے جھے خالی کر دیا۔"

" الى روايت سے بھى اندازه بوتا ہے كەحفرت امام تمادر حمته الله عليه كى زندگى بى بلى نعمان بن ثابت رحمته الله عليه في " كى كنيت اختيار كركى تى الله عليه في " كى كنيت اختيار كركى تى د

## '' نعمان'' کی وضاحت

اب اہل کونہ آ ہتہ آ ہتہ آ ہے کا خاعدانی نام بھولتے جارہے تنے اور لوگوں کی زبانیں اس نے نام سے آشنا ہوتی جارہے تنے اور لوگوں کی زبانیں اس نے نام میں ہوتی جارہی تھیں ' جے سند بل میں شہرت دوام حاصل ہونے والی تھی۔ بے ڈک!" ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ' کے نام میں بڑی وسعت و ہمہ کیری ہے گر تعمان رحمتہ اللہ علیہ بھی اپنی معنویت کے اعتبار سے ایک جیب وغریب نام ہے۔
'' ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ'' کا مغموم ہے صاحب ملت صنیفہ لینی باطل تد ہوں سے گریز کر کے دین حق کو اختیار کرنے واللے''

اور'' نعمان' کے بارے میں علامہ ابن جمر رحمتہ اللہ علیہ نے جیب وغریب علمی بحث کی ہے۔ علامہ ابن جمر محتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔'' نعمان ، لغت میں اس خون کو کہتے ہیں جس پر بدن کا تمام ڈھانچہ قائم ہوتا ہے جس کے مستہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔'' نعمان ، لغت میں اس خون کو کہتے ہیں جس پر بدن کا تمام ڈھانچہ قائم ہوتا ہے جس کے رسیعے ایک ایک عضو حرکت کرتا ہے اور زندگی یا تا ہے۔ علامہ ابن جمر رحمتہ اللہ علیہ کی وضاحت اس فرح کی ہے کہ نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ کی ذات گرامی بھی دستور اسلامی کے لئے ایک محور ہے اور تمام عبادات و فاطلات کے احکام کو بجھنے کے لئے روح کا درجہ رکھتی ہے۔''

آھے چل کر علامہ این جر رحمتہ اللہ علیہ نے "لفظ تعمان" کی مزید وضاحت کی ہے علامہ فرماتے ہیں۔ نعمان قدر فر اور فر جبودار کھاس کے معنی ہیں ہی استعال ہوتا ہے۔ نیجنا امام رحمتہ اللہ علیہ کے اجتجاد ہے ہی اسلامی فقہ اور فر جبودار کھاس کے معنی ہیں ہوت اللہ علیہ ہوں یا ابو صنیفہ یہ دونوں اسائے کرای اس مردعظیم اور فیصل کے امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کے زیر سایہ" فقہ "کی تربیت پائی وہ بارگاہ جماد رحمتہ اللہ علیہ ہیں بہت یہ دوفل ہوا گراس نے اپنی یادگار ذبائت کے سہارے" نقذی وتا خیر" کے تمام کلیات الث دیے اور سارے ایمن کو زیر دونر کر دیا۔ اس نے قابت کیا کہ جس انسان کی ذات پر رحمت ذوالجلال سایہ گمان ہووہ کھوں میں برسوں ایمن صدیوں کا سفر ملے کرسکا ہے۔ وہ آیا تو پھر آنے ہی کے لئے آیا۔ اس طرح آیا کہ امام جماد رحمتہ اللہ اور برسوں میں صدیوں کا سفر ملے کرسکا ہے۔ وہ آیا تو پھر آئے ہی کے لئے آیا۔ اس طرح آیا کہ امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کی تو انسان کی دونت ڈھوٹہ تی رہی تھیں۔ پھر اس نے اور محمد اللہ علیہ کی تمام کیا تو ہر گھٹہ ہر رمزا پی ساحت میں خطل کر لیا۔ فکروٹل کی روشن کو اپنے دل و دماغ میں جذب کر لیا۔ یہاں کہ کہ امام جماد رحمتہ اللہ علیہ بے ساختہ بیار اشھے۔

ہ '' ابو صنیفہ الونے جمعے خالی کر دیا۔'' اہل نظر خور کریں تو بدیوی سند ہے۔ تاریخ جس شاید ہی ایسی کوئی سند نظر کے کہام کا سمندر فشک ہونے گئے اور طلب رکھنے والے کے ہونٹوں پر پیاس کے مجرے نشانات موجود ہوں ممکن کار تحقیق کرنے والے ایسی چند مثالیں تلاش بھی کرلیں' محر ڈھونڈ نے والے بیادا کہاں ڈھونڈیں سے کہ سمندرخود نکار کر سکر

" اے تشدلب! میراایک ایک قطره آب شم مواه میں تیری پیاس کس طرح بجماؤں؟" اگر لوگ سجمنا چاہیں تو اسے استعمال کے سمندر تو سمندر شہم بھی اپنے قبط آب کا اقرار نہیں کرتی پھریہ کا کہ سمندر کا احتراف مجیب احتراف ہے سمندر تو سمندر شہم بھی اپنے قبط آب کا اقرار نہیں کرتی پھریہ کی اللہ تھا؟ اگرا کا محماد رحمتہ اللہ علیہ کی اسے ادا ہونے والے چندالغاظ پوری سچائی کے ساتھ ذہنوں پر منکشف اللہ تا کا مرض جان لے کہ تعمان رحمتہ اللہ علیہ بن چاہت رحمتہ اللہ علیہ کون تنے .....اور ابو منبغہ رحمتہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کا نام تھا؟

معرت امام حماد رحمته الله عليه بن الى سليمان نے كونے كے ايك توجوان تاجركو بيسند يونمى عطانبيس كى تعى۔ الله عليه كى روش آكلميس الوحنيف رحمته الله عليه كے پيكر ميں روشنى كے بلندترين بينار كوطلوع موتے و كيوري

الماوكرامي سے پہلا اور آخرى اختلاف

يربيثاكردى كابتدائى دوركا واقعدب كدايك دن معرت المم حماد رحمتدالله عليدن الوطنيف رحمته الله عليدس

كسى سفر ميں ساتھ جلنے كے لئے كہا آب استاد كرامى كے تھم كى تعيل ميں فورا آماده موسى يعض روايات سے بنة چاتا ہے کہ اس سفر میں دیکر فقتہائے کرام بھی شریک تنے۔ بیسنو تماز ظہر کی ادائیگی کے بعد شروع ہوا تھا۔ ابھی حضرت امام حماد رحمته الله عليه اورآب كے دوسرے رفقائے سفر منزل برنبیں بہنچ تنے كدراستے ميں عمر كى نماز كا وقت آسميا۔ حفرت امام حماد رحمت الله عليه في تمام ساتعيول سي تماز اواكر في كے لئے كها۔

جواب میں کھ لوگوں نے یانی میسر نہ ہونے کا عذر پیش کیا۔ان افراد میں ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مجی شامل تھے۔ حضرت امام حماد رحمته الله عليه في ان لوكول كاعذر قبول نبيل كيا اور بيفوى وية موسة فرمايا- "اكرياني ميسرنبيل تو بحرثیم کر کے تماز ادا کر لی جائے۔"

حصرت امام حماد رحمته الله عليه كا ارشاد سنت بى تمام افراد في تيم كيا ادر نماز كے لئے تيار موسي محرامام حماما رحمته الله عليه في ابوحنيفه رحمته الله عليه كي طرف و يكها-آب خامول كمرے متعد

" ابوصنیفہ! کیاتم نماز اوانہیں کرو مے؟" جعنرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے لیجے سے جیرت کا اظہار ہور ہاتھا۔ " میں نماز اوا کرنا جا ہتا ہوں مگر وضو کے لئے یائی دستیاب نہیں۔"

'' کیاتم نہیں و کھتے کہ میں نے تیم کرلیا اور دومرے افراد نے بھی یمی روش اختیار کی پھر تمہیں کون می چیز نما ا کی ادا کیکی سے روک رہی ہے؟ "حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ نے برای نرمی اور شفقت کے ساتھ اپنے نوجوال شامرد ہے سوال کیا۔

" میں آپ کے فکری اجتہاد ہے کریزاں ہونے کا نصور مجی نہیں کرسکتا "محرمیرے نزدیک ہے بات زیادہ متحس ہے کہ آدی یانی ملنے کی امید میں نماز کومؤخر کروے۔" ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے پہلی بار استاد کرامی کے فیصلے سے اختلاف كيا تعام كراس طرح كه جب آپ تفتكوكرر ب منع تو آواز بهت آبسته تمي اور مرعقيدت سے خم تعا.

حضرت المام حماد رحمته الله عليه في ابوحنيفه رحمته الله عليه كاجواب من كرمز يدكوني سوال نبيس كيا اورنهايت خوتم ولی کے ساتھ تماز کے لئے کھڑے ہو گئے۔ بالآخر تماز فتم ہوئی اور سفر دوبارہ شروع ہو کمیا۔ بیہ بڑی عجیب بات تھی کا حضرت امام حماد رحمته الله عليه جيس عظيم فقيه كوابو حنيفه رحمته الله عليه كى رائع يركونى اعتراض نبيس تفاعم مرشركات سنر نوجوان طالب علم کے نیلے کو پیندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوگ جوامام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی شاگردی نازاں منے انہیں ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے طرز عمل سے بڑی شکایت تھی۔ وہ پہلے ہی اس بات سے ناخوش سے کہ صنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کم عمری کے باوجود صلقہ ورس میں نمایاں حبیب حاصل کر لی تعی -اب ابوصنیفہ رحمت اللہ علیہ -اس اختلافی مسئلے نے د بے ہوئے جذبات میں شدت پیدا کر دی تھی اور وہ لوگ آپ کو غیر فرما نبردار شا کردوں مف میں کمڑا کر کے عجیب عجیب باتیں سوچ رہے تھے۔

بعض نے زیراب بیمی کھا کہ امام حماد رحمت الله علیه کی تاز براور ہوں کے سبب ابو حنیفہ سرکش ومغرور ہو ہیں۔ان کے نزدیک ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا بیمل ایک علین جرم کی حیثیت رکھتا تھا۔ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی لوگ کے ان جذبوں سے باخبر تھے لیکن آپ نے اپنے کسی تاثر کا اظہار تیں کیا اور خاموثی کے ساتھ استاد کرامی کے ع

أبعي نقبها كي اس جماعت في تعورُ ابي قاصله طي كيا تما كدا تفاق سي ايك مقام يرياني نظرة ميا-الوح

رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت اہام حمادر حمتہ اللہ علیہ سے اجازت طلب کی اور وضوکر نے کے لئے تشریف نے گئے پھر آپ نے تہا نماز ادا کی۔ اس دوران تمام لوگوں کی نظریں الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر مرکوز رہیں۔ و بکھنے والے آپ کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھر ان سب کا زاویہ نگاہ کیساں تھا۔ یعنی ایک نوجوان طالب علم کو اس قدر ب باک کے ماتھ اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہے تھا۔ دوسرے الفاظ میں الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی روش قابل کرفت تھی۔ حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی روش قابل کرفت تھی۔ حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ بھی اپنے شاکرو کے قیام وجود کا مشاہدہ کر رہے تھے لیکن اس طرح کہ آپ کے چرہ مبارک پرایک مجیب سارنگ الجرآیا تھا۔

جیسے ہی ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے تمازختم کی معزت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی پر جلال آواز کونجی۔ '' ابو حنیفہ! تہارااجتہا و لائق ستائش ہے۔'' پھرامام حماد رحمتہ اللہ علیہ دوسر ہے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور نہا ہت پر جوش آواز میں فرمایا۔'' اگر دوران سفر الیمی ہی صورت حال پیش آجائے تو لوگوں کو ابو حنیفہ کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔'' امام حماد

رحمته الله عليدنے اينے شا كر دجليل كوايك اور سندعطا كروي تقى-

ابوطیفہ رحمتہ اللہ علیہ استادگرای کا بیدسن سلوک دیکھ کراشک بار ہوگئے۔ تمام مستندروایات گواہ ہیں کہ ابوطیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں حضرت امام حماور حمتہ اللہ علیہ سے یہ پہلا اختلاف کیا تھا اس کے بعد دم آخر تک کمی استاد کے سامنے لب کشائیس ہوئے۔ بعض محک نظر حضرات نے ابوطیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اس اختلاف کو گستا فاندر بھک دینے کی کوشش کی ہے گر وہ لوگ اپنی کوتاہ اندگئی کے باعث اس حقیقت کوفراموش کر دیتے ہیں کہ اگر بیواقعہ پیش ندآتا تو ابوطیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی عظمت کے اسرارائل ونیا پر کس طرح ظاہر ہوئے۔ بیقدرت خداوندی کی کرشمہ سازی بی تھی کہ ابوطیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ذہن کو کشادہ کیا اور پھر آپ کے طرز فکر کی صدافت کے لئے امام جمادر حسنہ اللہ علیہ جسے عظیم فید کی کوئی توجیہ پیش کریں گریج تو یہ ہے کہ اپنی دائے کا اظہار کرتے وقت ابوطیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ذہن میں کی نمود ونمائش کا شائبہ تک ندتھا جمادر حسنہ اللہ علیہ کے ذہن میں کی نمود ونمائش کا شائبہ تک ندتھا جمادر حسنہ اللہ علیہ کے ذہن میں کی نمود ونمائش کا شائبہ تک ندتھا جمادر حسنہ اللہ علیہ کے ذہن میں کی نمود ونمائش کا شائبہ تک ندتھا جمادر حسنہ اللہ علیہ کے ذہن میں کی نمود ونمائش کا شائبہ تک ندتھا جمادر حسنہ اللہ علیہ کی ذہن کی ساتھ واپنی شہادت ہے۔ جمادر حسنہ اللہ علیہ نہ انہ اللہ علیہ کے ذہن میں کی شہادت بیش کی اور امام حمادر حسنہ اللہ علیہ کے ذہن میں کی شہادت بیش کی اور امام حمادر حسنہ اللہ علیہ کی شہادت بیش کی اور امام حمادر حسنہ اللہ علیہ کی شہادت ہے۔

أحترام استادكي ايك عجيب مثال

ابوطنیفدرصدالله علیه کابداختلاف الی سکین نفسی کے لئے نہیں تھا۔ آپ اول وآخر خداکی رضا مندی کے لئے فقی مسائل میں تدیر کرتے ہے اور جس بات کوئی سجھتے ہے پوری دیانت داری اور ب باکی کے ساتھ بیان کر دیا اور سے متعد ہولوگ اس واقعے سے استاد کے عدم احرام کا جواز چیش کرتا جا ہے جی ان کے ذہنوں کی بجی دور ایک کے لئے ابوطنیفدر حمد الله علیہ کی بیروایت کافی ہے۔

حضرت ابوصنیفدر متداللہ طید فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اسی کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں اپنے والدین کے بہ ماتھ امام مادر متداللہ علیداور تمام اساتذہ کے لئے دعائے معفرت نہ کی ہو۔

اور پھر ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اس طرز عمل پر تو استاد کا احرّ ام قتم ہے کہ آپ جب تک زندہ رہے اس وقت تک امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے مکان کی طرف یاؤں پھیلا کرئیں سوئے۔ اگر بھی کی محض نے آپ سے اس کا سب ہوچدلیا تو انتہائی رفت آمیز کیج میں فرمایا۔" ابوطنیغہ کواس بات۔ شرم آتی ہے کہ دو استاد کرامی کی شان میں کسی گستاخی کا مرتکب ہو۔"

استاد کے مکان کی طرف یاؤں پھیلانے کے مل کو گھتا ٹی سے تجبیر کرنا دراصل ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہی ۔ شایان شان تھا۔ آپ جس طرح حدیث وقر آن کے دموز و تکات پرغور فرماتے ہے ای طرح آپ کی فطرت حسا انسانی کردار کی بلندیوں سے بھی ہم کنار رہتی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ ہمیشہ مدینہ من انسانی کردار کی بلندیوں سے بھی ہم کنار رہتی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ افکلیاری کی حالت میں برہنہ یا رہنے تھے۔ جب کوئی فیص آپ سے اس کی وجہ دریا فت کرتا تو امام رحمتہ اللہ علیہ افکلیاری کی حالت میں برہنہ یا رہنے تھے۔ جب کوئی فیص آپ سے اس کی وجہ دریا فت کرتا تو امام رحمتہ اللہ علیہ افکلیاری کی حالت میں برہنہ یا رہنے تھے۔ جب کوئی فیص آپ سے اس کی وجہ دریا فت کرتا تو امام رحمتہ اللہ علیہ افکلیاری کی حالت میں برہنہ یا رہنے تھے۔ جب کوئی فیص آپ سے اس کی وجہ دریا فت کرتا تو امام رحمتہ اللہ علیہ افکلیاری کی حالت میں برہنہ یا درجہ تھے۔

" پہانیں کدمدینے کی سرزمین پر کہال کہال میرے آقا کے قدم پڑے ہیں۔ غلام نیس جا ہتا کہ اس کے جوتو سے وہ" مقدس نشانات" آلودہ ہوجا کیں۔"

ہزاروں نقبا اور محدثین کا قافلہ مدینہ وسول ﷺ سے گزرا ہوگا۔ کیا بیتمام مردان جلیل' دیار ہی ہے۔ 'کے نقلا سے واقف نہیں تھے۔ یقیناً باخبر تھے اور ان سے زیادہ کون آگاہ ہوگا۔ گرامام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے سواتاری کے اور ان کے دوران کی محدث کے بارے میں بیشهادت ہیں نہیں کرتے۔ پھرامام مالک دحمتہ اللہ علیہ کا بیہ جذبہ کیا تھا ؟ عشق سواا سے اور کیا نام دیا جاسکتا ہے۔

حفزت مدنی اکبڑکا اینا سارا مال دمناع حضور اکرم ﷺ کے پائے اقدی پر رکھ دینا اور نہایت فخر کے ساتھ اعلان کرنا کہ

مدین کے لئے ہے خدا کا رسول تھا ہیں

حضرت عمر فاردق کا ''غزوہ احد' بین رسالت مآب میں شاوت کی شہادت کی خبرس کر تلوار توڑ دیا۔ پھر تنظ اسلام ﷺ کے دصال کے موقع پر کچھ در کے لئے ذہنی عدم توازن کا شکار ہوجانا اورششیر کھنے کرعلی الاعلان کہنا کہ '' خدا کے آخری پنیبرکوموت کے ہاتھ بھی نہیں چھو سکتے۔جو یہ کیے گا کہ سرورکونین میں تھے کوموت آگئی ہیں ا

حضرت علی کا موت کے خوف سے بے نیاز ہوکر بستر رسول علی پرسوجانا۔

حضرت عثمان عن كا اختبائي برآشوب حالات من اين جسم پر قبائے خلافت كوسجائے ركھنا كه حالت خواب م سركار دوعالم ملك نے آپ كو بجى تكم ديا تھا۔

غزوہ احدیث تیروں کی بارش کے دوران صفرت ابود جانہ کا اپنے جسم کود بوار بنا دینا کہ رسالت آب عظمہ جسد اطہر پر کوئی خراش نہ آئے۔

حضور کی شان میں گرتا خانہ کلمات ادا کرنے پر حضرت معاذبین جبل کا اپنے باپ کول کر دینا۔ حضرت بلال بن رہاح کا برہنہ پشت جلتے ہوئے رہت پر کینچے جانا اور بدن کی چر بی سے انگاروں کا بجھ جانا حضرت خبیب کا اس جرم میں شہید ہو جانا کہ آپ اپنے آ قاندہ کے بارے میں بے ادبی کا تصور بھی نہیں۔ شد

برسب عثق ك من ارج بيدام الوطنيف رحمة الله عليه من العثق كما فرت الى لئ آب

موارہ نہیں تھا کہ استاد کرامی کے مکان کی طرف پاؤل کر کے بے ادبی کے مرتکب ہوتے۔ حالانکہ دوسرے فقہا اور محدثین کے فرنگ ہوتے۔ حالانکہ دوسرے فقہا اور محدثین کے فزدیک بیٹل گھٹائی کے دائر ہے میں نہیں آتا۔ دراصل عشق کا اپناؤیک مزاج ہے اور اس مزاج کو ناپنے کے لئے '' اصول وقانون'' کا کوئی بیانہ مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ بس

ادب بہلاقرینہ ہے جبت کے قرینوں میں

حضرت الوصنيف رحمته الله عليه الم حماد رحمته الله عليه سے اس قدر محبت كرتے ہے كه اپ فرزند كانام بحى "حماد" ركھا به عقیدت كرتے ہے كه اپ فرزند كانام بحى "حماد الله عقیدت كے اظہار كا ایک مخصوص اعداز ہوتا ہے گراس میں الوحنیف رحمته الله علیہ كا به جذب بحى پوشیده تھا كه دنیا كی محبوب ترین شے كو بحى استاوى كے نام سے نسبت ہو۔ " بین "كی محبوب ترین شے كو بحى استاوى كے نام سے نسبت ہو۔ " بین "كی محبوب ترین شے كو بحى استاوى كے نام میں بھى استاد كرائى ہى كائلس و كھنا جا ہے تھے۔

امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کا تو ذکر بی کیا کہ وہ ایک عظیم وجلیل فقیمہ ہے۔ اگر شادگردی کا رشتہ نہ ہوتا تب ہمی ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ان کے احترام میں کھڑے ہونے کے لئے مجبور ہتھے۔ تاریخ کے دائن میں تو ایک ایسا واقعہ بمی محفوظ ہے جب ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ایک خاکروب کے احترام میں اپنی نشست سے اٹھ جاتے ہتے اور علی الاعلان فی اماک سے جنبہ

" میخس ایک مسئلے کے حل کرنے میں میرااستاد ہے۔"

میران روش دلائل کے بعد بیکس کی جرائت ہے کہ وہ حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ سے ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اختلاف رائے کو بیاد کی قرار دے سکے۔

مجلس ممادر مندالله عليه كے دروازے برخاص و عام پر كملے بوئے تنے اور الل كوفدون رات ابوطنيفه رحمته الله عليه كى كلته فرينيوں كا مشاہدہ كررہے تنے۔

تھر ہے ہات سارے شہر میں عام ہوگئی کہ رہیٹی کیڑے کے ایک تاجر کے سامنے بڑے ذکی وقہیم افراد عاجز رہ اُ جاتے ہیں۔ حاسدین ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی اس شہرت کو برداشت نہ کر سکے۔ کہنے والوں نے بڑی دریدہ دہنی کے اُ ساتھ کھا۔

"الومنيف رحمت الله عليه كاعلم مے كيارشته بيد؟ وو تاجر بين محض أيك تاجر"

جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ علم کمی کی میراث نہیں جس کا ذوق طلب جتنا شدید ہوگا اسے اتی ہی کی مربلندی حاصل ہوگی۔ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی علم کی طلب میں دنیاوی سودوزیاں سے بے نیاز ہو بھے ہیں۔اب علم کی بنی ان کا مرمایہ ہے ادرعلم ہی اعلیٰ نہیں کی پہیجان۔

جملائے والے نے اپن تک دلی کے سب اس دلیل کو بھی جملا دیا۔ وہ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذہانت اور فکر و افکر کی مجملا کی مجرائی کو ماننے کے لئے تیار جیس تنے۔ ان کے اعتراضات کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ وہ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو فلام کمہ کر اپنی کمافت نفسی کا جموت فراہم کرتے ہے۔ جب غلام گابت نہ کریاتے تو تجمی کہ کر اپنی برتری کا اظہار کے محمد کے مقام کا برت کی کہ کر اپنی برتری کا اظہار کے محمد کے مقام کے دماستے میں حرب وجم کی حیثیت ہاتی نہ رہتی تو ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر قیاس اور دائے کا الزام عاکد کر کے قرآن وسنت سے کر بزال ہونے کی تہمت تر اشتے۔ محرطم کی منزل کے مسافر نے طعنہ زن افراد کی طرف ایک کر کے قرآن وسنت سے کر بزال ہونے کی تہمت تر اشتے۔ محرطم کی منزل کے مسافر نے طعنہ زن افراد کی طرف ایک ہار بھی مؤکر فیل و کی مؤرک میں دیکھا۔ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ہیہ بیر مثال قوت برواشت مخافین پر ایک تازیانہ عبرت تھی لیکن وہ کم

نگائی کے اسپراس تازیانے کی ضرب کومسوس نہ کرسکے۔

پھر یوں بھی ہوا کہ بے شار لوگوں کو اس روٹن قدیل کے سامنے اپنی موی شمیس دھواں دھواں نظر آنے لکیں۔
جن کے علم کی اساس خود پرتی پرقائم تھی۔ وہ ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی بے نیازی سے ڈرنے گئے۔
عروج آدم خاکی سے الجم سبے جاتے ہیں
کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کائل نہ بن جائے

اس خوف و دہشت نے ابوطنیفدرجمتہ اللہ علیہ کے خلاف دنیا پرست علیا کا ایک محاذ قائم کر دیا۔ سیاسی ناہموار ہوں کے سبب اس وقت کوئے میں خارجیوں کا ایک گروہ بہت زیادہ طاقت پکڑ گیا تھا۔ جب ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی شہرت میں روز بروز اصافہ ہونے لگا تو یہ خارتی اپنا مبر وقر ار کھو بیٹے۔ انہیں اندیشہ لائق تھا کہ اگر اس نوجوان کی اثر انگیزی کا کی عالم رہا تو پھر موام الناس کے عقائد کی عمارت میں گہرا شکاف نہیں ڈالا جا سکے گا۔ دراصل خارجیوں کی زندگی کا بنیادی مقصد بی یہ تھا کہ لوگوں کی اکثریت کو اسلام کی روز سے بے خبر کر دیا جائے۔ پھراس تن مردہ کی تقسیم مہل تر ہو جائے گی۔ خارجیوں کی ہر بن جماحت اپنے ظاہری عقائد کے اعتبار سے مسلمانوں کی بہتر بن جماحت نظر آتی تھی کیا در پردہ اس کے تمام نمائندے گراہ متے۔ جن کے شرائیز سلوک سے محابہ کرام تک محفوظ نہیں ہے۔

علم كلام كے پرستار بھی ای كروہ مفسدين كرتربت مافتہ تھے۔ بدلوك عمل كومعيار بنا كرخدا اور رسول ملك كے بارے میں ایسی فلسفیانہ گفتگو کرتے ہتے کہ انسانی ذہن الجھ کررہ جائے۔ پھر بدائجھن اسے فرہب سے باغی بنا دے یا سم ہے کم فکوک وشبہات میں جالا کر دے۔علم کلام کے ماہرین کے دلائل اس قدر و بجیدہ ہوتے کہ عام انسان ان کا جواب دیے سے قاصر رہتا۔ یہاں تک کہ دل کی مجرائیوں سے وسوسے ابحرتے اور پھرعقائد کی معبوط و ہواریں ارزنے لکتیں۔ بے شک اس وقت کونے میں برے برے مد ثین کا اجتاع تھا۔ ان کے علم کی وسعت و گہرائی بھی قابل دید سی اور کروار بھی اس قدر بے داغ تھا کو بدترین وتمن کو بھی انگشت نمائی کی جراکت نہیں ہوسکتی تھی مگر جب شرپندوں کی جماعت ان مردان کامل میں کوئی عیب تلاش نہ کر سکی اور عوام الناس کوان کی طرف رجوع ہونے سے نہ روکا جاسکاتو مجرشا براہوں برعقل ومنطق کے قد آور بت نصب کے محے ۔ لوگوں نے ان مجسموں کو بغور دیکھا۔ اصنام خرد کے تقش ونگارکودلائل کے شوخ اور مجرے رمک سے آراستہ کیا تھا۔ بیتمام جسے علم کلام کی اصطلاحات میں تفتیکو كرتے ہے۔ان بنوں كے ليجاس قدر عجيب ہوتے ہے كہ سننے والامتزازل ہوكررہ جاتا تھا۔ مجروہ سادہ لوح انسان ملت كراين علماكى جانب جواب طلب نظرول سے ديكما تھا۔علاا پي تحقيق وجنتو ميں كمل يتے كرووعلم كلام كے تمليه آوروں سے اس طرح جنگ نبیں کر سکتے سنے کے مخلوق خدا غریب وعمل دونوں کے حصار میں رہ کرمطمئن ہو جاتی ۔عوام الناس جاہتے سے کہ ان کے ذہبی پیشوا فتنہ بردازوں کے گروہ کومنطقی استدلال کے ہتھیاروں سے سرراہ ذیج کر دیں۔ بیانسانی فطرت ہے کہ وہ عالم ظاہری میں بھی اسنے یعین کوجسم دیکھنا جاہتی ہے۔علم کلام کے ماہرین انسانی فطرت کی ای کمزوری سے فائدہ افعانے کی کوشش میں معروف تنے۔ان کاموں کے لئے بدی بری پر محکوہ تحفلیں سجائی کی تھیں بڑے بڑے ماہر لسانیات جمع کئے منے اور ان لوگوں کی فدمات مستعار لی مج تھیں جو بڑے شعلہ بیان تے اور جنہیں این عقائد فروخت کرنے میں کوئی شرم محسوں نیس ہوتی تقی۔ الل کلام کا طرز گفتگو برا بے تجابانہ ہوتا تھا۔ فدا اور رسول عظافے کا ذکر اس طرح کرتے سے کہ معاذ اللہ جیے ان کا درجہ زیادہ سے زیادہ کی امیر کے برابر ہو۔

علم كلام كى ايك مجلس كا احوال

حضرت امام شافتی رحمته الله علیه کے استاد گرامی حضرت سفیان بن عیبند رحمته الله علیه ایک مخفل مناظرہ ش شریک ہے۔ آپ نے بوی اذبت وکرب کے ساتھ فرمایا۔ ''لوگوا ش نے جابر بعنی کی زبان سے المی گفتگوئی ہے کہ میں اس کے بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب وہ قدیب و اخلاق کی تمام قدو کو تو ژکر گفتگو کر رہا تھا تو ش خوف سے لرز گیا اور جھے محسوس ہوا کہ کہیں مکان کی جہت نہ بھٹ جائے اور ش اس کے بلے میں دب کر نہ رہ جاؤں۔'' حضرت امام سفیان بن عیبنہ رحمتہ الله علیہ کے بیان کردہ اس واقعے سے ایک عام انسان بھی اندازہ کرسکتا ہے کہ اہل کلام فد جب کے سلسلے میں مس تقطر نظر کے جائل تھے۔ شاید زمین پر ان کا وجود اس لئے برقر ارتھا کہ وہ عام مسلمانوں کے ولوں میں شہبات کی فصل ہوتے رہیں اور جب بی فعل تیار ہو جائے تو اپنی آئھوں سے عام گراہی کا

اس کے بریکس فارجیوں کی جماعت اپنے عقا کدیش انتہا سے زیادہ متشدد تھی۔ گردش وقت کے سبب ان کے ہاتھوں میں دولت اور طاقت بھی نتائل ہوگئی تھی۔ یہ گروہ اپنے سواتمام مسلمانوں کو '' مشرک وکافر'' سجمتا تھا۔ فارجیوں کی عام عادت تھی کہ وہ اپنے عقا کد کی تبلیغ شمشیر کے ذریعے کرتے تھے۔ اکثر مواقع پر یہ لوگ جمع ہوکر درس گا ہوں میں وافل ہوتے اور اپنی تکواریں بے نیام کر کے نعنا میں اہرائے' پھر سادہ دل مسلمانوں سے مطالبہ کرتے کہ وہ اپنے عقا کد بیان کریں۔ بھی ہوتا کہ فارجیوں کی جماعت سے العقیدہ مسلمان کو تل کر دیتی غرض پچے صلقوں میں اسلام کے نام پر گمرائی کا جیب بازارگرم تھا۔

وہ معزلہ ہوں یا خار کی وولوں طبقے اس بات سے مطمئن سے کدان کے پھیلائے ہوئے ہوش و خرد کے جال ایک شاکی دن عام مسلما لوں کو اسپر کرلیں گے اور پھر نفاق کا وہ منصوبہ بھیل تک پڑتے جائے گا جس کے پس پروہ غیر املائی قو تیں کا رفرہ تھیں۔ مفعدین کے بیرگروہ انہائی طمانیت قلب کے ساتھ اپنا کا م انجام دے دے سے ان کی طمانیت کا ایک بھی سبب تھا کہ ان پیچیدہ عظی دلائل کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا پھر ان کے اطمینان کی دوسری وجہ طمانیت کا ایک بھو اسب تھا کہ ان پیچیدہ عظی دلائل کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا پھر ان کے اطمینان کی دوسری وجہ طمانیت کا ایک بورش انتقاد کر چکی تھی۔ فرانرواؤں کو اس کے سواکسی بات سے دلچی نہیں تھی کہ وہ اپنی حکومت کے خفیہ وشمنوں کی پناہ گا ہیں تاش کریں اور پھر انجون کو اس کے سواکسی بات سے دلچی نہیں تھی کہ وہ اپنی حکومت کے خفیہ وشمنوں کی پناہ گا ہیں تاش کریں اور پھر انجون کو اس کے سواکسی بات کی طاقت رکھتا تھا کہ وہ مفعدین کی خواہان سلفت کی طاقت رکھتا تھا کہ وہ مفعدین کی چھر جمان تو والے میں جوالی وہ جیوٹ ہوں کو جیٹ جمان ہوائوں کو جیٹ ہو سال انتقاد کہ وہ کہ ہو ہو گئی ہوں کو جیٹ جو مطلق العمان قصائد پر ھر کو اپنا اعتبار قائم کر لیا تھا۔ وہ می چند جاموں کو جیٹ جو مطلق العمان اس مدیک پردھ کو این اعتبار قائم کر لیا تھا۔ وہ می چند وہ اس کی جو اہان سلفت تھرے جو مطلق العمان اس مدیک پردھ کو میں تھے جو مطلق العمان اس مدیک پردھ کو میں کہ بعض ظفا م بھی ان کے تراشے ہوں کا میں حدیث ہوں ان کی خوشان میں اور چا پھرساں اس مدیک پردھ کا میں کہ بعض ظفا م بھی ان کے تراشے ہوں کا میں حدید سے حدید ہو جان کے ساتھ از گئے تھے۔ تاریخ کے ماری کہ بعض ظفا م بھی ان کے تراشے ہو جوان کے ساتھ از گئے تھے۔ تاریخ کے ساتھ کو بھی کہ بعض طفا م کی کو بھی کہ بعض طفا م ہی کا میں کہ بعض طفا م بھی ان کے تراشے ہو ہوں اس کے تراش کے جس سے جو مطلق اور سے تھے۔ تاریخ کے سے حدید سے حدید کے ان کی خوشان کے ساتھ از گئے تھے۔ تاریخ کے سے حدید کے ساتھ کو بھی کے تھر کا میں کہ بعض طفا م کھی ان کے تراشے ہو گئے تھر تھر ہو جان کے ساتھ اور کی کے تھے۔ تاریخ کے ساتھ کا کہ کو سے تاریخ کے ساتھ کا کہ کو سے ساتھ کا کہ کو سے تھر کو سے تاریخ کے ساتھ کے کی کو سے کو سے کو ساتھ کی کو سے کو ساتھ کی کو سے کر کے کو سے کو کو کی کو کی کو سے کو سے کر کے کی کو کی کو کر کے کو کر کے کو کر

پس منظر میں بھی وہ اسباب سے جن کی بناء پر فتنہ پر دازوں کو کی اعتبار ہے کھل آزادیاں حاصل تھیں۔
ہاں! وہ ایک بی مردجلیل تھا کہ جس کے سوا دوسالہ دور حکومت میں ان تخریب کاروں کے لئے کوئی مخبائش نہیں
منظی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے تائید غیبی کے سہارے وقت کے بہتے ہوئے سرکش دھارے کو روک
دیا تھا۔ جب خلیفہ راشد مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوا تو جدید سیاست کی زبان میں بھی فریب کار جماعتیں زیر زمین
جل کئی تھیں۔ پھر جب خدا نے زمین پر جمت قائم کر کے اپنے اس پہندیدہ بندے کو دالیس بلالیا تو سارے خارجی اور
منظر لہ چہرے بدل بدل کر اسلامی معاشرے میں پھیل مجے۔ یہاں تک کہ خلیفہ وقت بھی ان کے ہاتھوں کا محلونا
بن کیا اور غرجب میں نے نے فتے سر ابھار نے لگے۔

شمشیروں کے سائے میں پہلامناظرہ

جب محدود عقل کو بنیاد بنا کراہل کلام نے عقا کد پرمشن سم شروع کی تو خالق کا نتات نے حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ اس وقت پوراعراق مناظرون کی زوجی تھا۔ اتفاق سے ابتداء میں ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اہل کلام سے ایک خاص تاثر قبول کیا اور ان مجلسوں میں شریک ہونے گئے جہاں صرف منطق واستدلال کو درجہ اعتبار حاصل تھا۔ اہل کلام بہت خوش سے کہ ان کی صفول میں دنیا کا ذبین ترین نوجوان شامل ہو گیا تھا۔ پھر ایکا بیک ابوصنیفہ حاصل تھا۔ اہل کلام بہت خوش سے کہ ان کی صفول میں دنیا کا ذبین ترین نوجوان شامل ہو گیا تھا۔ پھر ایکا بیک ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی طرف اٹھ مے۔ اہل کلام ممکنین نظر آنے گئے سے کہ ان کا ایک محت کی سامتی بچراگیا تھا۔

پھر جب حلقہ تمادر جمتہ اللہ علیہ بی ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا شور بلند ہوا تو عقلیت پرستوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، خارجیوں کی نیندیں حرام ہوگئیں اور معتزلہ کا مبروقر ارجین گیا۔ اب ہوش وخرد کے تراشے ہوئے بتوں کے ریزہ ریزہ ہوجانے کا دفت آگیا تھا۔ کسی خارجی نے اپنے کروہ کو اس نے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔

" ابوصنیقہ کاعلم جمارے لئے سامان موت ہے۔ اگر اسے مناظرے کے دوران عاجز نہیں کیا حمیا تو جماری تحریک رجائے گی۔"

دوسرے خارتی نے جوایا کہا۔'' ابو صنیفہ ذہین ہے مگر ہماے علم تک اس کی رسائی نہیں۔ ہم اسے اپنے دلال سے فکست دیں مے۔ایسے سوالات اٹھا کیں مے کہ وہ بہر حال ان کا جواب دینے سے قاصر رہے گا۔''

بالآخر منعوبہ تیار کرلیا تھیا۔ خارجیوں کی ایک جماعت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آئی۔ آپ نے اپنی فطری فہانت سے مجھ لیا کہ بیشر پہند ہیں اور ان کے ارادے تھیکٹیس ہیں۔

مجرایک خارجی آگے بڑھا جوعمر کے اعتبار سے بوڑھا اور خلا ہری شکل وصورت کے لحاظ ہے بہت زیادہ زمان شناس معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو تخاطب کرتے ہوئے کہا۔

" میں تم ہے ایک مسئلہ دریافت کرنا جا ہتا ہوں، کیا تہاراعلم مجھے اور میری جماعت کو مطمئن کر سکے گا؟"
" میں مسائل کا مشکل کشافہیں۔" معزرت الدھنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے نہا بت اکسار کے ساتھ فر ایا۔" میری حیثیت اسلامی فقہ کے ایک طالب علم کی ہے چربھی میری بھی کوشش ہوگی کہ کسی طرح تم لوگ اطمینان قلب حاصل کر سیسیت اسلامی فقہ کے ایک طالب علم کی ہے چربھی میری بھی کوشش ہوگی کہ کسی طرح تم لوگ اطمینان قلب حاصل کر سکو۔ اس وضاحت کے بعد اگرتم مناسب بھیتے ہوتو اپنا مسئلہ بیان کرو میں اپنے علم کی حد تک جواب دینے کی کوشش

كردن كايـ"

یوڑھے فارجی نے معزت ایو صنیف دھ تہ اللہ علیہ کے عاج انہ لیج کو آپ کی جبک اور کم علمی سے تعبیر کیا۔ اسے نیتین ہو گیا کہ کوف نے کا یہ تو جوان اس مسئلے کا جواب نہ دے سکے گا اور انجام کار جماد دھتہ اللہ علیہ کے شاگر دکی شہرت میں کی آ جائے گی۔ اپنے ذہن کو تسلیال وینے کے بعد پوڑھے فارجی نے معزت ابو صنیف دھتہ اللہ علیہ سے کہا۔ "مسئلہ یہ ہے کہ معجد کے دروازے پر دو جنازے دکھے ہوئے جی ان بیل سے ایک جنازہ ایک ایسے شرائی انسان کا ہے جو شب و روز شراب پیتا تھا۔ کر ت بادہ نوشی نے اس کی صحت تباہ کر ڈالی پھر ایک دن وہ شراب پی رہا تھا کہ اچا تک سانس گھٹ جانے سے اس کی موت واقع ہوگئے۔ دوسرا جنازہ اس عورت کا ہے جو بدکاری کی مرتکب ہوئی پھر ایک سانس گھٹ جانے سے اس کی موت واقع ہوگئے۔ دوسرا جنازہ اس عورت کا ہے جو بدکاری کی مرتکب ہوئی پھر اپنے کہ دون ابعداسے اپنی قطعی کا احساس ہوا۔ یہاں تک کہ اس نے رسوائی کے خوف سے خودشی کر لی۔ اب تم بتاؤ کہ دو دوئر ٹے میں داخل ہوں گے یا جنت ان کا مقام ہوگا؟"

حضرت الوصنيفه رحمته الله عليه بوڑھے خارجی کے بيان کردہ مسئلے کو بخور سنتے رہے پھر چند کھوں کے تو نف کے بعد آپ نے اس سے بوجھا۔" ان دونوں مرنے والوں کا تعلق کس مذہب سے تھا؟"

حصرت الوصنيف رحمته الله عليه كاسوال س كريورها خارجي خاموش ربا

'' كيا مرئے والوں كاتعلق يبود سے تھا؟'' حصرت ابوطنيفه رحمته الله عليه نے دومراسوال كيا۔

" منیں۔ وہ میرودیت سے کوئی رشتہیں رکھتے سے "۔ بوڑھے خار جی نے جواب دیا۔

" كياوه عقائد كاعتبار يعيماني تفي " حضرت ابوضيغه رحمته الله عليد في تيسري باراستفهاركيا.

" فہیں۔ ان کا تعلق علی علیہ السلام کے قدمب سے بھی نہیں تھا۔" بوڑھے خار بی کے لیجے سے تا کواری کا انگیار مونے لگا تھا۔

اب بوڑھا خارتی بری طرح جمنجعلا بہٹ کا شکار ہو گیا تھا اس نے اپنے چہرے سے غصے کا اظہار کرتے ہوئے آگھا۔" تم مسئلے کا شرق مل نتانے کے بجائے جمعے فروی باتوں میں الجمارے ہو۔"

بوڑسے فارتی کی بات س کر معزرت ابو منیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے انہائی مخل کے ساتھ فرمایا۔ ' میرے سوالات ہر ار فضول نہیں ہیں۔ تم ایسے افراد کے بارے میں سوال کر دہے ہوجو دنیا سے گزر کے ہیں۔

میں تنصیلات جانے بغیر مرنے والوں کے انجام کی نشان وئی نہیں کرسکتا پھر تہارا پہطرز عمل بھی آ داب گفتگو نظاف ہے۔ عام علمی مباحث میں بھی ضعے کا اظہار نہیں کیا جاتا' نہ کہتم شری مسائل میں اپنے خضب کی نمائش کر سے مور جنب تک تم جمعے مرنے والوں کے فرجی عقائد کے بارے میں نہیں بتاؤ کے اس وقت تک میں تہارے پیش کردہ مسئلے کا کوئی جواب نہیں دول گا۔''

ا المراد المراد المراد الموسنة الموسنة الله عليه كال اعداد كلام كود كيدكر سنائي بين آخميا بجوراً اسه كهنا بزاره و المراد المراد المركز المرد المرد المرد المرد المركز المرد المركز المرد المركز المرد المردن المرد المرد

" مرآخروہ دونوں اپن زعر کی ش کس ترجب برقائم شعے؟" حصرت ایوضیفدر متدانند علیہ نے بوڑ سے خارجی

ہے دریافت کیا۔

" لاالہ اللہ محمد رسول اللہ کہنے والی ملت سے تعلق رکھتے تھے۔" پوڑھے خار کی نے مرنے والوں کے عقائد ا نیاحت کی۔

'' اچھاتم یہ بتاؤ کہ کلمہ طیبہ کی شہادت ایمان کا تیسرا حصہ ہے چوتھا یا پانچواں؟'' حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علی نے اس خار جی کی نئے انداز سے کردنت کی۔

"ایمان اجزاء میں تقلیم نبیں ہوسکا۔" بوڑھا خار کی چراغ یا ہو گیا۔" تم ایمان کومختلف حصوں میں بانٹ کر مجے الفاظ کی شعبدہ بازیوں میں الجمار ہے ہو۔ آخرشری مسائل کے جواب دینے کا بیکون ساطریقہ ہے؟"

حضرت ابوحنفیہ رحمتہ اللہ علیہ نے خارجی کے لیجے کی تنگی کونظر انداز کرتے ہوئے بوجھا۔'' تم اس بات وضاحت کروکہ ایمان کوشہادت سے کیا نسبت ہے؟''

" ہمارے نزویک میشہادت ایمان کامل ہے۔" پوڑھے خارتی کے چہرے پر غصے کا ہلکا سارتک اب ہمی تمایا

" جب تم شہادت کو ایمان کال تنلیم کر مجلے تو پھر مرنے والوں کے بارے میں سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟" حضرت ابوطنیفدرجمتداللہ علیہ نے فرمایا۔

"ابوطنید اتم موضوع سے بث رہے ہو۔" بوڑ صے فاری کی نا گواری اپنی انتا کو افتی میک می

بوڑھا خارجی چندلیحوں تک خاموش رہا۔ وہ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے طرز استدلال سے خالف تھا۔ آخر کہتے خور کرنے کے بعد وہ دوبارہ بولا۔'' یہ بجٹ تزک کرواور جمیں مسرف اس بات کا جواب دو کہ وہ دونوں مرنے وا جنت میں جائیں مے یا ان کا فیکانہ جہنم ہوگا؟''

خارجی کا خیال تھا کہ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکیں ہے اور یہ حقیقت بھی ہے حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جیسے یا خبر انسان مرنے والوں کے انجام پر کوئی تھم نیں لگا سکتے ہے۔ یہی وہ نازک پہا جس سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے ان شرپہندوں نے ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کولا جواب کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ایک پرور جماعت کا کامیاب منصوبہ تھا، گر جب خدا حضرت حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی دیمیری و رہنمائی کر رہا ہوتو بھر یہ طرح ممکن تھا کہ آپ جواب دینے سے عاج رہ جاتے۔

ر ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بوڑ معے خار کی کو تا طب کرتے ہوئے فر مایا۔ "تم مجھے سے مرنے والول کے حشر بارے میں بوچیتے ہواور میں وہی الفاظ وہراتا ہول جو حضرت ایراہیم علیہ والسلام نے ان سے بھی بری مجرم قوم بارے میں فرمائے تھے۔"

ے من مرہ ہے ہے۔ "جس نے میری اتباع کی وہ میراہے اور جس نے میری نافر مانی کی تو اے خدا تو بردا معاف کرنے والا اور

ہے۔ ۔ حضرت الدصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے خارجیوں کی جماعت پر ایک تگاہ کی اور پھر اس بوڑھے سے دوبارہ مخا ہوئے۔" تم جھے ایک ایسے مرد کے بارے میں سوال کرتے ہوجو نشے کی حالت میں انتقال کر کمیا اور تم ایک ایک ایک مورت کا انجام جانتا جا ہے ہوجس نے خود کشی کرلی۔ خور سے سنو! میں تمہیں حضرت عیسیٰ کی بات یاد دلاتا ہوں جو انہوں نے ایک بہت بڑی گناہ گار تو م کے حق میں کہی تھی۔"

ے بیت بہت ہوں ہوں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر پخش دیں تو آپ غالب حکمت والے ہیں۔'' ''اگر آپ ان کوعذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر پخش دیں تو آپ غالب حکمت والے ہیں۔'' حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے تبسری بار خارجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔'' میں تنہیں وہی بات

ما دولا وَل كا جو حصرت توح عليه السلام في على الاعلان كي تملى -"

" جو پھھانہوں نے کیا ہے وہ بھھ پرنہیں۔ان کا حساب تو اللہ تعالی پر ہے۔ وہ جو جا ہے کرے۔ "
حضرت ابوہ نیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے علق حوالوں سے فارجیوں پر اس حقیقت کو ظاہر کر دیا تھا کہ
کلہ طیبہ کی گوائی دینے والا اول و آخر مسلمان ہے۔ خواہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اس کے برعس فارجیوں کا
عقیدہ یہ ہے کہ گمناہ کمیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے۔ اب رہا مرنے والوں کے انجام کا سوال تو حضرت ابوہ نیفہ رحمتہ
اللہ علیہ نے قرآن کریم کی روش آیات تلاوت فرما دی تھیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہر بات پر قادر
ہے۔ وہ چاہے تو شرط ایمان کے ساتھ بدترین گناہ کرنے والوں کو معاف کرسکتا ہے اور اگر وہ انہیں اذبت ناک اللہ علیہ کی تمام گفتگو اس قدر طاقت ور

ولائل رکھتی تھی کہ خارجی بے دست و پانظر آنے گئے اور پھر وہ شرمساری کے عالم میں سرجمکائے ہوئے چلے گئے۔ ایک بعض مؤرمین نے اس واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تقریباً ستر خارجی حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مکان میں واغل ہوئے اور اپنی شمشیریں بے نیام کرکے کھڑے ہو محتے۔ پھر ان میں سے پچھ شرپ ندول

انے فی کرکھا۔" ابومنیفہ! آج ہم مہیں مل کرڈالیں ہے۔"

" آخرتم لوگ جمعے مس محناه کی پاداش میں قبل کرنا جاہیے ہو؟" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت اطمینان وجمار

و و تم مناه كبيره كے مرتكب كو كافر قرار نبيس ديتے۔اس لئے جارے نزد كيا تمهاراتل واجب ہے۔ ' خارجيوں كا

" میں تمہارے ہاتھوں جان دینے کے لئے تیار ہوں تمراس سے پہلے تم قرآن کریم سے اپنے دعویٰ کا کوئی اور ان کے خوفاک کا کوئی کا کوئی کے بیام شمشیروں کی چمک اور ان کے خوفاک کا کوئی کے بیام شمشیروں کی چمک اور ان کے خوفاک کی پیشروں کی چمک اور ان کے خوفاک کی پیشروں کی چمک اور ان کے خوفاک کی پیشروں کونظرانداذ کرتے ہوئے فرمایا۔

آئے۔ تمام خارتی کی درینک سوچے رہے اور جب ان سے کوئی جواب ندین پڑا تو ایک بوڑ حافیض چند قدم آئے آیا کی کرای مردہ شرائی اور سیاہ کار حورت کا قصہ بیان کرنے لگا۔ بالآخر ایک طویل جرح کے بعد حضرت ابوحنیفہ رحمت الله آئے کلیہ نے خارجیوں کے کروہ کو عاجز کر دیا اور ان شرب شدول نے اپنی تکواریں نیام میں کرلیں۔

بعض روایات سے پیتہ چلنا ہے کہ حضرت الوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دلائل من کر خارجیوں کی وہ جماعت اپنے مقائمہ سے م مقائمہ سے تائب ہوگئ تھی اور ان لوگوں نے الل سنت کا مسلک اختیار کرلیا تھا۔ بہر حال بیا ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی غیر بمعمولی ذہانت اور کلتہ آفریلی ہی تھی کہ آپ کے سامنے بوے سے بوا محراہ اور سرکش بھی حقیرو نا تواں اور بے زباں

نظرآتا تعابه

## تاریخ کا ایک اور گمراه

ای طرح "جمیه" فرقے کا بانی جم بن مغوان بھی ایک بارحفرت ابوطیفه رحمته الله علیه کی خدمت میں حاضر بوا تھا اورطویل بحث کے بعد اسے فکست ہوگئی ہے۔ اس تاریخی مناظرے کی تفصیلات رقم کرنے سے پہلے ضروری ہوا تھا اورطویل بحث کے بعد اسے فکست ہوگئی ڈائی جائے۔ جم بن صغوان قبیلہ نی راسب کا غلام تھا۔ یہ سب کے جم بن صغوان قبیلہ نی راسب کا غلام تھا۔ یہ سب سب کہ جم بن صغوان قبیلہ نی راسب کا غلام تھا۔ یہ سب سب کہ جم بن صغوان قبیلہ نی راسب کا غلام تھا۔ یہ سب سب خراسان میں غاہر ہوا اور لوگوں کو اپنے تراشے ہوئے نے ذہب کی دعوت دینے لگا۔ بنوامیہ کے آخری زمانے میں سلم بن احوز مازنی نے اس مراه فنص والی کیا۔

جمم بن منوان کاعقیدہ تھا کہ جنت و دوز خ بالآخر فاسے ہمکنار ہوں مے۔کوئی چیز دائی اور ابدی نہیں ہوتی۔
وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ ایمان صرف معرفت کا نام ہے کفر جہل کے سواکوئی دوسری چیز نہیں۔اس نے ساری زندگی اس
بات کا اقرار نہیں کیا کہ خدا زندہ ہے۔ جم بن مفوان کہا کرتا تھا کہ میں خدا کی ذات میں ان اوصاف کو شامل نہیں کرتا
جن کا اطلاق حوادث پر ہوسکے۔

وہ اس بات کوشکیم میں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ یہ بھی جم بن مغوان کے ذہن کی بھی تھی کہ وہ قرآن کو تلوق جم بن مغوان کے ذہن کی بھی کہ وہ قرآن کو تلوق جمتا تھا۔ اس کے نزویک اللہ کی آخری کتاب مقدل فنا ہو جانے والی تھی۔ ویسے تو بے شار لوگ جم بن مغوان کہا کرتا تھا کہ مغوان کے جمعوا ہو گئے تھے محرجن خیالات نے اسے زیادہ شہرت بخشی وہ نظریہ جبر تھا۔ جم بن مغوان کہا کرتا تھا کہ انسان مجبور محض ہے نداس کا کوئی ارادہ ہے نہ قدرت ہے اور نہ نقل۔

یکی جم بن مفوان ایک روز معفرت ابو منیفه رحمته الله علیه کے روبرو ماضر ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا۔ " میں چندمسائل میں آپ سے تبادلہ خیالات کرنے ماضر ہوا ہول۔"

"میرے گئے تمہارے ساتھ گفتگو کرنا بھی یا حث شرم ہے۔" اگر چہ حضرت ابومنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فطرۃ نہایت شیریں کلام سے کیک مجمم بن صفوان سے بات کرتے وفقت آپ کالہجہ انتہائی تلخ ہو گیا تھا۔ حضرت ابومنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فیرین کلام سے کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔" تم جن مسائل بیں شب وروزمشغول رہیے ہوان پر بحث کرنا بھی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔"

جم بن مغوان عفرت الوحنيف رصة الله عليه كى تلخ مختارى كے باوجود مبر وسكون كے ساتھ بينا رہا اور اپنے چبر ك سے تا كوارى كاكوئى تاثر ديئے بغير كنے لگا۔ "ابوحنيف اتم نے جھ سے بھى ملاقات نيس كى اور ہم دونوں كے درميان غداكرات كا بھى كوئى موقع نيس آيا۔ پھرتم نے ميرى گراہيوں اور ہلاكت كا فيمله كس طرح كر ديا؟" جم بن مفوال شروع بن سے اپنے دفاع كے لئے عجيب وغريب منطق پيش كر دہا تقا۔ اس نے عقلى استدلال كے طور پر اعتراض واردكرتا جا با كر معزرت الوحنيف وجت الله عليه عقائد كے معاملات بن آيك تنظ بينام تنے جس كى كائ كوكوئى بدراہ دوانسان برداشت نيس كرسكا تقا۔

" تمہارے جواتوال بھوتک پنچ ہیں ان کو گناہ گارے گناہ گارمسلمان کی زبان بھی ادائیں کرسکتی۔ " معزت الدومنیفدر حمتہ الله علیہ نے بعد تعلق کے ساتھ فرمایا۔" تمہارے نظریات سننے کے بعد جمہ جیسے انسان کے لئے بحث کی

كوئي مخوائش باتي نبيس رمتي-"

" ابوصنیفه! اصولی طور پرتم سے ایک بنیادی غلطی سرز د موری ہے۔ " اب کی بارجم بن صفوان کا لہجہ طنز آمیز تھا۔ دو تم نے آج تک جھے اپنے رو برونیس و یکھا اور ندمیری زبان سے عقائد کی تشریحات سنیں۔ پھر میں تہاری نگاہ میں

ممن طرح لعنت زده قرار یایا؟"

تهار \_ متعلق بدياتي اطراف من مشهور بين وحضرت الوحنيف رحمته الله عليه اي رائع يريحن كي ساته قائم تھے۔" جب سی مخص کے نظریات عوام میں اس قدر شہریت رکھتے ہوں تو پھر کسی دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔" حضرت الوحنيفه رحمته الله عليدنے اپنا فيصله صاور كرديا تفااور آپ جم بن مغوان سے مزيد كفتكو كے لئے آمادہ نہيں تھے۔ وه مج روانسان مجمد دریتک خاموش بینها ر با- پھر بڑی شکسته آواز میں بولا۔ " ٹھیک سے، میں اینے نظریات کی

تنعیل بیان نبیل کرتا مر پر بھی تم سے ایمان کی حقیقت دریافت کرنا جا ہتا ہوں۔ " جھم بن صفوان کی خواہش تھی کہ وہ سمى نكسى طرح معزمت ابوهنيف رحمته الله عليه كے ساتھ سلسلة كلام جارى ر كھے۔

" کیاتم ابھی تک ایمان کی حقیقت سے آشنائیں ہو؟" حضرت ابوصنیفه رحمته الله علیه نے جمع بن صفوان سے ہو چھا۔" تمہارے سوال کی نوعیت بتا رہی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کے سلسلے میں اطمینان قلب حاصل نہیں۔"

'' بیہ بات غلط ہے کہ میں حقیقت ایمان سے بے خبر ہول۔'' حجم بن مغوان نے پرزور الفاظ میں کہا۔'' میں المجى طرح جان موں كدايمان كيا ہے كراكيد معاملے ميں اشتباه كى صورت پيدا ہوئى ہے۔اس كے تبهارے ساتھ منعتكوكر كے اسبے اس شك كودوركر ناما بتا بول-"

" ایمان میں ذرائجی فنک کرنا سراسر كفر ہے۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ایک بار پھر آپ نے مجم بن مفوان کے ساتھ تفکو کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تھی۔

مروو بدا شاطرومیار تفا۔ اس نے اہل کلام کے انداز میں حضرت ابومنیفدر متداللہ علیہ کے سامنے ایک نی ولیل پیش کی۔ ''تم جیسے باخبرانسان کے لئے میہ بات جائز نہیں کہ جھے کفر کی وجہ نہ بتاؤ۔ کافر قرار دینے کے بعد لازم ا المال كاكونى جوت مى بيش كيا جائد مجم بن مفوان يدى دبانت سدمنا ظرك راه بمواركرد باتفا-

بالآخرو وشر پندائي منعوب على كامياب موكيا حضرت ايوهنيغدرهت الدعليد في مجوراً فرمايا-" يوجهوكيا

"اكك مخص دل سے خداكى معرفت مامل كر ليتا ہے۔" جمم بن مغوان نے كہنا شروع كيا۔" ووقف خداكواس كى ذات من دامد تسليم كرتا ہے۔ نيز مفات الى سے بھى آشنا ہے۔ تحران باتوں كا اپنى زبان سے اقرار كئے بغير انقال كرجاتا ہے۔ابتم جمعے بناؤ كدو وضى كفرير مراياس كى موت اسلام يرواقع ہوئى؟"

" مير ان ديك مرف والانخص كافر إ اورايك كافر دوزخ كسواكوني دوسرى بناه كاه مامل كربيس كرسكا." و الدونيفدرهمته الله عليه في وضاحت كرت بوئ فرمايا. " جب تك كوتي مخص قلبي معرفت ك ساته زباني طور المان نددے۔ دوال وقت تک مسلمان بیس موسکتا۔"

" آخروه مومن كيول بين؟ جب كداس خداكى معرفت اس طرح حاصل هے كدوه اس كى تمام صفات كوبمى ول سے مانا ہے۔ " عجم بن مغوان نے جرح کے انداز میں کہا۔ "کیاتم قرآن پرائیان رکھتے ہو؟" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جمم بن مفوان سے دریافت کیا۔"اگر کتاب مقدس پر تہارا ائیان نہیں تو چر میں تم سے ای لیج میں گفتگو کروں گا جو خالفین اسلام کے لئے روا رکھا جاتا ہے۔"

' میں اللہ کی کتاب پر ندصرف ایمان رکھتا ہوں بلکہ اے جست بھی تنلیم کرتا ہوں'۔ جمم بن مفوان نے جوابا کھا۔

" تو پھرغور سے سنو! حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی پر جلال آواز ابھری۔" اللہ نے قرآن تھیم میں ایمان کا تعلق انسان کے دو اعضاء سے وابستہ کیا ہے۔ ایک ول وصرے زبان۔" بیا کمہ کر حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے صورہ المائدہ کی بیآیات تلاوت کیں۔

"جب وہ لوگ آیات قرآئی سنتے ہیں تو معردت تن کے سبب ان کی آنکھوں ہے آنو بہتے لگتے ہیں اور وہ (علی الاعلان) کہتے ہیں۔ اے ہمارے رب اہم ایمان لا بچے ہمیں تن کی شہادت دینے والوں ہی لکھ لے اور بدہو بھی سکتا ہے کہ ہم خدا اور اس کے نازل کردہ جن وصداقت کونہ مانیں۔ ہم امیدوار ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں نیک لوگوں کی جماعت میں وافل فرماے گا۔ ان کے اس قول کی وجہ سے خدا نے آئیں بدلے میں جنت عطافرمائی جس کے اندر نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور نیکی کرنے والوں کی ہی جزاہے۔"

به آیات قرآنی تلاوت کرنے کے بعد حضرت ابوضیفہ رحمتہ الله علیہ جمم بن صفوان سے مخاطب ہوئے۔ "تم نے دیکھا کہ خدانے معرفت قلب اور زبانی اقر ارکے سبب انہیں جنت کی بشارت دی اور موثن کا درجہ عطا فر مایا۔ "

ویکھا کہ خدانے معرفت قلب اور زبانی اقر ارکے سبب انہیں جنت کی بشارت دی اور موثن کا درجہ عطا فر مایا۔ "
پر حضرت ابوضیفہ رحمتہ الله علیہ نے سورہ النج کی بیر آیت تلاوت کی۔ "انیس پاکیزہ قول (باتوں) کی ہدایت کی میں "

اس کے بعد حصرت ابوعتیفہ رہمتہ اللہ علیہ نے سورہ ' ابراہیم'' کی بیرآیت بدآواز بلند پڑھی۔' اللہ تعالیٰ مومنوں کو دنیا اور آخرت میں تول محکم کی وجہ سے ٹابت قدم رکھتا ہے۔''

بعد از ال حعزت ابوطنیفدر حمته الله علیه نے رسالت مآب علی کی بیرصدیث مبارک بطورسند پیش کی۔ " لا الله الا الله کهدوؤ فلاح یا جاؤ کے۔ "

مر حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے سرور کوئین عظامے کی ووسری حدیث مقدی پیش کی۔ '' جوشن زبان سے لا اللہ الا اللہ کہہ دے اور وہ دل سے بھی اس برائیان رکھتا ہوتو وہ دوز خ سے لکل جائے گا۔''

ان احادیث مبارکہ کے حوالوں کے بعد حضرت الوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جم بن صفوان سے فر مایا۔ '' خدا اور رسول علی کے بہاں اقرار قلب کے ساتھ قول (زبان) کی بھی بہت زیادہ ابھیت ہے۔ جب تک بید دولوں چڑی شہادت کے ایک نقطے پرجمع نہیں ہوتیں اس وقت تک کی شخص کا ایمان کھل نہیں ہوتا۔ اگر صرف ول کا اقرار کا فی ہوتا تو لوگ اپنی زبانیں خاموش رکھ کر ایمان کے حصار میں واغل ہو جائے 'لیکن ایما ہر گرنہیں ہے اور بالفرض تبہادے زدیک محن دل کی معرفت ایمان کی جمیل کے لئے کافی ہے قو پھر ابلیس کے انکار کو کس صف میں شامل کرو گے؟ شیطان کو کھل طور پر اس حقیقت کا علم تھا کہ اللہ اپنی ذات میں واحد ہے' کا نئات کا خالق ہے اور تمام جانداروں پر شیطان کو کمل طور پر اس حقیقت کا علم تھا کہ اللہ اپنی دورے کا فروں کی قوم میں کیوں شار کیا گیا ؟''

مجم بن مفوان مدروش دلاکن کر جیرت زوہ تھا۔ حضرت ایوطنیفدر منداللہ علیہ نے اس کے چبرے پر نظر کی اور پھرسورہ ''انمل'' کی بیان سے تارہ کی ایون کرنے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔''

حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس آیت مقدسہ کی تشریح کرتے ہوئے جمم بن صفوان سے کہا۔'' اللہ نے قرآن کریم میں جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ ول سے اس کی خدائی کا اعتراف کرتے تھے مگران کی زبانیں حرف اقرار سے محروم تعیں۔اس لئے معرفت قلب کے بعد بھی کا قرکھ ہرے۔''

کی بہ آیات تلاوت فرما کیں۔" ان سے پوچھے کہ تمہیں ذمین و آسان سے رزق کون ہم پہنچاتا ہے؟ یا کا ن اور

الکھیں کس کے تبغہ قدرت میں ہیں؟ اور زعرول کو مردہ اور مردول کو زعرہ کون کرتا ہے؟ جملہ امور کس کے زیر

قمرف جیں۔ وہ جواب میں کہیں گے کہ سب پچے خدا کے قبضے میں ہے۔ پھران سے پوچھے کم خدا سے ڈرتے کیوں مہیں؟"

ان آیات کی تلاوت کے بعد ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جم بن مقوان کو نخاطب کر کے فرمایا۔'' زبانی اقرار کے بغیران کی معرفت قلبی قطعاً بے کارتھی۔''

حضرت الوصنيف رحمته الله عليه كقر آن وحديث سے اخذ كرده دلائل فتم ہو يكے بتنے اور جمم بن صفوان آپ كى پارگاه جليل بيں نادم و پشيمان سر جمكائے ہوئے بيٹما تھا۔ پھر پچند در بعد زبان سے اپنی فکست كا اعتراف كرنے لگا۔ "الوصنيف اتم نے ميرے دل كى دنيا بى بدل ڈالی۔ بيس پھرلوٹ كرآؤں گا۔" اتنا كه كروه اثفا اور اپنے اعصاب پر مكست كا بارگراں نے كر چلاميا۔

ا تاریخ کی گواہی موجود ہے کہ جم بن مغوان اپنے وعدے کے مطابق واپس لوٹ کرنیں آیا۔ کی سال تک ان حیران و پریشان محرتا رہا۔ وہ اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا۔ " ابو منیفہ نے چندلیوں ہیں میرے عقائد کے اس محل کومسار کی حیران و پریشان مجرتا رہا۔ وہ اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا۔ " ابو منیفہ نے چندلیوں ہیں میرے عقائد کے اس محل کومسار کی اس کے بعد تغییر کہا تھا۔ "

یہ بی ہے کہ خدا نے حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ذریعے جمع بن صفوان کے ذہن کی تمام کر ہیں کھول دی اسلم کر آخری ہدایت اس کے مقدر بیل نہتی یہاں تک کہ مسلم بن احوز ما زنی کی شمشیر بے نیام ہوئی اور جمیہ فرقے کا بانی اسٹے خون فاسد بیل نہا گیا۔ اگر چہ جمع بن صفوان کی جسمائی موت کی سال بعد واقع ہوئی لیکن عقلی طور پر کے معفرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اسے بہت پہلے ہلاک کر بیکے تھے۔

الوصيفه رحمته التدعليه برايك نياالزام

جم بن مفوان کی فکست سے معرت الوطنیفہ دھت اللہ علیہ کی ذہانت کے چہے مزید عام ہوئے۔ اس ذیل ملی میدین تافع حقیقت فران ہوجاتی ہے کہ بعض سی العقیدہ مسلمان بھی معرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے خالفت کے معرب اس بات کے منظر سے کہ مناظر ہے کے دوران کی نہ کسی طرح جم بن صفوان غالب آجائے۔ اصولی طور پر مقائد کی ہم آجنگی کے باعث ان لوگوں کی دلی جمدد یاں معرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی چاہتے تھیں مرنظر کی کی دول جمد نے آئیں مجبود کردیا تھا کہ وہ ایک بدعقیدہ انسان کوسر بلند ہوتے ہوئے دیکھیں کی دول کی تنگی اور فطرت کے حسد نے آئیں مجبود کردیا تھا کہ وہ ایک بدعقیدہ انسان کوسر بلند ہوتے ہوئے دیکھیں

اوراس مرد جلیل کی فلست کا نظارہ کریں جس کے سینے پیس تمام المت اسلامیہ کا درد آگ کی طرح روش تھا۔ مگریہ خواب و خیال کی با تیں ہیں۔ جب انسانی فطرت پہتیوں پیس اترتی ہے تو پھر کسی رہتے ، کی تعلق کا احساس باتی نہیں رہتا۔
لوگوں کا یہ کیسا اذبت تاک سلوک تھا کہ جم بن صفوان کو برسر عام فلست فاش سے دوچار کرنے کے بعد حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا فشانہ بن مجھے تھے۔ تاریخ نے اس روایت کو بھی اپنے دائن میں محفوظ کر لیا ہے کہ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے بعض مخالفین جوخوف خدا سے بے نیاز ہو بچھے تھے محفل محفل علی الاعلان کہا کر ہے تھے۔

" كوفى كابية اجرائي نظريات كاعتبار يهمي ب-"ال تشجير كامتعدم رف اتناتها كدكس ندكس عنوان

حضرت ابوحنيفه رحمته التدعليه كوجمم بن صفوان كالهم عقيده ثابت كيا جاسكي

اس ذیل میں حاسدین کی ایک جماعت نے تہت طرازیوں کی آخری حدوں کو چولیا تھا۔ بدلوگ جم عقید کی کے الزام ہے آگے بڑھ کر کہا کرتے تھے کہ جم بن مقوان نظریاتی لحاظ ہے معزت ابوصنیفہ رحمته اللہ علیہ کا رہنما تھا۔
عالفت میں شدت پیدا کرنے کے لئے لوگ یہ کہنے ہے بھی باز ندرہ سکے کہ معزت ابوصنیفہ رحمته اللہ علیہ جم بن صفوان کی تھایہ کیا کرتے تھے۔ان لوگوں نے اپنے دلائل میں رنگ آ میزی کرنے کے لئے یہ با تیں مشہور کر دی تھیں کہ معزت ابوصنیفہ رحمته اللہ علیہ اکر مجالس میں جم بن صفوان کی اس طرح تعریف کیا کرتے تھے جیسے کی حکمرال کی مان میں کوئی فخص تھیدہ پڑھ رہا ہو۔اس گروہ سے معنق رکھنے والے فختہ پروازوں نے چیخ جی کہا کہ جب بن صفوان کی کوئی کا افسانہ یوں بھی بیان کیا کہ جم بن صفوان کھوڑے پر سوار ہوتا تھا اور معزت الومنیفہ وحمته اللہ علیہ احراز ان کھرے ہو جاتے تھے۔الزام تراشے والوں نے دروغ کوئی کا افسانہ یوں بھی بیان کیا کہ جم بن صفوان کھوڑے پر سوار ہوتا تھا اور معزت ابومنیفہ وحمته اللہ علیہ ایک عقیدت کا اظہار کرنے کے لئے اس کی لگام پڑے ہوئے آگے آگے جاتے۔الفرض ان لوگوں نے اپنے بیانات میں اثر انگیزی پیدا کرنے کے لئے اس کی لگام پڑے ہوئے آگے آگے جاتے۔الفرض ان لوگوں نے اپنے بیانات میں اثر انگیزی پیدا کرنے کے لئے جوٹ کے ایسے اصولوں کو اپنا لیا تھا جن کا تصور بھی کی غیرت مند مسلمان کے میں اثر انگیزی پیدا کرنے کے لئے جوٹ کے ایسے اصولوں کو اپنا لیا تھا جن کا تصور بھی کی غیرت مند مسلمان کے

ا الرخ الغین کے خون میں صدانت اور غیرت کے چند ذرات بھی شامل ہوتے تو دہ اس مناظرے کو ضرور یاد رکھتے جب جم بن صفوان کا پوراجم عرق ندامت میں ڈویا ہوا تھا اور دہ بڑیائی انداز میں سکروں انسانوں کے سامنے

مدر با تخا-

" ابو صنیفہ نے آج میری ساری عمر کی محنت وجیتو کو نتاہ کر ڈالا۔"

اگر حاسدین کے ذہنوں میں بیرواقعہ محفوظ شہرہ سکا تھا تو کم ہے کم آئیں ایک بار حضرت امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کی اس روایت کو باہوش وحواس من لیما چاہئے تھا۔ تمام معتبر مؤرخین نے حضرت امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کی اس روایت کو میں خوالوں کے ساتھ تھا کیا ہے۔ ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے بقول حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نہایت برجوش انداز میں فرماتے تنے۔

" خراسان میں دو بدترین فرقے پائے جاتے ہیں اور ان میں سرفہرست فرقہ جمیہ ہے'۔ کیا حضرت ابوطنیفہ دحمتہ اللہ علیہ کا بیاظیار مسلسل جم بن صفوان سے شدید نفرت کا قبوت نہیں؟ اگر لوگوں کے دلوں میں نیڑھ نہ ہوتی تو وہ خدا سے ڈر جاتے اور حضرت ابوحنیفہ دحمتہ اللہ علیہ کے تمہی عقیدے کو ایک محمراہ انسان م چھاور فتنہ گر

ای زمانے میں حضرت ابوطنیفہ دھت اللہ علیہ کے ساتھ ایک اور جیب وخریب واقعہ پیش آیا۔ یہ خاندان ہوامیہ کے "مشہور خلیفہ بیشام بن عبد الملک کا دور حکومت تھا۔ بیشام ایک مغبوط عقیدہ رکھنے والاحکرال تھا اور اسے فرہب کی الیک کوئی بدحت پہند نہیں تھی جس سے عام مسلمانوں کے عقائد خلل پذیر ببول۔ فرہبی معاملات میں بیشام کی عب کی الیک کوئی بدحت پہند نہیں تھی جس سے عام مسلمانوں کے عقائد خلل پذیر ببول۔ فرہبی معاملات میں بیشام کی تعت کیری کا بیسال تھا کہ جب فیلان بن یونس نے اپنا نیا عقیدہ پیش کیا تو وہ ان نظریات کو ہرواشت نہ کر سکا۔ یہاں کی کہ فیلان بن یونس کو اپنی زندگی سے محروم ہوتا پڑا۔ یہ وہی فیلان بن یونس تھا جس نے پہلی ہار معز سے مربن اللہ علیہ کے عہد خلافت میں نظریہ تشریباتھا۔

فیلان بن بولس کا نظرید قدر پانچ اصولوں پر مشمل تھا۔ پہلا یہ کہ انسانی آ تک کے ذریعے کی طرح بھی ویدار گان بیس ..... اس فرقے کے مانے والوں کا دوسرا اصول یہ تھا کہ انسان اپنے تمام کا موں میں کھل طور پر آزاد ہے۔ اس طرح یہ لوگ فابت کرنا چاہجے تھے کہ بوری کا کنات کی عنوان بھی جبر کے دائرے میں داخل نہیں ہوتی ..... لوگ وی کا یہ خیال بھی تھا کہ خدا گناہ کبیرہ کے مرتکب انسانوں کی بخش ٹیس کرتا .....اس عقیدے پر عمل پیرا ہوئے اللہ کا بینظر یہ می دائے ہو چکا تھا کہ گناہ کبیرہ سے آلودہ ہوئے والا انسان ندموی ہے اور ند کا فر .... یہ لوگ کناہ کہنے تھے۔ ان کی نظر میں ایسا محض ہیشہ کے لئے آتش دوز خ

ووہ بول میں مارہ یہ بہت ہوں ہوں ہے کہ الملک کے کانوں تک بھی یہ فریب کارنظریات بہتے۔ اس نے ایک کمی تاخیر کے بغیر الملک کے کانوں تک بھی یہ فریب کارنظریات بہتے۔ اس نے ایک کمی تاخیر کئے بغیر خیلان بن یونس کو پاہر زنجیر کر کے اپنے در بار میں طلب کرلیا۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ ہشام غیلان بن یونس کے بغیر خیلان بن یونس کے بہتے ہم پہنچ کر اپنا فیصلہ سنائے گا تحراس وقت لوگوں کی حمرت کی سے اس کے عقائد پر مناظرہ کر رہے گا اور بعد میں کسی خیج پر پہنچ کر اپنا فیصلہ سنائے گا تحراس وقت لوگوں کی حمرت کی انتہا نہ رہی جب ہشام بن عبد الملک نے غیلان بن یونس کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

" میں تھے جیسے کے روانسان سے بیرمطالبہ نیس کروں گا کہ اپنے نظریات سے رجوع کر کے تو بہ کے حصار میں داخل ہو جا۔ تو ایک ہار میرے بیش رو ظیفہ کے سامنے تائب ہو چکا ہے۔ اس کے ہاوجود تیرے مفسدانہ خیالات کی موجود گی ہا ہر کرتی ہے کہ تو اپنی فتنہ انگیزیوں سے باز نہیں آئے گا۔" انتا کہہ کر ہشام نے جلاد کو تھم ویا کہ فیلان کے کا خوص سے اس کے سرکا بوجم کم کر ویا جائے ..... ہشام کا بیتھم اس قدر سربع الاثر تھا کہ چند سامنیں گزرنے کے بعد ہی فیلان بن بونس خاک وخون میں نہا گیا۔

اسی طرح ہشام بن عبدالملک نے جعد بن درہم کو بھی آل کر ڈالا۔ جعد بن درہم وہ فض ہے جس نے سب سے بہلے قرآن کریم کو گلوق کہدکر نکارا تھا۔ بعض روایات میں ورن ہے کہ جم بن صفوان وہ پہلا فنڈ کرتھا جس نے اللہ کا کتاب مقدس کے بارے میں گلوق اور حادث ہونے کا نظریہ بیش کیا۔ اس کے برتش کی جم محققین کا خیال ہے کہ جعد بن درہم نے بہلی بارقرآن تھیم کے حوالے ہے مسلمانوں کے حقائد میں خلل اندازی کی تھی۔ بہر حال اس مسلم میں درہم نے بہلی بارقرآن تھیم کے حوالے ہے مسلمانوں کے حقائد میں خلل اندازی کی تھی۔ بہر حال اس مسلم میں درہم نے بہلی بارقرآن تھیم کے حوالے ہے مسلمانوں کے حقائد میں خلل اندازی کی تھی۔ بہر حال اس مسلم میں جم بن مفوان کو اولیت حاصل ہو یا جعد بن درہم کؤیدا کے تھیقی مسلہ ہے پھر بھی اتنا ضرور ہے کہ جعد بن درہم فساد بر پاکرنے والوں کی جماحت میں سرفیرست تھا۔ اس کے بارے میں ایک معتبر روایت یہ بھی موجود ہے کہ ہشام بن بر پاکرنے والوں کی جماعت میں سرفیرست تھا۔ اس کے بارے میں ایک معتبر روایت یہ بھی موجود ہے کہ ہشام بن عبدالملک نے اے براہ داست قل نہیں کیا بلکہ اپنی تکومت کے ایک بااختیار خص خالد بن عبداللہ کو تھی دیا کہ دو جعد بن درہم کے غلیظ وجود سے اللہ کی زمین کو پاک کردے۔

جعد بن درہم کے تل کی تفصیل اس طرح ہے کہ اسے کونے میں عید الائٹی کے دن خالد بن عبداللہ کے سامنے اس طرح لایا ممیا کہ اس کا پورا بدن آ اپنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ خالد بن عبداللہ نے جعد بن درہم کی طرف دیکھا اور پر حاضرین نے محسول کیا کہ خالد بن عبداللہ کی آتھوں میں اس کے لئے ساری دنیا کی نفرت سمٹ آئی ہے۔ نماز عبد کی ساعت قریب تھی اس لئے تمام لوگ اپنے رب کے حضور مجدہ ریز ہو گئے۔ جعد بن درہم کی اسیری کا بیال تھا کہ وہ لوگوں کو نماز ادا کرتے ہوئے و کیکار ہا۔ نظاہر اسے فرار ہونے سے روکنے والا کوئی نہ تھا مگر یہ بجیب محروی تھی کہ کہ وہ عبد گاہ سے فرار نہیں ہوسکتا تھا۔ سرکاری محافظوں نے جعد بن درہم کواس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش ہمی کرسکے۔

نماز عید شتم ہوئی اور خالد بن عبداللہ نے شرکائے نماز کے سامنے ایک طویل خطبہ دیا مچر آخر ہیں اس کا چہرہ غضب ناک ہو گیا اور لیجے سے مقارت وتفحیک کی چنگاریاں مچوٹے لکیس۔خالد بن عبداللہ نے عیدگاہ ہیں جمع ہونے والے انسانوں کونخاطب کرتے ہوئے کہا۔

"لوگو!ابتم جاؤاورائی ائی قربانی کے جانور ذرائ کرو۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے دن جعد بن درہم کو ذرائ کروں۔ جہیں معلوم ہے کہ میخص کیا کیا ہویان بکا ہے۔اس گراہ انسان کا کہنا ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام نے خدا سے باتیں نہیں کیس۔ کویا اس کے نزویک حضرت مولی کلیم الڈنیس تنے۔ اس سیاہ کارفض کا میعقیدہ بھی ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل (دوست) نہیں بتایا۔ تم لوگ خور سے من لو کہ یہ کی روانسان خدا کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے خدا ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے۔"

ا تنا کہ کر خالد بن عبداللہ منبر سے بیچے اتر آیا اور پھر اس نے عافظوں کو جعد بن درہم کی زنجیریں کھولئے کا تھم دیا۔ محافظ آ کے بیڑھے اور پھر چندلمحوں بعد وہ بدعقیدہ انسان طوق وسلاسل کے بوجھ سے ہلکا ہو چکا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ خالد بن عبداللہ کی شمشیر بے نیام ہوئی۔ اس کے ہوئؤں پر بیڑی جابرانہ اور سفاک مسکرا ہٹ نمایاں تھی۔ " جعد آ آج میں بہت خوش ہوں کہ الیم مقدس ساعتوں میں تیرا خون بہا کر خدا کی زمین کے اس جھے کوشسل دے رہا ہوں جے تیرے ناپاک وجود نے آلودہ کر دیا ہے۔" ابھی فضاؤں میں خالد بن عبداللہ کے الفاظ کی ہا دگشت

باقی تھی کہ اس کا ہاتھ بلند ہوا۔ تکوار کی چک سے ایک نمیے کے لئے حاضرین کی نگا ہیں خیرہ ہو کیں اور دوسرے ہی لئے میں ان کی ساعتوں سے جعد بن درہم کی درد تاک چیخ کرائی۔ بدعقیدگی کا سارا تماشاختم ہو چکا تھا اور قرآن حکیم کو خلوق کیے میں ان کی ساعتوں سے جعد بن درہم کی درد تاک چیخ کرائی۔ بدعقیر کے دائی کا انساف خرش خاک پر تڑپ رہی تھی۔ گختر ہے کہ ہشام بن عبد الملک کے دور خلافت میں مراہیاں پھیلانے والے دوفتنہ کرفیلان بن یونس اور جعد بن درہم نہ تینے کیے۔

اسلامی عقائد کے خلاف ایک اور منصوبہ

ای بشام کے زماند گومت میں جہال در پردہ کچھسیای انتظارتھا وہال فرہی معاملات میں رخنداندازی کرنے والے بے شار افراد موجود ہتے۔ اس میں سے پھولوگ اٹی ذہانت اور علم کے باعث کوشہ کمنا می سے نکل کر عام مسلمانوں کے ماشنے بے نقاب ہو بھے تے اور پچھ زیر زمین رہ کرائل ایمان کے عقائد میں خلل ڈالنے کی کوشش کر سہم مسلمانوں کے ماشند بر پاکرنے والی ایک فیرمسلم طاقت نے ایک رومی راہب کو اس بات پر آبادہ کیا تھا کہ وہ اپنی معقلیت پری کے ذریعے پچھے ایسے موالات ترتیب دے جنہیں من کر عام مسلمانوں کے ذہن منتشر ہو جائیں۔ اس منصوب کے تحت رومی راہب نے ایک طویل عرصے تک کوشر تھیں دہ کر میادہ لوح کلے کو یوں کے لئے الفاظ کا ایک

دام زریں تیار کیا پھرود اپنے غیر مسلم حامیوں کے سامنے نمودار ہوا۔ روی راہب نے بطور آزمائش اپنے نظریات کا خاکدان لوگول کے سامنے ہیں کی ایمالت کا اٹکار کررہے تنے اور واضح طور پرجن کا شار مشرکین میں ہوتا تھا۔ بیتمام لوگ روی راہب کے خیالات من کر بہت متاثر ہوئے۔اس کی نظر میں بیا یک ممل منعوبہ تھا جو اسلامی عقا کد کی برسکون صفول میں ایتری پھیلاسکیا تھا۔

سازش کے مملکت اسلام بیک العداسلام و مینوں نے رومی راہب سے کہا۔ ' ابتم مملکت اسلامیہ کا طویل سنر اختیار کرو اور عام مسلمانوں کے سامنے اپنے نظریات اس طرح پیش کرو کہ ان کا یقین رائخ ' وہم و مکان کا شکار ہو جائے۔ دین عیسوی کے لئے بھی تہاری تا قابل فراموش خدمات ہوں کی اور بھی تمہارا تاریخ ساز کارنامہ ہوگا۔''

روی راہب کو ہرطرح آسودہ کر دیا گیا تھا۔ ایک طرف دنیادی اعتبار ہے اسے تمام آسائش میسر تھیں اور دوسری طرف اس کی فتنہ انگیزیوں کو عیسائی فرہب کی بیتا ئید حاصل تھی کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے خدا اور اس کے بیٹے (مسیح) کی خوشنو دی کے لئے کر رہا ہے روی راہب نے الل کلام کے انداز میں ایک جیب وغریب سال نامہ ترتیب دیا تھا۔معتبر تاریخی کتابوں میں اس سوال ناہے کی تجھ تفصیل ای طرح درج ہے۔

روی راہب کے عیار ذہن نے پہلاسوال بیرا شاتھا کہ اگر دنیا ہیں ضدا موجود ہے قو ضدا ہے پہلے کون تھا؟ (بید سوال کوئی نیانہیں ہے۔ دور حاضر کے ریاضی دال اور سائنس کے پہاری کا نئات کی تخلیق پر بحث کرتے کرتے بالآخر یہاں پہنچ جاتے ہیں کہ ضدا ہے پہلے کون تھا؟ مشہور فلفی لارڈ برٹر پیڈرسل کا تو یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک باروہ کسی فراہی عالم سائنس کی روشی ہی اللہ کی تخلیقات پر نا قابل تر دید دلائل پیش کر رہے ہے۔ اور لارڈ برٹر پیڈرسل اس کے سامنے بے دست و پا نظر آر دہا تھا۔ حاضر ین مجلس کا وامید ہو چلی تھی کہ بالآ خر بیمشہور فلفی عاجز آکر خدائے واحد پر ایمان لے آئے گا مگر اچا کے اس کا ذائن فلل کا شکار ہوا۔ جب رسل کے لئے کوئی راہ فرار باتی نہیں رہی تو اس نے کا نئات کے مل تخلیق کے سلسلے ہیں فراہی عالم سے کئار ہوا۔ جب رسل کے لئے کوئی راہ فرار باتی نہیں رہی تو اس نے کا نئات کے مل تخلیق کردہ ہیں مگر وہ ایک بجیب احتقا نہ سوال کے گئے تک کرا ہوں کہ عالم اسباب ہیں تمام موجودہ اشیاہ ضدا کی تخلیق کردہ ہیں مگر وہ کون ہے۔ جس نے خدا کوئنیق کیا؟ اگر کوئی تخص میر سے اس سوال کا جواب دے دے تو ہی اپنے نظریات درست کون ہے۔ جس نے خدا کوئنیق کیا؟ اگر کوئی تخص میر سے اس سوال کا جواب دے دے تو ہیں اپنے نظریات درست کولوں گا۔''

لارڈ برٹرینڈرسل کا مطالبہ اس قدر جاہلانہ تھا کہ بحث ختم ہوگئی اور پھر جب بیہ مشہور فلنی جس سے موجودہ نو جوان نسل بہت زیادہ متاثر ہے دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا شار طحدین میں ہوتا تھا۔ بعض لوگ رسل کی محبت میں اسے اس الزام سے بچاتے ہوئے جیں کہ وہ خدائے واحد کے بجائے نظریہ تثلیث ( تمین خداؤں ) کا قائل تھا۔ مختمر یہ کہ جس طرح لارڈ برٹرینڈرسل نے بیسوال کیا تھا کہ خداکا خالق کون ہے اس طرح ماضی و حاصی وونوں زمانوں میں بیسوال کیا جاتا رہا ہے کہ خدا ہے کہ خدا ہے دوی راہب نے بھی اس وسوے کو بنیاد بنا کر بیسوال تا رہا ہے کہ خدا ہے پہلے کون تھا ؟ روی راہب نے بھی اس وسوے کو بنیاد بنا کر بیسوال

روی راہب کا دوسرا سوال بیتھا کہ اگر ہم خدا کے وجود کوشلیم کرلیں تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ خدا کا رخ کس طرف ہے؟ (اس وسوسے کی بنیاد وہی انسانی فطرت ہے جواٹی پہندیدہ ہستی کوجسم انداز میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس خواہش کی شدت نے انسان کوخدا کی صورت گری پر اکسایا کیاں تک کہ بت پرسی کا آغاز ہوا۔ منم تراشنے والے جب کسی بحث کے دوران عاجز آجائے ہیں تو ان کی آخری دلیل ہی ہوتی ہے کہ یہ پھر کے تراشیدہ بت خدانہیں ہیں مگر ہم اپنے ذہن وقلب کی بیکسوئی کے لئے خدا کی مختلف شکلیں تراشتے رہتے ہیں۔ جب اس نظر نے نے وحشت کا رنگ پکڑا تو ہندوقوم نے اپنی اکثریت کے لئاظ سے بے شاد خداؤں کے بت بنا ڈالے۔اب وہ مطمئن تھے کہ ان کے خدا (معاذ اللہ) دست و پا بھی رکھتے ہیں۔آکھیں بھی اور چرے بھی۔ تجسیم وتفکیل کے ای تصور کوسا منے رکھ کر روی راہب نے خدا کا چرو و کیھنے کی کوشش کی تھی)

اس کا آخری سوال بیتھا کے خدااس وقت کیا کردہاہے؟ (روی راہب کا بیسوال اس انسانی اندیشے کے تحت تھا کہ جب خدا ہمہ وقت متحرک ہے تو کسی خاص ساعت جس اس کا کیا عمل ہوگا؟ بنیادی طور پر بیسوال ذہنی خلل کے سوا کہ جب خدا ہمہ وقت متحرک ہے تو کسی خاص ساعت جس اس کا کیا عمل ہوگا؟ بنیادی طور پر بیسوال ذہنی خلل کے سوار کسی شے کی حرکت کا اس وقت مشاہدہ کیا جا سکتا ہے جب وہ مطلوب شے انسانی آ کھ کونظر آ جائے۔ روز ازل سے آئ تک مید کلیے برقرار ہے کہ طاہری آ نکھ سے خدا کا دیدار ممکن نہیں۔ اس صورت میں بیسوال ہی مہمل تھا کہ کوئی مخص خدا کی حرکات وسکنات کا مشاہدہ کرے اور پھراہے اس مشاہدے کو انسانی جوم کے سامنے بیان کرے۔ روی راہب بھی اس راز سے ہا خبرتھا کہ اس کا ترحیب دیا ہوا سوالنامہ پراگندہ خیالی کا ایک جموعہ ہے گر جب کسی منصوب کے تحت دیوا تھی کی با تمل کی جا کیں تو ان کا مقصد ہی ہے ہوتا ہے کہ عام تماشائیوں کے ذہن بھی ان ہے سرو یا سوالات میں الجھ کر رہ جا کیں)

پھر جب رومی راہب نے اپنے منصوبے کی تفعیلات غیر مسلم فتہ گروں کے سامنے پیش کیس تو وہ بہت زیادہ مخطوط ہوئے ..... انہیں یقین تھا کہ رومی راہب کے بیسوالات کسی نہ کسی عنوان عام مسلمانوں کے عقا کدکی محارت مسلمانوں کے عقا کدکی محارت میں دکاف ڈان ویں سے۔ دراصل عیسائیوں کا بیا ایک خوفناک منصوبہ تھا جس کے پس منظر میں یہودی سازش بھی پوری توانائی کے ساتھ کارفر ہانتی۔

عیمائیوں اور میرو بوں کے مشترک فننے تو رسالت ماب منافیہ کی حیات مقدسہ کے دوران بھی سرا بھارتے رہے تھے۔ بھی کوئی مرو بوت کا دعویٰ کرتا اور بھی کوئی مورت اس ذہنی خلل ہیں جتا ہو جاتی تھی۔ پھر خلافت راشدہ کے دور ہیں بھی نبوت کے بھی فننے ٹی ٹی قبا کی بدل کرساہنے آئے رہے۔ اس کے بعد سازش گروہ نے خدا اور ذہبی عقا کد کومشل کے بیانے سے جائینے کی بنیاد ڈائی۔ اس فننے کے پس پشت ہمیشہ عیسائی اور یہودی قو ٹیس سرگرم عمل و بیاں۔ ان تخریب کاروں نے اپنے بے بناہ سرمائے کی طاقت کا مہارا لے کران کمز ورعقا کدر کنے والے مفلوک الحال انسانوں کو ٹریدلیا تھا جو آسانی کے ساتھ اپ بہاس بھی اور ہوں ان لوگوں کے بیار بھی ہوتے ہے گران کے دورہ ان لوگوں ہے ہم آ بھی ٹیس رکھتے تھے۔ وشنوں کے پروردہ ان لوگوں ہوتے ہے ممازا افراد میں اور آبیس اس محت الم کردہ اصولوں ہے ہم آ بھی ٹیس رکھتے تھے۔ فیرسلم تو تیں ان کے ای نفاق ہوتے ناکدہ اٹھائی تھیں اور آبیس اس مصوبے کے ساتھ سلمانوں کی صفوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا کہ جہاں بھی کوئی خلا نظرآئے وہ اسے اپنی گراہ کن نظرات ہے گراہ کن نظریات سے بھرنے کی کوشش کریں۔ یہ لوگ بڑے مبروقی کر بیاتا تھا کہ جہاں بھی کوئی خلا میاب کہ بیاتھ ہوا مالیاس سے استعال کر کردہ ہوں وکل کے ساتھ موام الناس سے سنا کردہ استعال و کلام کے دیاب سنتھا کہ جہاں بھی کوئی خلا ہے سنتھا اور کی مقت تھے اور پھر جیسے بی کوئی موقع میسر آتا تھا انسانی ذہن کو مزائر ل کرنے کے لئے منطق و کلام کے دیاب سنتھا ایک دورجہ

روى راجب بحى ايسے بى فتند يردازعيمائيوں اور يبوديوں كا آلة كارتھا۔اس فتم كى سازشوں ميں" ككست روم"



کا بھی ہڑا دخل تھا۔ مسلمانوں نے جس طرح میدان جنگ میں" نا قابل تنخیر" رومیوں کو ذلت ورسوائی ہے ہم کنار کیا تھا' وہ کوئی الی واستان الم نہیں تھی' جے اہل روم آسانی سے فراموش کر دیتے۔ جب مسلمان تعلیم شہادت کے سبب موت کو ایک دلچیپ کھیل بچھنے گئے تو پھرروی بھیشہ کے لئے اس بات سے ماہوں ہو گئے کہ وہ دوبارہ عرصہ کارزار میں جمع ہوکرمسلمانوں سے اپنی فکست کا انقام لے سکیں گے۔ اس حوصل حکن صورت حال نے بالآ فرانیس عشل کی شعبدہ بازیوں کے مظاہرے پر ابھارا اور ملت اسلامیہ کی صفول علی انتظار بریا کرنے کے لئے عشل عمار کے سہارے تلاش کرنے گئے۔

روی راہب کوائی منعوب کے تحت مسلمانوں کے ساتھ آمادہ بحث کیا گیا تھا۔ گروہ مفسدین کا خیال تھا کہ ملت اسلامیہ میں کوئی فخص بھی روی راہب کے قائم کردہ سوالات کا ایسا جواب نہیں دے سکے گا جسے سن کر عام ذہنی سطح رکھنے والامسلمان آسودہ ومطمئن ہوجائے۔

پرایہا بی ہوا۔ وہ عیار روی راہب شہر شہر قرید اور کو چہ کو چہ مسلمانوں سے بحث ومناظرہ کرنے لگا۔ عام مسلمان تو ان مشکل ترین سوالات کا جواب ویے سے فطر تا عاجر بی شے گرجن علاء پر عقیدہ و صدائیت کی تبایغ کا دارو مدار تھا' وہ بھی روی راہب کے شاطرانہ حربے کے سامنے بے دست و پا نظر آنے گے۔ بات بہ نہیں تھی کہ ہنر مندان اسلام کاعلم ناکمل تھا بلکہ صورت حال بچھ اس طرح تھی کہ علائے کرام نے اپنے ذہنوں کو خدائے واحد کے سلسلے میں پراگندہ ہونے سے محفوظ رکھا تھا۔ وہ روح کی گہرائیوں کے ساتھ خدا کو صرف خدات لیم کرتے تھے۔ ان کے عقید سے کی سیائیوں کا میں قب کی گئے۔ ان کے عقید سے کہ بیائیوں کا بیر عالم تھا کہ ایک بار خدا کی وحداث یہ کی تقد این کر بچکے تو لاشتور میں بھی فلک کا کوئی تشمن میں انجرا۔ ان کی عشل کے کمی بحید ترین کوشے میں بھی یہ تصور نہیں آ سکا تھا کہ خدا کا درخ کس طرف ہے خدا کیا کر دہا ہے اور خدا سے پہلے کون تھا ؟ بہی وہ موال تھے جس کے باحث کوئی اہل علم بھی روی راہب کے سوالات کا تسل بخش اور خدا سے پہلے کون تھا ؟ بہی وہ موال تھے جس کے باحث کوئی اہل علم بھی روی راہب کے سوالات کا تسل بخش اور خدا سے دوسات

پھر جب اس فتند سازکو یقین ہوگیا تو وہ وشق کی سرز بین پر خمودار ہوا۔ اس وقت وشق مرکز اہل نظر تھا۔ روی راہب کے خیال بیں اگر بیشیج بھی اس کے سوالوں کا جواب ویے کئے عاج رہا تو پھر پوری ملت اسلامیہ بیں ایسا کوئی مقام یاتی نہیں رہے گا جہاں اس گمراہ کن تصوراتی منصوبے گئی کی جاسکے۔ پکھ دن تک رومی راہب نے اہل وشق سے بھی مناظرات کئے گرکوئی بھی ذی ہوش مسلمان اس کے ذہن کے بچ وٹم کو نہ بچھ سکا۔ رومی راہب کو منزل فتح قریب تر نظر آنے گئی تھی۔ عام مسلمان جرت اور بے بی سے ایک دوسرے کا مند دیکھتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض جذباتی تھی۔ اور رہے علیائے وقت تو وہ یہ کہہ کر اپنا وائمن بچالیا کرتے تھے کہ روئی اپنی جاب بھی اپنی کے دوئی میں وسوسہ ڈالنے کے لئے پیدا ہوا ہے۔ اہل علم کا یہ جواب بھی اپنی جب راہب شیطان کا سفیر ہے جو اہل ایمان کے دلوں بھی وسوسہ ڈالنے کے لئے پیدا ہوا ہے۔ اہل علم کا یہ جواب بھی اپنی جب حسن طن تھا۔ وہ ہر صورت بھی اس پر یقین رکھتے تھے کہ دنیا کا مشکل ترین مسئلہ بھی علائے اسلام کے ذہول کی دسترس بھی سے۔ وہ ہر صورت بھی اس پر یقین رکھتے تھے کہ دنیا کا مشکل ترین مسئلہ بھی علائے اسلام کے ذہول کی دسترس بھی سے۔ وہ جب چا ہیں گے دوی راہب کو برسرمجلس لا جواب کر دیں سے محرائل ومش کی یہ خواہشات مخیل دسترس بھی ہے۔ وہ جر طرف ایک یہ خواہشات مخیل دسترس بھی سے۔ وہ جب چا ہیں گے دوی راہب کو برسرمجلس لا جواب کر دیں سے محرائل ومش کی یہ خواہشات مخیل تک نہ بھی سکتا ہے اس اور ہر طرف ایک جیب سا فکست آئیز سکوت طاری ہوگیا۔

مرایک دن لوگوں نے ویکما کدروی راہب خلیفہ شام بن عبد الملک کے دربار میں شرف باریابی طلب کرر

تھا۔ ہشام نے اپنی حکومت کے چند معتبر لوگوں کوروگی راہب کے پاس بھیجا کہ وہ اس کی آ مدکا مقصد دریافت کریں۔
رومی راہب نے انتہائی ساوہ ولی اور معصوم چہرے کے ساتھ کہا۔" میرے ذہن میں چندعلمی سوالات ہیں جنہیں میں علائے اسلام کے سامنے پیش کر کے اپنی ڈمنی الجھنوں کا علاج چاہتا ہوں۔ عیسائی اور یہودی اہل کمال تو جمعے مطمئن نہ کر سکے۔ اگر حلقہ اسلام میں بھی اتنی کشادگی نہیں تو پھر میں واپس چلا جاتا ہوں۔" رومی راہب نے بردی فریب کاری کے ساتھ خواہش ملاقات کی توجہ بیان کی تھی۔

جب ظافت کے معتذین نے رومی راہب کا نقط نظریشام بن عبد الملک کے سامنے چیش کیا تو اس نے کسی فکرو تر دو کے بغیرا ہے اپنے دربار میں طلب کرلیا۔" رومی راہب سے کہ دو کہ اسلامی آغوش زمین وآسان کی طرح کشادہ ہے۔ وہ بصد شوق آئے اور اپنے عقلی مسائل علائے اسلام کے سامنے پیش کرے۔ اسے کسی بھی مرحلے بیل مایوی نہیں ہوگی۔" بشام بن عبد الملک کا خیال تھا کہ رومی راہب اپنے قربی عقائد ہے برگشۃ ہو چکا ہے اور اس کے دل و د ماغ اسلام کی طرف مائل ہورہے ہیں مگر جب رومی راہب وربار خلافت میں داخل ہوا تو صورت حال کیمر بدل پھی تھی۔ اسلام کی طرف مائل ہورہے ہیں مگر جب رومی راہب وربار خلافت میں داخل ہوا تو صورت حال کیمر بدل پھی تھی۔ آئے والے نے ہشام بن عبد الملک کو بائد آواز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا۔" اے مسلمانوں کے جلیل القدر

ظیفہ! کیا تو خدائے واحد پر کمل یقین رکھتا ہے؟" الفاظ رومی راہب کے ہونوں کی قیدسے آزاد ہوئے تو پورے وربار پرسناٹا جیما کیا۔ایک غیرمسلم کے لیجے ہے باونی اور گستاخی کا رنگ نمایاں تھا۔

الل درباری پیشانیاں نفرت وغضب کی کئیروں سے بحر کئیں گر ہشام بن عبدالملک نے اسلام کے روائی صبر و بخل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہواب ویا۔" اے فض ! آخر تھے میرے کس عمل نے ایسا سوچنے پر مجبور کیا؟ ایک میرے بی مقیدے کا کیا ذکر ہے کوئی بھی مسلمان خدا کی وحدانیت پر زبان و دل کی عمل گواہی کے بغیر صلقہ اسلام میں واغل نہیں ہوسکتا۔"

" میں کسی کے یقین پر فکک نہیں کرتا محر مسلمانوں کے اس دعوے نے جھے یہاں تک آنے کے لئے مجبود کیا ہے کہان کے سواخدا کی ڈات کو بھنے والا کوئی دوسرااس کرہ خاک پرموجود نہیں ہے"۔ رومی راہب کے لیجے میں برسی النی شامل تھی۔" میں خدا کو جانے والوں سے پچے سوالات کرنا جا ہتا ہوں۔"

ہشام بن عبدالملک راہب کے تیورد کی کرسجھ کیا تھا کہ وہ کوئی مجلس مناظرہ آراستہ کرنا چاہتا ہے گھر بھی اسے
نے منبط کا دائن ہاتھ سے نہیں چھوڑ اور بہت نری کے ساتھ کہنے لگا۔ '' میری مملکت میں کسی ایسے مسلمان کی مخبائش مہیں جو نئے نئے متعا کد تراشے اور عام انسانوں کے سمائے اپنی پریشان خیالی کے مظاہرے کرتا پھرے۔ میں بھے بھی تیمرے اس محل کے دائرے میں نبیل آتا اس لئے اجازت ہے کہ اپنے فنکوک و شہبات بیان کر۔ خدا کومنظور ہوگا تو جواب دینے والے تھے مطمئن کردیں گے۔''

رومی راہب نے اپنی عیارانہ حرکتوں سے صورت حال کو اس نقطے تک پہنچا دیا تھا جہال انسانی ذہن خوامخواہ وسوسوں کا شکار ہوجاتا ہے اور دل بی اضطراب کی شدید لہریں اشخے گئی جیں۔ بشام بن عبدالملک کے درباریوں کی بھی بھی بھی بھی کی کیفیت تھی۔ ہرخص اپنی جگہ بڑے وتاب کھارہا تھا اور اس بات کا محتظرتھا کہ فریب کارروی کی زبان سے کون سا دائن میدیں۔ و

آخرمشركين كا وه آلة كار خليفه وقت عناطب موار "من جانا جا بنا مول كه خداس يهليكون تفاع" روى

راہب نے عجیب وغریب سوال کیا تھا۔ ہشام بن عبد الملک اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ درباری بھی جیران و پریشان تھے اور اپ انہاں تھے کہ جعد بن درہم اور فیلان بن بوٹس کی طرح عقائد کے ایک نے فتنے کا آغاز اور اپنے اپنے دل میں سوچ رہے تھے کہ جعد بن درہم اور فیلان بن بوٹس کی طرح عقائد کے ایک نے فتنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر چہ میر کی فاص عقیدے کا مسکلہ بیس تھا لیکن پھر بھی لوگوں کے ذہنوں میں مختلف اندیشے سر ابھار رہے تھے۔

ہشام بن عبدالملک نے اپنے درباری علماء کی طرف دیکھا۔ان برگزیدۂ ہستیوں کی موجودگی میں خود ہشام بن عبدالملک کا جواب دینااحترام علم کے منافی تھا۔

ایک عالم نے اپنی نشست سے اٹھ کر بلند آواز بیل کہا۔" ہم صرف خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس بحث بین ہیں ہیں ا انجھتے کہ خدا سے پہلے کون تھا اور آخر میں کون ہوگا؟" واضح طور پر کہددیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے فزدیک اول وآخر خدا ہے گر ان کے مخاطب پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوا۔

روی راہب آئی حرکت سے باز آنے والانہیں تھا۔ اس نے خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے درباری عالم سے جرح کرتے ہوئے کہا۔ ' یوسی عقیدے کی بات نہیں۔ خدا خود انسان کودگوت عمل دیتا ہے۔ اس کے بقول خور کرنے والوں کے لئے نظام کا نئات میں بڑی نشانیال موجود ہیں۔' روی راہب آیات قرآئی کی فلط تاویل بیان کر رہا تھا۔ دوسرے عالم نے سرور بار اٹھ کرروی راہب کوٹو کا۔' آیات قرآئی کی یے تغییر فلط ہے خدا جب ہمی لوع آدم کو غورو فکر کی دوست دیتا ہے تو اس کا واضح مطلب یہی ہوتا ہے کہ خدا کی تخلیقات اور قائم کردہ نظام کے بارے میں سوچا جائے۔ اس غورو فکر سے منشائے الی بیہے کہ جب انسان خدا کی نشاندوں میں تذیر سے کام لے گاتو پھراس کی بے باہ منسائے الی بیہے کہ جب انسان خدا کی نشاندوں میں تذیر سے کام لے گاتو پھراس کی بے باہ منسائے الی بیہے کہ جب انسان خدا کی نشاندوں میں تذیر سے کام لے گاتو پھراس کی بناہ صفت خلاقی پر بھی ایمان لے آئے گا۔''

" میں ایمان کی بات نہیں کرتا روی راہب آہتہ آہتہ اپنے ذہن کی کئی کو عام مسلمانوں کے سامنے پیش کررہا تھا۔" جنہیں ایمان لانا تھا وہ ایمان لا پچے۔ہم بھی اس کی خدائی پریقین رکھتے ہیں۔ مگر ایک مخلوق ہونے کے سبب مجمعی ہماری عقل مسائل کے گرداب میں الجہ جاتی ہے۔ فی الوقت یہ مسئلہ در پیش ہے کہ خداسے پہلے کون تھا؟ یہ محض ایک عقلی سوال ہے اور میں عقل ہی کی روشنی میں اس کا جواب جا ہتا ہوں۔"

ہشام بن عبد الملک کے دربار پر سناٹا چھا کیا علائے کرام اور دیگر درباری بھی روی راہب کی عقل کے بیچ وقم پر خور کرتے ہی رو گئے۔ بعض اہل نظر کو گمان ہوا کہ وہ اہل کلام کے انداز بیں گفتگو کر رہا ہے۔ اب بیدا تفاق تھا کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے دربار میں اکا بر محدثین بھی موجود تھے اور منقلد رفقیہ بھی۔ محرکوئی ایسافنص حاضر نہیں تھا جو منطق واستدلال کی طافت ہے دوی راہب کو زیر کر سکے۔

پرایک طویل سائے کے بعد راہب نے اپنا دوسرا سوال پیش کیا۔ "خدا کا رخ کس طرف ہے؟"
اہل ایمان کی پیشانیاں شکن آلود ہو گئیں۔ آج پہلی بار ان لوگوں نے خدا وند ذوالجلال کے بارے بیس ایسے سمتا خانہ کلمات سے تھے پھر بھی ایک عالم بزرگ نہایت مبر وقتل سے کام لیتے ہوئے اپنی نشست پر کھڑے ہوئے "سمتا خانہ کلمات سے معزز مہمان پر اظہار کر دینا چاہج ہیں کہ وجود باری تعالی انسانی حیثیت نیس رکھتا کہ ہم اس کے چہرے کی سمت کا انداز و کرسکیں۔"

روی راہب کے چہرے پر مشخر کا ریک تمایاں تھا۔وہ بوے بے نیاز اندا عداز میں ایک ایک درباری کا جائزہ لیتا

ر ہا۔اس کے طرز عمل سے ثابت مور ہاتھا کہ وہ علائے اسلام کی عاجزی پرنہایت اطمینان وآسود کی محسوس کررہا ہے۔ مجردوسرے عالم نے راہب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔" خدا کے چبرے کا تعین جارے ندہب میں کفر ہے اور چیرے کے تعین کے بغیرسمت معلوم کرنا ناممکن ہے۔"

'' جھے کفر و ایمان ہے کوئی غرض نہیں۔'' رومی راہب کی جحت اپنی جگہ قائم تھی۔'' میں صرف یہ جانتا جا ہتا ہوں

كەخداكارخ كى طرف ہے؟"

وربار کے ایک اور عالم جو اپنی ظاہر منکل وصورت سے بہت زیادہ سجیدہ نظر آ رہے تھے۔ روی را بب کی اس محتاخانه كفتكوكو برداشت ندكر سكے اور خليفه بشام بن عبد الملك كومخاطب كرتے ہوئے بڑے تندو تيز ليج من كہنے کے۔" اےمسلمانوں کے امیر!اس مطلق العمّان مخص کی زبان کو قابو میں رکھنے کا تھم دیجئے۔ میرسوے سمجھے بغیر لا لیعنی با تنس كرر باب اس كا و بن شيطاني وموسول كي آماجكاه بن چكاب-اسدابل ايمان كي كوئي دليل مطمئن نبيس كرعتي-" وہ عالم اینے نظریات کے سلسلے میں برتق تنے مراصولی طور پرروی راہب کے سوال کا بدجواب ہر کرنہیں تھا کہ طافت وجركا استعال كرك است خاموش كرديا جائے۔

خلیفہ بشام بن عبد الملک نے مسلمان علاء کی رائے پرایے کسی ردمل کا اظہار نبیس کیا۔ ووسلسل روی راہب كے چرے كا جائزہ كے رہا تفار" غالبًا تمارا آخرى سوال باقى ہے۔ " بشام نے روى رابب كو خاطب كرتے ہوئے

" اے مسلمانوں کے متلیم الشان خلیفہ! مجھے یہاں آ کرشدید مایوی کا سامنا کرنا پڑا ہے"۔ یکا بک رومی راہب كالبجه بدل مما تفاله میں تیرے دربار ہوں سے علم كى زبان میں تفتیوكر رہا ہوں عمر بدلوك بجھے شمشير وسنال كى زبان میں جواب دینا جاہے ہیں۔ کیا بداسلامی عدل کا مظاہرہ ہے؟" روی راہب نے کمال عیاری سے مناظرے کا رخ دوسری طرف مورد ویا تعاد شایداست مسلمان علاء کی برجی سے بدائد بیدا ہو چلا تعا کہ نہیں وہ عوام الناس یا حلقہ اقتدار کی سخت میری کا شکار نه موجائے (اگرچه بدائدیشه مسلمانول کی روا داری پر ایک تبیت تفالیکن پر بھی رومی راجب بيسويين شري بجانب تفا- درامل وه جانا تفاكه خدا كيسليط من يعقلي سوالات كسي وقت بمي كولى بنكامه كمراكريك بيل-اس كے پيش بندى كے طور يراس في مشام بن عبدالملك كا انساف كوآواز دى تقى)

"اسلامی عدل تیرے وہم و کمان سے بھی ماورائے ہے۔" اجا تک مشام بن عبدالملک کے لیجے میں سخی شامل موکی میں "وقت دربار میں آنے کی اجازت طلب کی سودے دی تی ۔ کیا کس نے بچے روکا؟ پر تونے ایسے مسائل م منتکو چیزدی جس کی جارے قدمب میں کوئی مخوائش ہیں۔ کیا کسی نے تیری زبان پر یابندی عائد کی؟ نہ تیرے قدموں میں بیڑیاں ہیں ادر ندزبان پر پہرے چر تھے اسلامی عدل کے مظاہرے میں کس کی کا احساس ہوا؟' اشام

بن عبد الملك كايك ايك لفظ عد جلال خلافت كا اظهار مور با تخار

اس طویل مختلو کے دوران مہلی بار حاضرین در بارکواحساس ہوا کدروی راہب کا چہرہ چندنحوں کیلئے بچھ کررہ کیا ہے۔اس میں کوئی شک جیس کے خلیفہ مشام بن عبد الملک کی بخش ہوئی مراعات نے راہب کو حد درجہ مستاخ بنا دیا تھا اورده نهایت بحس کے ساتھ علائے اسلام سے استہزا کررہاتھا پھر جب بشام نے اس سے لہجہ بدل کر بات کی تووہ محدد ریے کے لئے مہم میا۔ محر مدایک عارضی کیفیت تھی۔ چند ساعتیں عالم سکوت میں گزریں اور چرروی راہب ای

انداز میں پولنے لگا۔

"ميرا آخرى سوال بيب كداس وتت خداكيا كرد باب؟"

روی راہب کے تینوں سوالات کمل ہو بھکے تھے۔ دربار خلافت میں جمع ہونے والے تمام مسلمان علاء نے پہلے دوسوالات کے سلسلے میں اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا تھا پھر جب روی راہب کے ہونٹوں پر تیسرا سوال آیا تو اہل دربار کو اعدازہ تھا کہ بیسوال بھی تشد جواب ہی رہے گا اور ایسا ہی ہوا۔ ایک عالم بھی روی راہب کے اس سوال کا جواب نہ دوے سکا۔ ویسے پر سر دربارجس قدر بھی جوابات دیئے گئے۔ ان کا عاصل بچھائی طرح تھا۔

کروے میں انے کہا خدا کو انسان اپنی ظاہری آ تکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس صورت میں خدا کافعل بھی حلقہ چٹم کی دستر س سے دور ہے۔ کسی نے کہا کہ خدا صرف ارادہ کرتا ہے اور فرشتے اس کی مرضی کو عالم اسباب میں نافذ کرتے ہیں۔ سے دور ہے۔ کسی نے کہا کہ خدا لا محدود ہے اور انسانی حواس انہائی محدود۔ پھرایک محدود شے کسی لا محدود بستی سے کا موں

كاجائزه كس طرح ليسكتي ہے؟

غرض ای تنم کے جوابات تنے جومسلمان علاء کی طرف سے دیئے گئے۔ فی الوقت اگر ان جوابات پر اسلامی عقائد کے اعتبار سے غور کیا جائے تو جو کچی علائے اسلام نے کہا تھا وہ حرف بہ حرف درست محررومی راہب کے نقط نظر سے چیش کئے جائے والے دلائل سخت ٹاکائی تنے۔ بنیادی طور پر وہ تو بہ جا بتا تھا کہ معاذ اللہ خدا کے ممل کی تشرق اس طرح کی جائے کہ اسے انسانی عمل فوراً قبول کر لے۔ اور بیسی طرح بھی ممکن نہیں تھا۔

بالآخر ایک مسلمان عالم جو خاموثی کے ساتھ ال مناظرے کے تماشائی ہتے روی راہب کو مخاطب کر کے بولئے فرائی سلمان عالم جو خاموثی کے ساتھ ال مناظرے کے تماشائی ہتے روی راہب کو مخاطب کر کے بولئے اس ال تہارے آئم کی رسائی تمہارے قائم کردہ معیار تک ممکن نہیں۔ مرکیاتم ذاتی حیثیت سے ان سوالات کا جواب دے سکتے ہو؟"مسلمان عالم نے اس براگندہ خیال راہب کومسور کرنے کی کوشش کی۔

محروه تومنعوب ساز تعا۔اے کی طرح بھی الفاظ کے بیج وثم میں الجمایا تیں جاسکتا تعا۔

" تمام دربار گواہ ہے کہ بیس نے خدا کو پہچائے کا کوئی دعوئی نیس کیا۔ میرے ذہن بیس تو پہلے ہی بے شارفتکوک وشبہات موجود ہیں۔ بیس چاہتا ہوں کہ مسلمان میرے ان سوالات کا جواب دیں "۔ پھر کسی مسلمان عالم نے اپنے بجز کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔" ہمارے نزدیک خدا کا تصور جدا گانہ ہے۔ ہم اس مستنی مقدس کو انسانی حرکات کے دائرے میں لانے کا تصور مجی نہیں کر سکتے۔"

"اس کا واضح مطلب ہے کہ تم لوگ ہی خدا کی ذات پڑھن اندھا یہ ن رکھتے ہو۔"اب روی راہب دوسرے انداز ہے مسلمانوں کو چھیٹر رہا تھا۔" پھر تہارا یہ دوئی بھی کھوکھلا اور بے ولیل ہے کہ تم اس زیبن پر خدا کوسب سے زیادہ جانے والی تخلوق ہو۔ بہر حال جھے اپنی زحمت سنر پر خوثی بھی ہے اور شدید تکلیف کا احساس بھی۔ خوثی اس لئے کہ میرے تمام اندازے درست لکلے بھے بحث اور مناظرے سے پہلے یعین کال تھا کہ تم لوگ میر سے سوالات کے جواب دینے سے عاجز رہو گے۔ آج میں اپنے اس تصور کو اپنی آ کھے سے ملی دنیا میں کامیاب ہوتے و کھ رہا ہوں اور دوران سنر معمائب کا احساس اس لئے ہے کہ میں جس مقصد کے لئے عیش وآ رام ترک کر کے گھر سے لکلاتھا وہ تھیل نہا سکا۔ میں نے دمش آنے ہے کہ میں جس مقصد کے لئے عیش وآ رام ترک کر کے گھر سے لکلاتھا وہ تھیل نہا سکا۔ میں نے دمش آنے سے پہلے سوچا تھا کہ اگر کسی مسلمان نے عیش کے آئینے میں میرے سوالوں کے جوابات نہ پاسکا۔ میں نے دمش آنے سے پہلے سوچا تھا کہ اگر کسی مسلمان نے عیش کے آئینے میں میرے سوالوں کے جوابات نہ پاسکا۔ میں نے دمش آنے سے پہلے سوچا تھا کہ اگر کسی مسلمان نے عیش کے آئینے میں میرے سوالوں کے جوابات

وے دیئے اور جھے میری مرضی کے مطابق مطمئن کر دیا تو میں خود بھی مسلمان ہوجادی گا۔ مگر افسوں! ایبا نہ ہوسکا۔ میں بہت دن تک اس قوم سے مخاطب رہا جوخود تی بے خبرتی پھر بھے کس طرح خبردیں۔''

" میں اپنے مہمان کے جارحاندر ق ہے کی شکایت نہیں کرتا۔" ہشام کے لیج میں بڑا تمل تھا۔" مناظرہ و بحث کا
اپنا ایک انداز ہے۔ اگر یہ انداز سجیدگی کی حدود ہے لکل کر تفخیک کے دائرے میں داخل ہو جائے تو اصولی طور پر
مناظرے کی روح مرجاتی ہے۔ ہمارے مسلمان علاء فی الوقت ایک غیر مسلم محض کو مطمئن نہ کر سکے بیدا یک حقیقت
ہے گر اس صنورت حال کی تعبیر مجر مانہ انداز میں نہیں کی جاستی۔" بید کہ کر ہشام بن عبد الملک نے روی راہب کی
مزاخرہ سے دیکھا" میرے خیال میں یہ بحث کسی نتیج کے بغیر شم ہو چکی ہے گر میں ذاتی طور پر بجھتا ہوں کہ انہی یہ
مزاظرہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچا ہے۔ روی مہمان کو بجھ لیٹا چا ہے کہ مملکت اسملامی صرف دشق تک محدود نہیں۔
یہ دیک ! یہاں علاء کی ایک کیر تعداد موجود ہے گر حرف آخر کے طور پر یہ بات نہیں کی جاستی کہ مسلمانوں کا علم تمام
ہو چکا ہے۔ ایمی اسملای مملکت میں بے شار ایسے اللی علم موجود ہیں جو ان ویجیدہ سوالوں کی پورش سے انسانی ذہن کو

تمام درباری ہشام بن مبدالملک کے طرز گفتگو پر جیران ہورہے تنے۔ وہ اپنے خلیفہ کے مزاج سے بخو بی آشنا تنے۔انہیں علم تھا کہ ان کا سمج العقیدہ مکران رومی راہب کے سامنے اتنی آسانی کے ساتھ فکست تسلیم نہیں کرے گا۔ مجرابیا ہی ہوا۔اجا تک ہشام کے لیجے میں ایک خاص تبدیلی نمایاں ہوگئ۔ وہ بلندآ داز میں رومی راہب کو مخاطب کر

کے کہنے لگا۔

" تم البحی کی دن تک دشن میں تیام کرو ملے۔" بظاہر بیہ بشام کی درخواست نظر آئی تھی مگر در پردہ ایک تھا۔
" میں مملکت اسلامیہ کے گوشے کوشے سے اہل کمال کوطلب کروں گا پھر جھے یقین ہے کہ وہ تہارے ذہن کی تمام
مر میں کھول دیں ہے۔ اگر خدا جا ہتا ہے کہ اس کی صفات اہل عقل پر بھی روشن ہوجا نیں تو وہ اپنی کرشمہ سازی کو
ز مین پرضرور ظاہر کرے گا۔ میرا دل پرسوز کہتا ہے کہ وہ آئے والا آکر رہے گا جس کے حرفوں کی بیش طلسم خانہ دمائے
کوجلا کر خاکمتر کر وے گی۔"

ر ہیں ہوں سر سر سے بعد ہشام بن عبد الملک نے دربار برخاست کر دیا اور روی راہب کے سلسلے میں احکامات جاری کر ویئے کہ اسے سرکاری طور پر تمام آسائش فراہم کی جائیں اور مسلمانوں کی روائنی وضعداری کے مطابق رسم میز بانی ادا کی سیار

اب روی راہب خلیفہ کا مہمان تھا۔ وہ سرکاری ممارات میں آزادانہ کھومتا کو گوں سے روابط قائم کرتا اور ہر موقع پری طبیان کے دہن کے تراشے ہوئے معے کا کیاحل تلاش موقع پری طبیان کے دہن کے تراشے ہوئے معے کا کیاحل تلاش کرتے ؟ ان کے پاس خاموثی کے سواکوئی جارہ نہ تھا۔ قیام دھن کے دوران روی راہب مختلف حلقوں اور مجلسوں میں مجی جاتا اور اپنے وہی سوالات دہراتا جنہیں من کرعم انسانی الجھ کررہ جاتی۔

روایت ہے کہ اس عرصے میں بشام بن عبد الملک نے دیکر علماء سے بھی رجوع کیا عمر وہ روی راہب کے

تراشیدہ چیتال کومل نہ کر سکے۔ کہنے والے کہنے ہیں کہ جب بھی کوئی عالم ان سوالوں کے جواب نہ دے پاتا تو ہشام بن عبد الملک کے چیرے پر شدید افتیت و کرب کے آثار ثمایاں ہوجاتے۔ پھروہ انتہائی اضطراب کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسری میں اس طرح ہوست کر لیتا کہ غیر معمولی دہاؤ کے سبب رکیس تک ابجراتی پھر آسان کی طرف رخ کر کے خود کلامی کے انداز میں کہنے گئیا۔

"کیا اب کوئی نہیں آئے گا؟ یہ کیہا قط الرجال ہے کہ مسلمانوں کی مفول سے ایک بھی مرد ذکی نہیں اٹھٹا جو روی راہب کی زبان بند کر سکے۔ میرا یہ تشکر عظیم میری بھی تاریخی فتوحات میرا یہ رعب وجلال آج کتنے حقیر نظر آسے میں۔''

بعض عاقبت نا اندلیش مصاحب ہشام کی رہے ہے قراری دیکھ کر اسے مشورہ دیتے کہ جس طرح اس کی شمشیر افتدار بنے جعد بن درہم اور غیلان بن یونس کی فتندا تھیزیوں کو ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیا تھا اس طرح روی راہب سے بھی اس کی زبان چھین کی جائے۔

کی حدود سے باہر نکال دیا جائے تا کہ موام الناس اس کے فتنہ وشر سے محفوظ رہ سکیں۔ نکال دیا جائے تا کہ موام الناس اس کے فتنہ وشر سے محفوظ رہ سکیں۔

ہشام بن عبدالملک نے اس شم کے تمام مشور سے اور پھر مصاحبوں کو بری طرح جمڑک دیا۔" جعد بن درہم اور فیلان بن یوٹس خود کومسلمان کہتے سے گران کی باش گراہ کن تھیں۔ اس لئے ہم نے انہیں ان کے عقائد کے ساتھ وفن کر دیا۔ روی راہب مسلمان نہیں ہے اور پھر اسلام پر طعنہ زنی بھی نہیں کر دہا ہے۔ میں اسے کس طرح بلاک کرسکتا ہوں؟ دنیا کیا کہ ی بہودی اور عیسائی میرے اس ممل کی آڈ لے کر اسلام کوکس کس طرح بدنام کریں گئے اس کا اندازہ کون کرسکتا ہے گی؟ بہودی اور عیسائی میرے اس ممل کی آڈ لے کر اسلام کوکس کس طرح بدنام کریں گئے اس کا اندازہ کون کرسکتا ہے؟ میں اس راہب کومملکت اسلامیہ کی حدود سے خارج بھی نہیں کرسکتا کہ یہ میرے الل علم کی فلست فاش ہے۔ میں آج بھی اس یعین کے ساتھ ذیرہ ہوں کہ خدا کوئی شرکوئی سبب پیدا کرے گا اور پھر سارا عالم آئی آئکھوں سبب پیدا کرے گا اور پھر سارا عالم آئی آئکھوں سبب پیدا کرے قلنے کی محارت کوزیں ہوتے دیکھے گا۔"

پھر پچھ دن اور گزر گئے۔ ہشام کا اضطراب بڑھتا گیا۔ بھال تک کہ ایک روز کمی فخص نے سردر بار اٹھ کر کہا۔ '' امیر المونین ! دمشق کے سارے علماء کے ذہن کی آزمائش ہو پیکی محرکوئی بھی راہب کو مطمئن نہیں کر سکا۔ میری '' کزارش ہے کہ اس سلسلے میں کونے کے ایک ٹوجوان تا جرکوبھی طلب کیا جائے۔''

" تاجر؟" بشام كى پيثانى پر حكن اجر آئي " ايك نوجوان تاجر كوملى امور مل كيا وال بي؟"

كني والي من كلا " تجارت ال كا آبائي پيشه ب اورعم مقعد حيات."

"جب بزے برے با کمال اس مسئلے میں عاج رہے تو پھر ایک توجوان کے علم پر کس طرح اعتبار کیا جا سکتا ہے؟" ہشام بن عبد الملک نے سوال کیا۔

"اجر المونین کے فرمودات بچا گر دنیا بی ایے شواہد بھی موجود بیں کہ علمی مسائل کو محصوص عمر یا پیشے کی مضرورت نہیں ہوتی۔ بے شک ا دہ لوجوان تاجر عمر کے اعتبار سے بہت بیتے ہے گرفہم وفراست نے اسے اس قدر آگے پہنچا دیا ہے کہ بڑے کہ بڑے بڑے من رسیدہ بزرگ اس کے سامنے عاجز نظر آتے ہیں۔" کہنے والے نے پوری صدافت کی ساتھ لوجوان فقید کا مختصر سا تھارف کرا دیا تھا۔

" وہ کون ہے اور اس کا تعلق کس درس گاہ سے ہے؟" ہشام بن عبد الملک نے نوجوان تاجر کے بارے میں تنميلات جانے كى خواہش ظاہر كا-

بتانے والے نے بتایا۔ " میں ذاتی طور براس توجوان کوئیس جانتا۔ میں نے سنا ہے کہ اس کا نام ابوضیفہ ہے اور

وه امام حمادر حمته الله عليه كاشا كرد ب-"

امام حماد رحمته الله عليه كے نام پر ہشام بن عبد الملک چونكا۔" حماد رحمته الله عليه تو بڑے بزرگ ہيں ممر ان كا شاكرد....." ہشام كى بات ناممل روكئ ـ شايد وہ ابوحنيفه رحمته الله عليه كى كم عمرى كے سبب اس بات كوزيادہ اجميت نہيں

''لوگ کہتے ہیں کہ شاگر دُ استاد کے سامنے کئی بار اپی غیر معمولی ذبانت کا مظاہر ہ کر چکا ہے۔ کونے میں مہی مشہورہے کہ اس کا ذہن مسائل کے نازک ترین کوشوں تک رسائی عاصل کر لیتا ہے۔''

" میں نہیں سجھتا کہ وہ روی راہب کی سج انہی کا جواب دے سکے گا۔" ہشام بن عبدالملک کو کونے کے ایک نوجوان تاجري عفل ودائش براعتبارتيس آربا تعا-

كنے والے نے درخواست كا تدازش كما۔

"أكراميرالمونين اسے أيك بارطلب كرلين تواس ميں كيا قباحت ہے؟"

" میں روی راہب کو کلست خوردہ و بھنے کے لئے مملکت اسلامیہ کے ایک ایک فردکودر بار میں بلانے کے لئے تار ہوں محراب میں مسلمان علما کی عاجزی کا منظر برداشت نہیں کرسکتا۔ "بشام بن عبدالملک کے چرے پرایک بار محر كمرى سجيدى طارى موكى تقى يوم ما بنا مول كدكونى ايك صاحب تبم آئ اوردابب ك تصراقو بات كوريزه ريزه

" بہت ممكن ہے كہ آپ جس معاحب ادراك كى تلاش بيں بين وہ كوفے كا وہى نوجوان تاجر ہو۔" كہنے والا للند تھا كہ ابوطنيفہ رحمت الله عليه كومر دربارطلب كياجائے اور پھران كے سامنے روى رابب كے سوالات بيش كئے

بالآخر بشام رامنی ہو کمیا اور اس نے اجازت دے دی کہ کونے کے نوجوان تا جر کوعزت واحترام کے ساتھ وربار مل لایا جاسئے۔خلیف کی آ ماد کی و سیمنے ہی برق رفزار کھوڑے کو سفے کی جانب رواند ہو سے۔

مجران موارول نے ابوطنیفہ رجمت اللہ علیہ کا یا دریافت کیا۔خلافت کے سفیروں کو اس بات پرشدید حیرت محل کہ اس لوجوان کو بیشتر مقامی باشندے اچھی طرح جانتے تھے۔ بیاس کی شہرت وعزت پر روش دلیل تھی۔ پھر پچھے دربر بعدان مهوارول في معترت ابوطنيفه دحمته الله عليه كا مكان الأش كرليا

خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے قاصد ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے حضور میں وروازے پر دستک دی تی اور پھر آنے والا باہر آیا۔ور بارخلافت کے تمائندے اے و کیو کرجیران رہ گئے۔وہ واقعتا نوجوان تعارابيا نوجوان جس كتنش وتكاروكش يتعاور جرك برايك مخصوص روشي يميلي موكى تقى وعكومت

كے سفير چندلحوں كے لئے كنگ موكررہ مئے۔

نوجوان فقید کے چیرے کے جلال نے انہیں آمرانہ کفتگوسے بازر کما تھا۔

'' فرمائیے! کیے زحمت کی ؟'' حضرت الوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مخاطب ہوئے تو ہشام کے قامعدوں نے ایک الی آواز سنی جو ہراہ راست دلوں میں اتر جانے والی تھی۔

"نوجوان!" ایک شیسوار نے ایٹا مافی الضمیر بیان کیا۔" ہم دربار خلافت سے تہماری جبتی میں بہاں مہنیے ہیں۔ امیر المومنین بشام بن عبد الملک تم سے ملاقات کے خواہاں ہیں۔ تم ہمارے ساتھ دمشق چلنے کی تیاریاں کرو۔"

حضرت الوضیفه رحمته الله علیه کچه دیر تک سوچن رہے۔آنے والوں کوخیال گزرا که بینو جوان در بار خلافت تک جانے کے لئے آباد ونہیں ہے۔ اس اندیشے کے ساتھ بی ان سفیروں میں سے ایک نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔
" حکومت کی نظر میں تم مجرم نہیں ہو۔امیر المونین صرف تم سے ملنا جا ہے۔"

" میں کسی جرم کے احساس سے لرزال نہیں ہول۔" حضرت الدِحنیف رحمتہ اللہ علیہ کی باوقار آواز گوئی۔" اگر جھے
سے کوئی جرم سرز دبھی ہوجاتا تو تم لوگ میرے ہیروں میں کوئی لرزش محسوس نہ کرتے۔ میں کسی جھیک کے بغیر دربار
خلافت میں داخل ہوجاتا اور خود کو امیر الموشین کے سامنے چیش کر دیتا۔" حضرت الدِحنیف رحمتہ اللہ علیہ کا طرز گفتار
قائل دید تھا۔ کوفے کے نوجوان کی جرائت و بیبا کی نے حکومت کے نمائندوں پر گھرے تا شرات چھوڑے ہے۔

" پھرتم ہیں و پیش سے کام کیوں لے رہے ہو؟" ان بیں سے ایک مخص زم کیجے کے ساتھ حصرت ابوحنیفہ رحمتہ اللّٰدعلیہ سے مخاطب ہوا۔

آیک بار پیرخاموثی جماگئی۔حضرت ابوحنیفہ رحمتہ انٹہ علیہ کچے موچنے گئے ہتے۔ چبرے سے ظاہر ہور ہاتھا کہ
آپ کا ذہن اس طلبی کے تمام پہلوؤں پرغور کرنے میں معروف ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ
حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ در بار خلافت سے کوئی رخبت نہیں رکھتے ہتے۔ اس لئے آپ کو ہشام بن عبد الملک کی
دعورت آبول کرنے میں ترود ہور یا تھا۔

جب خلیفہ کے دوسرے نمائندے نے اپناسوال وہرایا تو حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ہونٹوں کوجنٹی ہوگی۔
'' میں والدہ محتر مہ کے تھم کے بغیر کو نے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔'' حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی خاموثی
کی تو جیہ بیان کر رہے ہے۔'' وہ میری جدائی سے مضطرب ہوجاتی ہیں اور میں اپنی ذات سے انہیں کسی اضطراب میں
جتلا کر نائبیں جا بتا۔''

" تم اپنی والدہ سے اجازت طلب کرلو۔" خلافت کے قاصدوں نے حضرت الوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو سمجھایا۔
" انہیں بتا دو کہ خلیفہ کے سامنے ایک علمی مسئلہ در پیش ہے۔ اس کے طل ہوتے ہی تہیں تیز رفناری کے ساتھ کونے
واپس پہنچا دیا جائے گا۔اس کے سوا خلیفہ کے طلب کرنے کا کوئی دوسرا مقصدتیں ہے۔"

یان کر حضرت ابدهنیفدرجمته الله علیه این مکان کے اندرتشریف لے مکئے اور مادر کرامی کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوگئے۔ بید حضرت ابدهنیفہ رحمتہ الله علیه کی خاص عادت تھی کہ جب بھی والدہ محترمہ سے گفتگو کرنی ہوتی تو آپ ہاتھ ہا تھ والدہ محترمہ کے رویرو کھڑے ہوجاتے۔اور اس وقت تک کھڑے رہنے جب تک کمڑے دہے جب تک کھڑے دہتے جب تک کم رہنے والدہ محترمہ کے مادر کرامی خود مخاطب نہ ہوتیں۔اس مرحبہ بھی آپ حسب دوایت والدہ محترمہ کے حضور پہنچے اور اس مقدس ہستی تک کہ مادر کرامی خود مخاطب نہ ہوتیں۔اس مرحبہ بھی آپ حسب دوایت والدہ محترمہ کے حضور پہنچے اور اس مقدس ہستی

کے سامنے اپنا سرخم کر دیا۔

مجريان آواز فضايش بلند مونى اورابوهنيفه رحمته الله عليه كى طرف متوجه موئيس." كبونعمان! كيا كهنا جاينته مو؟" وه مهريان آواز فضايش بلند مونى اور ابوهنيفه رحمته الله عليه كوقر ارسا آصيا-

" بحصے خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے اپنے دربار میں طلب کیا ہے۔" معزت ابد عنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس طرح اپنا مقعمہ بیان کیا کہ آپ کا لہجہ نہایت عاجزانہ اور آواز بہت مرحم تمی۔

" بطيح جاؤ\_آخراس من پريشانی کی کيابات ہے؟" مادر گرامی نے مشغفانہ لیجے میں فرمایا۔" نعمان! تمہارے

چرے سے ظاہر موتا ہے کہتم وربار خلافت میں جانا تہیں جا ہے۔

" بین فدائے بے نیاز کا کرم ہے کہ تعمان کو افتد ارکی قربت کسی عنوان بھی گوارا نہیں۔ " معزت الوصنیف رحمتہ اللہ علی برستور نظریں جھکائے بول رہے متھے۔" اور بیآ ہے تی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اس نے تعمان کو دنیاوی جاہ وحثم سے بے بروا کردیا ہے۔"

" پھروہ کیا چیز ہے جو جہیں دربار خلافت تک جانے سے روک رہی ہے؟" دالدہ محتر مدنے اپنے فرزند سے

امتفسادكيار

" مسلدور بیش سے۔" حضرت الدومنیفدر حملے لینے کے لئے آئے ہیں ان کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ بشام کوکوئی علمی اللہ در بیش مسلدور بیش سے۔" حضرت الدومنیفدر حملہ اللہ علیہ نے مادر کرائی کی بارگاہ میں عرض کیا۔" میں قیاس سے کہتا ہوں کہ وہ کوئی عام مسلد میں ہوگا۔ اس ڈیل میں علائے دمشق بھی طلب کے مسلح ہوں گے۔ اگر مسئلہ طل ہوجاتا تو بشام بن معدالملک کومیری ضرورت کیوں بیش آتی؟

ا کوئی سوال تشدجواب ہے اور پھر خلیفہ وقت ذاتی طور پر مجھے جانتا بھی نہیں۔ اس صورت حال سے ظاہر ہوتا ا ہے کہ میں صفتریب کسی آزمائش میں جالا ہوئے والا ہوں۔"

آزمائشوں سے نہ مجبرائے۔ اور گرامی نے معترت ابو منیغہ رحمتہ اللہ علیہ کوتسلی دیتے ہوئے فرمایا۔ ''آزمائش معراج قدرت بھی ہے اور تمہاری فاعمائی روایت بھی۔قدرت انجی لوگوں کواس کا مظیم کے لئے منتخب کرتی ہے جنہیں ووز مین پر بلندو کیمنا جا ہتی ہے۔ ''

"مادر کرامی! تعمان کی تو بیچان بی آپ کی دعاؤں کے سبب ہے۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ عرض کرنے اللہ علیہ عرض کرنے اللہ علیہ ان ساعتوں میں بھی آپ بی کی دعاؤں کا طلب گار ہوں۔ اگر آپ کی چیٹم کرم نعمان کی طرف سے پھر جائے تو کون ہے جو جسے خدا کے فضب سے محفوظ رکھ سکے اور میں آزمائش کے مرحلے سے سلامتی کے ساتھ گزر بھائے تو کون ہے جو جسے خدا کے فضب سے محفوظ رکھ سکے اور میں آزمائش کے مرحلے سے سلامتی کے ساتھ گزر بھائے گار ہے۔ انداز میں معفرت ابوضیفہ دھتہ اللہ علیہ نے دعاکی ورخواست کی تھی۔

" لعمان! تم جاؤ۔ جب تک والی نہیں آ جاؤ کے میں اپنے رب کے حضور تمہارے لئے عافیت طلب کرتی رمول کی۔"

اب معترت ابو منیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک ایک طمانیت کا علم موجود تھا جو عالم اسباب میں کسی کا مل ہوتی ہے۔

عرآب بارگاه مادر مندالله عليه ش پنج اور استاد كراى سے اجازت طلب كرتے ہوئے كينے كے۔" بشام كو

سی علمی مسئلے میں میری ضرورت ہے۔ " حضرت الد صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی آ واز سے لرزش نمایاں تھی۔" میں علم کی دنیا
کا ایک نو وارد مسافر تھا جو قدم قدم پر بحث رہا تھا پھر ایک رہنما نے جھے میری منزل کا پتا دیا۔ میں آگی کے شمر کا
رہنے والا ایک لا وارث بچہ تھا جے ایک مہریان اور عظیم انسان نے تربیت دی۔ وہ بچہ پرورش پا کر اب جوان ہوا ہے تو
ساری دنیا کی نظریں اس پرجی ہوئی جیں۔ میں اس بات سے خت اذبت میں جتلا ہوں کہ استادگرامی کی موجودگی میں
ایک کم فہم شاگر وکو طلب کیا گیا ہے۔" ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے اپنے دل کا
وردیان کر رہے تھے۔

" جس نیچ کواپنے ہزرگوں کی خوشنودی کا اس قدر خیال ہے وہ بچہ دونوں جہاں میں شرف یافتہ ہے۔اسے کمی کا خوف نہیں ہونا جا ہے۔ سارے سن رسیدہ اور سارے برگزیدہ اس بچے کو دیکھ کر جمران رہ جا کیں گے۔ بالآخر وہی پچر سرخرو ہوگا۔ خدااس بچے کی دلی کیفیات ہے بخو فی واقف ہے اور دل ہی انسان کو بارگاہ ذوالجلال میں پسندیدہ بنا تا ہے۔ جان حماد! جاؤے تم اس راہ میں تنہائیں ہو۔"

، مجر ابوطنیفه رحمته الله علیه مادر کرامی اور حصرت امام حماد رحمته الله علیه کی دعاؤں کے سائے میں دعش کی طرف واند ہوئے۔

ابوحنيفه رحمته الله عليه بهشام كے دربار ميں

دربار خلافت میں موجود ہر مخص حمران تھا۔ حاضرین کو بہتو تع ہرگز نہیں تھی کہ روی راہب جیسے وجیدہ اور جہاند یدہ انسان کے سوالات کا جواب دینے کے لئے ایک ایسے نوجوان کو لایا جائے گا جس کی عمر سی کی طرح بھی چہیں ستا کیس سال سے زیادہ نہیں تھی اور وہ اپنے لہاس کی وضع قطع اور چہرے کرنگ سے اس قدر باوقار معلوم ہوتا تھا کہ لوگ اپنے دنوں پر اس کا جلال محسوس کرنے گئے تھے۔ ہشام بن عبد الملک نے بھی ایک خاص نگاہ سے ابوحنیف رحمتہ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور اس نے اپنے می خیالات کو جھٹلا دیا۔ کوفے کو جوان تا جرکا سرایا علم کا چیکر نظر آتا تھا۔ حضرت ابوحنیف رحمتہ اللہ علیہ کی طرف کے والوں کے دلوں پر اس کا جیسے والوں کے دلوں پر اس کا جیسے والوں کے دلوں پر اس کا بیکر نظر آتا تھا۔ حضرت ابوحنیف رحمتہ اللہ علیہ کا انداز خوشا مدانہ تھا نہ گستا خانہ آپ کے طرز عمل میں اعتدال ایک بار پھر آپ کی جیبت چھا گئی۔ ابوحنیف رحمتہ اللہ علیہ کا انداز خوشا مدانہ تھا نہ گستا خانہ آپ کے طرز عمل میں اعتدال انداز کو شا مدانہ تھا نہ گستا خانہ آپ کے طرز عمل میں اعتدال

" نوجوان! "ہشام بن عبد الملک حضرت الوحنیفہ رحمتہ الله علیہ سے مخاطب ہوا۔" دھٹن کے کھے لوگ تہارہ المات کے قائل ہیں۔ ہیں ذاتی طور پر تہاری شخصیت سے واقف نہیں پر بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے تہارا بو فرض ہے کہتم ہمان رومی راہب کے چند سوالات کا جواب عمل کی روشی میں دو۔ دربار میں ایک بار پہلے بھی مجلس مناظرہ آراستہ ہو چک ہے۔ پہلے بھی پچھے علاء نے اپنے علم کی روشی میں ان سوالوں کا جواب حالات کرنے کا کوشش کی تمی گر دو روی راہب کو معلم بن نہ کر سکے۔ اب اہل شہر کی نظرین تہاری جانب ہیں۔ تم اپنے امیر کی ۔ قرار یوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے شب وروز ایک ای قطر میں ہر ہوتے ہیں کہ وہ آنے والا کب آئیگا اور ایک ای قطر میں اسلام پر طعنہ زن ہے۔ نوجوان! آ

رسموں كے مطابق خليفه كى نشست كے عين سامنے كھڑا تھا۔ ہشام كے دائيں جانب مملكت كے مربر آورد ، وزير بينے بينے اور عين بائيں جانب روى رابب كبروغروركى ايك خاص ادا كے ساتھ موجود تھا۔ ہشام كاتھم پاتے ہى حضرت الدهنيف رحمت الله عليه آگے بروسے۔ يہاں تك كه خليفه كى نشست كے رويرو ، بہت قريب آكر كھير محرة ۔

پھرآپ نے باوقاراندازیں اس رومی بوڑھے کی طرف دیکھا جس نے کئی ماہ سے علم کے نام پر ایک ہنگامہ بریا
کردکھا تھا۔ ''محرّم راہب! اگر چہ ہم دونوں کی منزلیں جدا جدا بیل لیکن پھر بھی علم دنیا کے ہر باہوش انسان کا درشہ
ہے۔'' ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا طرز کلام عجیب تھا۔ دربار پر گہراسکوت طاری ہوگیا۔'' علم کے حوالے سے میرے اور
آپ کے درمیان ہرونت گفتگو ہوسکتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ جن سوالات نے خود آپ کو بھی وسوس اور اندیشوں
کا شکار کر دیا ہے' انہیں میرے سامنے بیان کریں۔ شاید خدا جھے کم علم کے ذریعے آپ کی مشکل کشائی پر رامنی ہو

ردی راہب کوسکتہ سا ہو گیا تھا۔ وہ بار بار ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے چبرے پر نظر ڈالٹا اور اہل درباری طرف انجینے لگتا۔ حاضرین محسون کر رہے تنے کہ پہلی بار ایک کوئی توجوان نے اسے اضطراب میں جٹلا کر دیا ہے۔ کچھ لمحے بی عالم سکوت میں گزر گئے مجردوی راہب نے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور ای سرکش لہج میں ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بی عالم سکوت میں کر دیگا تھا۔ بی عالم سکوت میں کا مظاہرہ وہ ہراہل علم کے سامنے کرچکا تھا۔

" میرا پہلاسوال ہیہ ہے کہ ……' ابنی روی راہب کا سوال کمل ہونے بھی نہیں پایا تھا کہ ہشام کے دربار میں گزت ابو منیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی برجلال آ واز ابھری اور راہب کی تفتیومنقطع ہوئی۔

" یقیناً میری بیر کت آپ پر گرال گزری ہوگی۔" حضرت الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ 'روی راہب سے خاطب ہے۔
ال خود بھی جاتا ہوں کہ میرا طرز عمل آ داب جہلس کے خلاف ہے گراس حقیقت کا اظہار بھی ضروری ہے کہ آپ کی
ال خود بھی جاتا ہوں کہ میرا طرز عمل آ داب جہلس کے خلاف ہے گراس حقیقت کا اظہار بھی ضروری ہے کہ آپ کا
ایت ایک سائل سے زیادہ نہیں۔ اگر ابو منیفہ رحمتہ اللہ علیہ آپ کے در پر پچھ طلب کرنے کے لئے حاضر ہوتا تو پھر وہ
ال قرار پاتا۔ فی الوقت صورت حال ہے ہے کہ آپ جمعہ سے کسی چزکی طلب رکھتے ہیں اور طلب رکھنے والے کا یہ
ال جرگز نہیں ہوتا کہ ما تھنے والا اپنی نشست پر اظمینان سے بیٹھا رہے اور دینے والا اس طرح کھڑا رہے جسے وہ خود

دربار میں معزرت الدهنیفدر مندالله علیہ کے کلام کی صدائے بازگشت یا قی تھی اور روی راہب کے چرے پر ایت وشرمساری کے تی رنگ امجر کر ڈوب سے تھے۔

" توجوان! آخرتم کیا چاہیے ہو؟" جوایا ردی راہب نے کہا اور پہلی بار حاضرین نے محسوس کیا کہ اس کی آواز کسی کارزش موجود ہے۔

الله "ال كسوا كونيل كه آب الى نشست سے از كر ميرى جكه كمڑے ہوجائيں۔" أي حضرت الوصليفه رحمته الله عليه نے فرمايا۔" من نے الى آئكموں سے مجلس علم من اى روايت كوزندہ و تابندہ الله مر"

؟ الله دوى رابب ال جرأت كفتاركى تاب ندلاسكا اور خاموشى كے ساتھ الى نشست جيور كرينج اتر آيا۔ حضرت الله الله عليه يا وقار انداز بيس آبسته آبسته جلتے ہوئے بشام بن عبد الملك كى يا كيس جانب تشريف فرما ہوئے الله الله الله عليه يا وقار انداز بيس آبسته آبسته جلتے ہوئے بشام بن عبد الملك كى يا كيس جانب تشريف فرما ہوئے

جهال چند لمح بل روی رابب بینها موا تغا۔

"اب آپ این سوالات دہرائیں۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔" میں توثیق اللی کے سمارے جواب وینے کی کوشش کروں گا۔" سیجہ ور کے لئے دربار خلافت پر ابیا ساٹا جھا میا کہ وہاں کسی ایک منفس کی موجود کی کا بھی احساس تبیس موتا تھا۔

مجرروی راہب کے ہونؤں کو جنبش ہوئی۔ ' خدا سے پہلے کون تھا؟'' یہ کہتے کہتے روی راہب کے چرے یہ طمانیت کا رنگ امرآیا تھا جیے وہ خیالوں کی دنیا میں کونے کے توجوان تاجر کو بھی دیگر علائے اسلام کی طرح محکست ہے دو جار ہوتے و مجدر ما ہو۔

" اعداد كوشار كرو\_" حضرت الوصنيفه رحمته الله عليه في أيك لحيسوسيح بغير ارشاد فرمايا -

روی راہب اس صورت حال کے لئے تیار نہیں تھا کہ جس مخص سے سوال کیا جارہا ہے وہ جواب دیے کے بجائے خود اس سے ایک نیاسوال کر دے گا۔ نیجنا وہ خاموش رہا اور حیرت سے حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی طرف

مجر جب آپ نے دوبارہ اس سے اعداد کے شار کے لئے کہا تو دہ ترتیب کے ساتھ مننے لگا۔ رومی راہ انجی دس کے عدد تک پہنچا تھا کہ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔" میتو اعداد کے شار کا عام طریقہ ہے۔ م

جا بتا ہوں کہ ایک سے پہلے کا عدد بتاؤ۔" ردی راہب ایک کے کے لئے تھرامیا پراس نے تلخ کیج میں جواب دیا۔" کوئی بھی ذی ہوش انسان آیا ے بہلے کا عدد شار نہیں کرسکتا۔اس لئے کہ ایک سے پہلے کوئی دوسرا عدد موجود نیل۔" " يقينا موجود ہے۔" حضرت الوحنيفه رحمته الله عليه في فرمايا۔ "ميراعلم مجمعے بتلاتا ہے كه ايك سے پہلے بحل

ور مرزنیں۔ "روی راہب کی آوازمعول سے زیادہ جیز ہوگئی ۔ "علم ریاضی کے ماہرین خوب جانے كرايك سے يہلے بى ايك ہے۔" " آپ کے ایک سوال کا جواب وے ویا ممیا۔" حضرت الوطنیفدر منت الله علید نے نہاہے تحل کے م

فرمايا\_" دوسراسوال كيا يع؟"

اس طرز تفتكوير رومي رابب بدحواس بوكيا-" ابحى ميرا يبلاسوال جواب سے محروم ہے-" " جب ایک سے پہلے بھی ایک ہی موجود ہے تو پھر خداسے پہلے بھی خدا تھا۔ " حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس طرح قرمایا کہ آپ کے چرومیارک پرند غرور وکیر کا رتک ٹمایاں تھا اور ند لیجے میں کسی طنز کی جھلک تھی۔ بس عالماندوقارتها جس يرآب كى زبان سے اوا مونے والا ايك ايك لفظ كوائى وے رہاتھا۔

و کھنے والوں نے و بکھا کہ مشام بن عبد الملک شدید اضطراب کے عالم میں اپی تشست پر بہاو بدل رہا روی را جب کی بوری مخصیت وحشت ناک کرب کے گرداب میں الجھ کررو گئی گی-

حاضرین سوچ بھی نہیں سکتے تنے کہ اچا تک در ہارخلافت میں کونے کا ایک نوجوان داخل ہوگا اور اس رابب کوعام ی درس گاہ کے ایک معمولی طلب علم کی مانند عاجز کردے گا۔ جس طرح رابب کا سوال محرالعظم ای طرح حضرت ابوطنیفه رحمته الله علیه کا جواب بھی ذہانت و پرجنگی کی اعلیٰ ترین مثال تفاوہ کفرفشکن آواز کیا انجری که فضا کیں ساکت ہوکر رہ کئیں اور ہر طرف مجرا سناٹا چھا گیا۔اس مناظرے کے تماشائیوں کوابیا محسوس ہور ہا تھا جیسے نبض کا نئات رک کئی ہے اور وقت سے اس کی رفمآر چھین کی گئی ہے۔

مسلسل کی ماہ ہے مشرکین کے دماغوں کا تراشا ہوا ایک فتنہ ملت اسلامیہ کی سادہ اور معصوم روحوں پر کسی عفریت کی ماند مسلط تھا۔ جب لوگ مایوی کے برجستے ہوئے اند جرول جس کم ہو چلے بیٹے اس وقت ایک نوجوان نے افق علم پر طلوع ہو کر تاریکی کے سینے میں گہرا شگاف ڈال دیا تھا اور اہل ایمان کے ہونٹوں کا کم شدہ تبہم دوبارہ لوٹ آیا تھا۔اہل دمش کا خیال تھا کہ حصرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ باتی دوسوالات کے جواب بھی ای سہل اندازی کے ماتھ دیں میں اور دی راہب کاعلم اپنی تمام ترکشانتوں کے ساتھ ہیشہ کے لئے دفن ہوجائے گا۔

سیلے بی مرسلے میں روی راہب بھی اپنی فکست و کیے کر بدحواس ہو گیا تھا مگر وہ زمانے کے سردوگرم سے آشنا ایک عمار مخص تھا۔اس نے چندلحوں میں خیالات کی پریشانی پر قابو پالیا اور اپنے چبرے سے وحشتوں کے تمام آٹار مٹا ویئے۔اب وہ پہلے کی طرح مسلمانوں کے قافلہ علم پرشب خون مارنے والا ایک تندوجیز قزاق تھا۔

یکا یک ہشام بن عبد الملک کے دربار میں اس کی کریہ آواز ابھری۔" میرے نزدیک بیا ایک معمولی سوال قا۔" روی راہب اپن فکست کی عجیب وغریب توجید پیش کررہا تھا۔" میرے خیال میں خدا کے وجود سے پہلے دوسری استی کے وجود کو تابت کرنا کوئی وشوار مسئلہ نہیں تھا۔" بیہ کہ کر بوڑھا راہب خاموش ہو گیا اور استہزائی نظروں سے العمرت ابوطنیذر حمت الله علیہ کی جانب و کیمنے لگا۔

'' مشکلیں اور آسانیاں تو حیات آدم کا ایک حصہ ہیں۔'' حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے رومی راہب کی لاف اللہ کو یکسرنظر اعداز کرتے ہوئے فرمایا۔'' محترم مہمان کو جائے کہ وہ ان فروی باتوں سے گریز کر کے اپنے ذہنی کو یکسرنظر اعداز کرتے ہوئے فرمایا۔'' محترم مہمان کو جائے گا کہ کا ماہ کا و عاجز' نام لیوا' اس محض کومطمئن کرنے کی کوشش کو مشہمات میان کریں تا کہ رسالت باب بھٹ کا یہ کمناہ گارو عاجز' نام لیوا' اس محض کومطمئن کرنے کی کوشش کی میں معاملات کے باوجود سمجے راستے سے بھٹک گیا ہے۔''

پیغبراسلام منظفی کا نام من کردومی را جب طا جری طور پر تو اپنی کی ناپندیدگی کا اظہار شرکر سکا گر اس کے چہرے آجا کے انجرنے والا اضطراب اس بات کی نشاندی کر دیا تھا کہ وہ رسول منظفی ہائمی سے اپنے دل میں بغض وعنادر کھتا ہے اور یہ فطری امر تھا۔ یہود و نصاری کے علاء نے آگی کے باوجود شاخم العین منظفی کی رسانت کا انکار کیا تھا۔ وہ تو بیا یہ بیجھتے تھے کہ (معاذ اللہ) خدا اور فرشتے کی امرائیل کے پابٹد ہیں۔ جب بھی کوئی توفیہ راعلان نبوت کرے گا تو بیت المقدس کے بلند کی مرکز وعود مرز شن یہود ہوگی اور جب بھی کوئی فرشتہ وئی لے کر آسان سے انزے گا تو بیت المقدس کے بلند کی مرکز وعود مرز شن یہود ہوگی اور جب بھی کوئی فرشتہ وئی لے کر آسان سے انزے گا تو بیت المقدس کے بلند کی مرکز وغود مرز شن یہود ہوگی را جب بھی اپنی اس کے گواہ ہوں گے۔ دوئی را جب بھی اپنی اس کے واہ ہوں گے۔ دوئی را جب بھی اپنی اس کے واہ ہوں اس میں دوئر دیا اور حضرت الدونیف و حتمہ اللہ علیہ سے خاطب ہوا۔

المراح الما الما الما المراح المراح كم المرف هي؟" بالأخروى دابب في النا دومراسوال بيان كيار المراح المراح على المرف هي؟" بالأخروى دابب في النا دومراسوال بيان كيار المراح وه المي قدرت على المراح المراح وه المي قدرت على المراح المراح

" نوجوان التم يه كبنا جاية موكه خدا برطرف هي؟" روى رابب نے معنرت الدهنيفه رحمته الله عليه كے الفاظ كى مرفت كى كوشش كى - " كى كوشش كى - " كى كوشش كى كوش كى كوشش كى كوشش كى كوشگ كى كوش كى كوش كى كوش كى كوش كى كوش كى

'' ہے تک ! خدا ہر جگہ موجود ہے اور اس کا رخ نورانی ہر طرف محرال ہے۔'' حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے پریفتین کیجے میں فرمایا۔

" خدا کی ذات کے بارے میں بیا یک عام تول ہے۔" روی راہب نے مشخر کے انداز میں کہا۔" میں بھی سنتا میں میں ذیری علی میں میں مرجمان میں است

آیا ہوں گر انسانی آنکھ اور عمل اس دعوے کاعملی ثبوت چاہتی ہے۔" حضرت ابو حذیقہ رحمتہ اللہ علیہ چند لمحول کے لئے خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے رومی راہب کونظر انداز کر کے خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی طرف و یکھا۔" امیر المونین! ہمارے محترم مہمان ہر شے کو عالم اسباب ہیں و یکھنے کے

خواہش مند ہیں۔اس لئے میں درخواست کروں گا کہ جھے ایک موی مقمع فراہم کر دی جائے۔'' معترت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا مطالبہ بڑا بجیب تھا۔ چند ساعتیں عالم سکوت میں گزر کئیں۔ دیگر درباری تو پہلے ہی دم بخود ننے ہشام بھی اللہ علیہ کا مطالبہ بڑا ہجیب تھا۔ چند ساعتیں عالم سکوت میں گزر کئیں۔ دیگر درباری تو پہلے ہی دم بخود ننے ہشام بھی اللہ علیہ کوشع فراہم کر دی

آپ چند قدم آمے بر سے اور ایک بلند جکہ پر شمع روش کر کے روی راہب سے فرمانے لگے۔ " میں اسے معزز مہمان سے میں ال

روی راہب تخبرا ممیا بحرارزتی ہوئی آواز میں بولا۔ '' شع کا کوئی ایک رخ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی روشی جاروں طرف مجیل رہی ہے۔ اس صورت میں کس سے کا مح انداز ممکن نہیں۔''

" التحركيون؟" حعزت ابوحنيفه رحمته الله عليه في دوسرا سوال كيا-

"بدایک عام ی بات ہے کہ بعض اوقات روشی ایک ایس شکل اختیار کر لیتی ہے جب انسان کے لئے اس کر کسی عصوص سمت کا ایماز و کرنا دشوار ہوجاتا ہے۔" روی راہب کی آواز بلند تھی اور اس کے لیجے نے کسی فلسف کا آہنگ اختیار کر لیا تھا۔" جاتی ہوئی شمع کا بھی بھی حال ہے۔ اس کی روشی ہر طرف بھری ہوئی ہے پھرکون ذی ہوش ہے ج

روشی کوایک دائرے میں قید کر سکے۔"

روی واید دارے کے معروقی اجب ایک معمولی مع کا رخ متعین نہیں کیا جاسک تو پھرانسانی ذہن کا ہدکیہ اسک ہوری کا مفاہرہ کردہا ہے۔ " حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا اظہار ہورہا تھا۔" اگر چہ خدا کی قدات جلیل کے لئے تحر مانہ سرکتی کا مفاہرہ کردہا ہے۔ " حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی آوا زیادہ بلند نہیں تھی گر ایک افید سے جلال روحانی کا اظہار ہورہا تھا۔" اگر چہ خدا کی قدات جلیل کے لئے شع مثال ایک تو بین آ میز عمل ہے لئین جب بنی توع انسان شوریدہ سر ہو جائے تو پھر بات کا مفہوم ظاہر کرنے کے لئے مثال ایک تو بین آ میز عمل ہے لئین جب بنی توع انسان شوریدہ سر ہو جائے تو پھر بات کا مفہوم ظاہر کرنے کے لئے مان الیا جاتا ہے۔" یہ کہ کر حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے ظیفہ بھام بن عبد الملک ماری تشییہات واستعارات کا سہارالیا جاتا ہے۔" یہ کہ کر حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے ظیفہ بھام بن عبد الملک طرف دیکھیں گر اس کی ذہنی سطح ان تھیں عمر اس کی ذہنی سطح ان تھی جو تھے۔ و کیمنے والوں نے دیکھا کہ سے بلند نظر آتی تھی جو تھیں۔ و کیمنے والوں نے دیکھا کہ صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے لئے بھام کی نظروں میں ایک خاص جذبے اور ایک خاص عقیدت کی چک موجود تھی۔" ا

المونين! من مجور مول كمحرم رابب كوسمجان كے لئے محصالك مادى شے كاسماراليا برا۔"

بشام بن عبدالملک کے چہرے پر طمانیت کا واضح رنگ ابھر آیا۔'' نوجوان! نمہارا طریقہ بحث نہ صرف جائز ہے بلکہ دیگر اہل علم کے مقالبے میں منفرد بھی ہے۔ میں خوش ہول کہتم ہمارے رومی مہمان کی تشنه عقل کوسیراب کر دے ہو۔

، ہشام کی پہندیدگی و کی کر حفزت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ دویارہ رومی راہب سے تخاطب ہوئے۔'' جس طرح شمع کا چرہ چاروں طرف ہے اک طرح خداو تد ذوالجلال کا رخ بھی ہر طرف موجود ہے۔'' یہ کہہ کر حفزت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ چندلمحوں کے لئے خاموش ہو گئے۔

روی راہب کونی نوجوان کی اس طاقتور دلیل کے سامنے عاجز تھا۔ وہ بہت دیر تک سرجمکائے خاموش کھڑا رہا۔ اندازہ کیا جاسکتا تھا کہ وہ سر بحر ببال پوڑھا یقینا کوئی نیا حیارتراشنے کے لئے عقل کی انتہائی حدوں تک سوج رہا ہوگا محر در پردہ اس کے خورو فکر کے تمام چشمے خشک ہو بچکے ہوں گے ادر اس کا پراگندہ ذہن کسی اجاز صحراکی مانند ہوگا۔ چہاں ہر طرف فکست وریخت کی آندھیاں چل رہی ہوں گی اور ناکامی ومحرومی کا جانا ہوا غبار اٹھ رہا ہوگا۔

روی را ب کا سکوت طویل ہواتو حضرت ایو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ہاوقار آواز دوبارہ کو بنجے گئی۔ "صرف سلمان کی ٹین وہ لوگ بھی جوالل کتاب ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اس راز سے باخبر ہیں کہ اللہ زبین و آسان کا نور ہے۔
جب ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر نور کا کوئی رخ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہر سمت بیں ہے اور ہر طرف موجود ہے۔ یہاں تک کہ ساری کا نئات اس کے حصار قدرت بیل سمت کی ہے۔ نور کا وہ وائرہ ہر شے پر محیط ہے۔ میں طرح شع کی روشی چاروں طرف گرال ہے ای طرح خداوند ذوالجال کے صلتہ بصارت سے کوئی ایک ذرہ بھی اور میں سرح تابع میں جو ایک ایک ذرہ بھی ایر میں۔ "حضرت الیومنی خدرصته اللہ علیہ کی بیر گائی آئی کی کھور اور بار بے قابو ہو گیا ہم محض اپنی استطاعت کے ایر میں سال میں رطب اللمان تھا۔ کیا طیفہ ہم میں حیدالملک کیا امراء کیا وزراء اور کیا عام درباری ہم محض کی دعورت الیومنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے لئے تحسین وستائش کے برجوش کلمات سے۔

روی راہب کا اضطراب نا قائل بیان تھا۔ دونوں مرحلوں بیں اسے سخت ندامت وشرمساری کا سامنا کرنا پڑا ا۔ بظاہر تیسراسوال ہاتی تھا محرحاضرین دربار جانتے تھے کہ روی راہب کے ذہن کی بیاآ خری بناہ گاہ بھی معزت ابو افعہ رحمتہ اللہ علیہ کی دسترس سے دورنبیں ہے۔

کے لیے کمل سکوت کے عالم میں گزر گئے۔ روی راہب اپٹے منتشر خیالات پر قابو پانے کی کوشش کررہا تھا اور روت ابومنیفہ رحمتہ اللہ طبیہ کی روشن و تابنا ک نظریں روی راہب کے چیرے پر جی ہو کی تھیں اور صاف طاہر ہورہا تھا آباب خاموثی کی ایک ساعت مجمی آپ کے قلب حساس پرگرال گزررہی ہے۔

بالآخردوی راہب کے ہونؤں کو جنبش ہوئی۔ اگرچہ بوڑھے روی نے اپنے لیجے کو بلندر کھنے کی بحر پور کوشش کی ایک خوردہ انسان کی آواز کی محکن نمایاں تھی۔ ہشام کے درباری محسوس کررہے تنے کہ بیدایک ایسے فکست خوردہ انسان کی محل ہے جوابی مقاصد میں ناکام ہو چکا ہے مگر پھر بھی اس امید پر بازی کھیل رہا ہے کہ شاید وقت کی تیز ہوا بساط کو ایک کرد کودے اور مملکت اسلامیہ میں اس کے نام نہاد علم کا تحویر ابہت بھرم باتی رہ جائے۔

" نوجوان ! تمهارا عقیده ب كه خدا بهدونت بيدار ربتا ب است او كم بحي نيس آتى " روى رابب في الفتكوكا

آغاز کرتے ہوئے سورہ البقرہ کی ایک آیت کا سہارا لیا تھا۔" اورتم کہتے ہو کہ خدا ایک ایک لحد کا نئات کے کامول میں صرف ہوتا ہے۔" رومی راہب مسلسل آیات البی کا تخفظ لے کر بول رہا تھا۔" اورتم بیجی کہتے ہو کہ خدا پر جمود طاری نہیں' وہ مستقل حرکت میں رہتا ہے۔" اتنا کہہ کررومی راہب خاموش ہو گیا۔

" بے ذک ! ہمارا بھی عقیدہ ہے۔" حضرت الوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے خل کے ساتھ جواب دیا۔" ممر خدا کے متحرک رہنے کی مثال کسی جائدار شے کی حرکت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ خدا کا عمل ایک فاص عمل ہے جسے ہم دنیا کے پیرائے میں بیان نہیں کر سکتے۔"

''جب خدا اتنا فعال ہے تو بتاؤ کہ وہ اس وقت کیا کررہا ہے؟'' روی راہب نے ہشام بن عبدالملک کے دربار میں اپنا تیسرا اور آخری وسوسہ بھی بیان کر دیا۔

اہل و مشق اور ہشام بن عبد الملک کے درباری روی راہب کی زبان سے ادا ہونے والے بیالفاظ کی بارسی کی زبان سے ادا ہونے والے بیالفاظ کی بارسی کی بتھے۔ اکثر لوگوں نے اس فخص کو فائر العقل اور وحشت زدہ قرار دیا تھا کر اہل نظر کے نزدیک وہ دیوانہ نہیں تھا۔
اس نے بورے ہوش وحواس کے ساتھ اپناسوال نامہ تر تیب دیا تھا اور اس کے قائم کردہ بینوں سوالوں میں ایک بی تکت بوشیدہ تھا کہ مسلمان کسی ذکسی طرح خدا کی تجسیم ظاہری کے بارے میں سوچنے لکیس۔ اگر ایک بارامل ایمان کے ذہن اس طرف متوجہ ہوجاتے تو بھر کمراہیوں کا لامتای سلسلہ شروع ہوجاتا۔ روی راہب کے آخری سوال سے بھی باس طرف متوجہ ہوجاتے تو بھر کمراہیوں کا لامتای سلسلہ شروع ہوجاتا۔ روی راہب کے آخری سوال سے بھی بار فریب کارصورت حال واضح ہوجاتی تھی کہ (معاذ اللہ) خدادیگر اشیاء کی طرح ظاہری جسم رکھتا ہے اور اس کی حرکت فریب کارصورت حال واضح ہوجاتی تھی کہ (معاذ اللہ) خدادیگر اشیاء کی طرح ظاہری جسم رکھتا ہے اور اس کی حرکت میں کو انسانی آئکھ دیکھ کے ۔

حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اتمام جبت کے لئے اپنے نظریات ویش کرتے ہوئے فرمایا۔ "کسی شے کے افغل کو عالم اسباب میں ویکھنے کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنا ظاہر وجود رکھتی ہو۔ ہم جس خدا پرائیان لائے ہیں 'وہ اول آخر کسی شرکت کے بغیر اس کا نئات کا خالتی ہے۔ اصولی طور پرخالتی و تخلوق میں ایک نمایاں فرق ہونا چاہئے۔ اگر کم آئے کہ بنیائی ذائل نہ ہوئی ہوتو خدا اور انسان کے درمیان اس فرق کو بڑی آسانی کے ساتھ ویکھا جاسکتا ہے۔ زمین کم نوع کو انسان کا وجود خابت کرنے کے لئے خدانے اے ایک مخصوص شکل عطا کی۔ اب اگر انسان میرچاہتا ہے کہ الم کا خالت بھی خابر جم کا پابند ہوجائے تو بیشن و ہوئی ہے۔ خالق و تخلوق کے درمیان اس فرق کو کسی طرح بھی منایا نہیں جاسکتا ہے۔ خالق و تخلوق کے درمیان اس فرق کو کسی طرح بھی منایا نہیں تو خواسکتا ہے کہ اس فرق کو تسلیم کر لیس تو خاسکتا ہے۔ خار میں مطرح ناہر ہو جاتا ہے کہ برخ ب خدا مادی وجود سے مادرا ہوجاتا ہے کی برخ ی مسارت کے عام اصول کے مطابق '' اللہ کی ہم جب خدا نے اسور نہیں کر سختی اور جب بید تصور ممکن نہیں تو بھر کے انسانی ہے کہ اس وقت خدا کیا کر ہا ہے ؟'' کا تصور نہیں کر سختی اور جب بید تصور ممکن نہیں تو بھر کے کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت خدا کیا کر ہا ہے؟''

حضرت ابوطنیفہ دحمتہ اللہ علیہ کے دائا کس کر اٹل دربار پر سناٹا چھا گیا۔ چند کھوں کے لئے خلیفہ ہشام بن علم کا طر الملک بھی پریشان سانظر آنے لگا۔ حاضرین کے خیال میں حضرت ابوطنیفہ دحمتہ اللہ علیہ ایک عام مسلمان عالم کی طر بحث کر رہے تنے جے من کر رومی راہب مطمئن نہیں ہوسکا تھا۔

اور مجرابیای مواروی رامب جو کی در پہلے تک نہایت فنکنته اور غز دو نظر آر ما تھا، ایک بار مجراپنے آب اس معرکه آرائی میں توانامحسوس کرنے لگا۔" میں خدا کی تجسیم ظاہر و باطنی کے متعلق مجھ جاننانہیں چاہتا۔" روی رام

خود ہشام بن عبد الملک کی زبان پر بھی تخسین وتعرفیف کے نہایت فراخد لانہ کلمات ہے۔ اموی خلیفہ بے اختیار کہدر ہا تھا۔" نو جوان ! تم نے میرے سن طن کی آبر در کھ لی۔ جھے بھین تھا کہ دوی را ب مملکت اسملامیہ سے ناکام و نامراڈ بیں لوٹے گا۔ اچا تک کسی کوشے سے میری قوم کا کوئی ذکی وفہیم فرز تداشے گا اور عمل پرستوں کے خالی دامنوں کواس طرح بجر دے گا کہ ان کی نا آسود گیوں کوقر ار آ جائے گا۔ میں بحضور رب جلیل تمہاری درا زی مرکا طلب گار

جھے بتاؤ کرتہادا ذریعہ معاش کیا ہے؟" ہشام بن عبد الملک کا مشفقانہ سلوک اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔" میں عابتا ہوں کہتم حسول علم کی خاطر دنیا کی ہر ضرورت سے بے نیاز ہو جاؤ۔ میری خواہش ہے کہ تہارے شب و روز محتیق وجہنو کی ونیا جس ہوں۔ محتیق وجہنو کی ونیا جس ہوں۔ محتومت کو تہارے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کا شدید احساس ہے۔تم اپنی ضروریات میان کرو۔"

حضرت الوصنيفدر حشد الله عليه على عرب اوجود ايك فاص شان بي نيازى سے فليف بشام بن عبد الملك كى جانب ديكما اور مسلما تول كے مربراہ كے احترام كو چيش نظر ركھتے ہوئے باوقار ليج بش فر مايا۔ "ميرے لئے بئی اعزاز بہت ہے كہ امير الموثنين المل علم كا اس قدر لحاظ ركھتے ہیں۔ خداوید ذوالجنال ميرى كفالت كر رہا ہے۔ بش كوفے بش رہ في كرنے ہوں اور جھے قدرت كی طرف سے اتن آمانی فراہم كی گئی ہیں كہ بش حصول معاش كے ماتھ حقوميل علم كی جانب ہمی ہورى كيموئی كے ماتھ متوجد رہوں۔ آپ اس سلط بش فكر مند نہ ہوں۔ خداكی معاش كے ماتھ حقوميل علم كی جانب ہمی ہورى كيموئی كے ماتھ متوجد رہوں۔ آپ اس سلط بش فكر مند نہ ہوں۔ خداكی مرضی شامل حال ہوئی تو ميرا سنو علم ای طرح جاری دے گا۔ ہو سكے تو ان الوگوں كی طرف ضرور و كيمئے جن كا ذوق علی مائل حال الله كی ذرى كے تو اور وہ ہز ہے علم والے ہیں۔ ان پر محاثی مسائل نے اللہ كی زبین تھ كر ركی ہے مگر وہ خال حقم من ہوائد مسلل جہاد كر رہے ہیں۔ شعلہ آگی نے ان كے و ماخوں كو روثن ركھا ہے مگر آتش مشرورت ان كے جسموں كو جالت دے رہی ہے۔ دہ اہل فيرت ہیں اس لئے ان كی آخموں میں كوئی تشس سوال نہیں ام برتا ہم ہا كہ عن اور رہ باركوز تدگی كا نيا درس ديا تھا اور ب كہ كا كام علم ہو ہو كا نيا درس ديا تھا اور ب مين كوئی تشس سوال نہيں ام برتا آپ اس كا كار ورس ديا تھا اور ب كرا كرا كے من كار وقتی كے ان كوئی میں کوئی تشس سوال نہیں ام برتا آپ اس كا كار ورس دیا تھا اور ب كار اللہ كار دوال ہے۔ " تو جوان قتيہ كے باد قار کہج نے اہل در باركوز تدگی كا نيا درس دیا تھا اور ب كوئی كار مقدم ہے نہی مل لاز وال ہے۔ " تو جوان قتیہ كے باد قار کہج نے اہل در باركوز تدگی كا نيا درس دیا تھا اور ب

علامه موفق رحمته الله عليد في الله مناقب مناقب عن ال والتح كالنعيل وكركيا ب مركس عنوان بوظام رئيس

ہوتا کہ رومی راہب کے ساتھ حضرت الدحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا بیر مناظرہ کس خلیفہ کے دربار میں ہوا تھا۔ بعض تذکرہ نویبوں نے قیاساً تحریر کیا ہے کہ وہ خلیفہ بشام بن عبد الملک کا عبد حکومت تھا اور ای کے دربار میں بیتاریخی واقعہ پیش آیا تھا۔

عام طور پرمشہور ہے کہ بیرواقعہ بغداد ہیں پیش آیا تھا کراس روایت کوتسلیم کرنے ہیں سب سے بوی قباحت
بیہ ہے کہ '' شہر بغداد'' کی تقییر منصور کے زمانہ خلافت ہیں ہوئی تھی اور اس وقت حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس تم کے
مناظروں ہیں شرکت نہیں کرتے تھے۔ بیروایت اس لئے بھی مجبول نظر آتی ہے کہ منصور کے دربار میں ایسا کوئی واقعہ
پیش نہیں آیا اور پھر سیای ہنگامہ آرائیوں ہیں اے اتن فرصت بھی نہیں تھی کہ دو کس مناظرے کی سریری کرتا۔

بعض تاریخی میں درج ہے کہ وہ روی راہب کونے کے ایک نوجوان کی غیر معمولی ذہانت اور وسعت علم سے
اس قدر متاثر ہوا تھا کہ اس نے اپنا آبائی فرہب ترک کر کے وین اسلام آبول کرلیا تھا اور وہ غیر مسلم تو تیل جو روی
راہب کی کا میاب واپسی کی منتظر تھیں مررہ گزار بیٹھی ہوئی زحت کش انتظار ہیں رہیں۔ جب بھی راستوں سے غبار اٹھتا
تھا، یہود و نصار کی سجھتے کہ روی راہب کا مررخ وروش چہرہ ابحرے گا اور پھر وہ علائے اسلام کی فکست کا مردہ وہ جانفزا
سنائے گا مگر ان کی آ کھوں نے بیخو فکوار منظر نہیں دیکھا اور ان کی ساعتیں چند الفاظ سننے کے لئے ترک رہیں۔ بھی
یہود یوں نے روی راہب کے تبول اسلام پر بھی بید کہا تھا کہ وہ جادوگروں کی بہتی ہے۔ وہاں جو فض بھی جاتا ہے ایپ

آباواجداد كے عقائد كو نيلام كرديتا ہے۔

بہر معتبر تذکرہ نگاروں نے رومی راہب کی تہدیلی تدہب کا صریحاً انکار کیا ہے۔ ان کے خیال میں رومی راہب ان مسریحاً ان صفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے لا جواب ہو گیا تھا اور پھر شرم و عمامت کے پینے میں نہا کراہے وطن واپس جلا گیا تھا۔ اس کے دل ود ماغ پر اسلام کی صدافت روش ہو چکی تھی تحرید ایت اس کے مقدر میں نہیں تھی۔ تمام عمر دمشق کے اس واقعے پرشرمسارر ہالیکن زبان پرحرف حق ندلا سکا۔ یہاں تک کددیگر یہودیوں کی مانٹدنفاق وتعصب کا شکار روکر ونیا سے گزر کیا۔

اس مناظرے میں باوقار سربلندی نے حضرت الوطنیفدر حمتہ الله طیدی شہرت میں اس قدر اضافہ کر دیا تھا کہ پورااعراق آپ کی ذہانت وفراست کے واقعات سے گوئے رہا تھا۔ جب الوطنیفدر حمتہ الله علیہ کوفے کی جانب روانہ ہوئے آپ کی مادر کرای بے جینی کے ساتھ منظر تھیں۔ سرز مین کوفہ پر قدم رکھتے ہی حضرت الوطنیفدر حمتہ الله علیہ بھی معنظر ب ہو مجے اور پھر جیسے ہی مادر کرای کارخ تاب ناک آپ کی نظروں کے سامنے آیا تو ہے اختیار مقدس جست کے قدموں میں جمک میں جس نے اپناخون مجرصرف کر کے اس نابغدروز گارفرز عرکی تربیت کی تھی۔

'' ام محترم! خداد ند ذوالجلال نے آپ کی دعاؤں کے طغیل مجھے در بارخلافت میں بھی سرخرد کیا اور اسلامی عقائد سے شرائکیز کھیل کھیلنے والے راہب کو بھی اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ آئندہ بھی لب کشائی کر سکے۔''

'' نعمان! کیا اس فتح سے تمہاراتفس مسرورومطمئن ہے؟'' مادرگرامی نے اپنے معادت مند بینے سے بجیب سوال کیا تھا۔'' مجلس مناظرہ میں اپنے تریف کو فکست سے ہم کنار دیکھ کرکیا تمہارے قلب نے لذت نشاط حاصل کی تھی؟''

حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی والدہ محترم کی تفتی سنتے ہی کچے در کے لئے ساکت ہوکررہ مجے۔ آپ ان موالات کے منہوم سے بخو بی واقف سنے۔

" نعمان! میری باتوں کا جواب دو کہ بی جواب تنهاری آئندہ زندگی کا عکاس ہوگا۔" مادر کرامی نے اسپے فرزندکو خاموش یا کرکھا۔

'' جین ام محرّم! میرے ننس کواس واتنے سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی۔'' حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بہت خور دکھر کے بعد جواب وہا۔

" اٹی روح کی مجرائی میں اتر کرسوچو۔" مادر کرای نے قرمایا۔" مجمی بھی انسان کے دل اور زبان میں کوئی ہم آ جگی جیس موتی۔ تم اینے لاشعور کو بے نقاب کرد۔ کہیں کوئی تہاری خواہش نظر سے تو پوشیدہ نیس۔"

'' بیں اپنے الشعور کی وسعق بیں جا کر دلی کیفیات کا اندازہ نہیں کرسکتا پھر نجی واضح طور پر اتنا محسول کرتا ہول کے دوئی را بہ کو کلست خوردہ دکھ کر جھے خوشی حاصل ہوئی تھی اور بہ خوشی اس لئے نہیں تھی کہ ایوسنیفہ اس محرکہ آرائی بیں سر بلندرہا۔ بہ طمانیت بیسکون تھن اس لئے تھا کہ مسلمانوں پر طعنہ زنی کرنے والا بالا خرعا بزو تا کام ہو گیا۔ بیس نے اس کے سکوت اور زبان بندی پر اپنے خدا کا شکر اوا کیا تھا۔ جھے اس حقیقت کا اوراک ہے کہ خلاق عالم ہر شے پر قادر ہے۔ جب کی رازکو فاش کرنا چاہتا ہے تو پوری کا نتاہ بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی اور جب وہ کسی چیز کو انسانی عقل کی گرفت سے دور کرنا چاہتا ہے تو پوری کا نتاہ بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی اور بہ وہ کسی چیز کو انسانی عقل کی گرفت سے دور کرنا چاہتا ہے تو پھر کس میں اتن طاقت ہے کہ اے اس کے فیلے سے باز رکھ سکے۔ اگر ابو صنیفہ نہ ہوتا تو کسی دوسر مے قص کی تسمت میں بیسر فرازی رقم کردی جاتی ۔ اب بیہ آپ کے فرزند کی انتہائی خوش بخت ہے کہ اس کے ذہن کی گرو کول دی گئی اور فیمان بن تا بت پر زگ علاء کے بچوم میں زیادہ معتبر کی انتہائی خوش بخت ہے کہ اس کے ذہن کی گرو کول دی گئی اور فیمان بن تا بت پر زگ علاء کے بچوم میں زیادہ معتبر کی انتہائی خوش بخت ہے کہ اس کے ذہن کی گرو کول دی گئی اور فیمان بن تا بت پر زگ علاء کے بچوم میں زیادہ معتبر

حضرت الدحنيف دحمته الله عليه كاجواب من كرما در كرامي كى آئلميس نمناك بوكني بحريز بروت آميز ليج مي

فرمایا۔" جب بھی کی فتح کی تھرت کے وقت تیرا دل آ سودگی کا احساس کرنے گئے توسیحے لینا کہ یہ سب بچے حصول دنیا کی فاطر ہے۔ بیٹمود ذات ہے ئید نمائش وجود ہے جس کا انجام اس کے سوا پچے نبیل کہ انسان اپنے تنس کی پرورش کرتا رہے۔ بیمال تک کہ وقت معلوم آ پنچے اور پھراسے اس کے رب کے حضور اس طرح لایا جائے کہ بار ندامت سے اس کا سر جھکا ہوا ور ہونٹوں پر حسرت ویاس کے کلمات ہول کہ وہ تیاہ ہوگیا وہ ہلاک ہوگیا۔"

مادرگرای کا لہجراس قدراثر انگیز تھا کہ حضرت الدھنیف رحمت الله علیہ کا پوراجم لرزنے لگا۔ "این وہی ہے ، جب
اس سے امانت طلب کی جائے تو ایک ایک ایک ایک ایک حرف اور ایک ایک درم اس کے مالک کو واپس کر دے۔
تہماراعلم بھی خداکی امانت ہے۔ ابھی میں آزمانشوں کا مرحلہ آغاز ہے۔ ابھی تہمیں امتحان کے بڑے پر بچ راستوں
سے گزارا جائے گا۔ قدم قدم پر بڑے نشیب و فراز آئیں گے۔ اگرتم اس امانت کو اہل دیانت کی طرح لوٹانے میں
کامیاب ہو گئے تو پھر تہمارے لئے دونوں جہان میں سلامتی ہے عافیت و نجات ہے۔ جاؤ اور اپنے روز و شب ای
امانت کے تحفظ میں بسر کرو۔ میں تم سے راضی ہوں اور میری دعا کیں تہمارے ساتھ میں۔ خدا اپنے پکارنے والوں کو
زمین پر بھی تنہائیں چوڑ تا۔ " جیسے تی مادرگرامی کی ذبان سے بیدالفاظ ادا ہوئے" صفرت الدھنیف رحمتہ اللہ علیہ اس
حالت میں آگے بڑھے کہ فرط ادب سے آپ کی گردن جمکی ہوئی تھی پھر ایک عظیم ماں کا دست مہر بان درا ز ہوا اور
خاندان زوطی کے اس نوجوان وارث کے سر پر سایہ قبل ہوگی تھی گھر ایک عظیم ماں کا دست مہر بان درا ز ہوا اور

اس کے بعد حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ آپ استاد محترم حضرت جماد رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان کی بارگاہ میں پہنچ۔ ایسامحسوس ہوتا تھا جیسے مجلس علم کے درو د بوار آپ کے منظر ہوں۔ ایک ایک گوشہ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے لئے چٹم براہ تھا۔ حضرت جمادر حمتہ اللہ علیہ کے لئے چٹم براہ تھا۔ حضرت جمادر حمتہ اللہ علیہ نے ماکر د جلیل کو ملے لگایا اور پھر دمش میں بیش آنے والے واقعات کی تفصیل دریافت کی۔ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت بھڑ وانکسار کے ساتھ روی راہب کی حکست کا واقعہ سناتے ہوئے کہا۔

'' یہ سب مجنس تماد کا فیضان ہے کہ ایک مشرک کی مشکل عمیار کوفرار کا کوئی راستہ ندل سکا۔'' حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے استاد گرامی کے فیض محبت کا برسم مجلس اعتراف کر رہے ہے۔'' اگر وہ راہب اپنے ہمراہ مسائل کی ایک طویل فہرست بھی لے آتا تو آپ کے خدام بالا خراسے عاجز کر دیتے۔''

ابو صنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اعتراف عجیب اعتراف تھا۔ جب علم کی طلب رکنے والے کا ول پھملا اور سینے کا گداز مونٹوں تک پہنچا تو امام حماد رحمت اللہ علیہ کی آئٹسیں بھی افتکبار ہو گئیں۔ بڑے جذب کا عالم تھا۔ ونیائے اسلام کے عظیم نقیہ نے بے اختیار ہو کر فرمایا۔

" نہیں ابوطنیفہ! کوئی نیس۔ایراہیم تخفی رحمتہ اند علیہ کے دارث! تیرے سواکون ہے جو ان سوالوں کے جواب دے سرکتا ہے؟ خدا جیری عقل کو اتنی کشاد کی بخشے کہ اہل دنیا قطار در قطار جیری طرف آتے رہیں۔ یہاں تک کہ ان کے ذہن خانی ہوجا کیں اور روئے زمین برکوئی مسئلہ ہاتی ندرہے۔"

شاگرد کا اکسار بھی جیب تھا اور استاد کی دعا نبھی جیب تھی۔ چیٹم فلک سرزمین کوفہ پر کا نتات کے دو جیب انسانوں کو توکلام دیکے در متنہ اللہ علیہ بی عقل و دالش انسانوں کو توکلام دیکے در متہ اللہ علیہ بی عقل و دالش کی بنیاد قرار یا نمیں مے اور محتہ اللہ علیہ بی زیادہ وسیع انتظر تھرے گا۔

مجلس حماد رحمته الله عليه سے عليحد كى كاخيال

حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی محبت کا بیرحال تھا کہ جب آپ طویل سفر سے والیس آئے اور آپ کے فرز تد نے دریافت کیا کہ اس عرصہ فراق میں آپ کو زیادہ کون یاد آتا تھا تو آپ نے اولاد کے نازک ترین رشتے کونظر انداز کرتے ہوئے پر جوش کہے میں فرمایا تھا۔

" ہرونت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پیش نظر رہے تھے۔ میرے اختیار میں ہوتا تو ایک کیے کے لئے بھی آئیں اپنے

تجر ابو حنیفه رحمته الله علیه کی ذبانت اور طلب علم کا اعتراف کرتے ہوئے حضرت امام حماد رحمته الله علیه نے مثاکر دوں کے جوم میں فرمایا تھا۔" ابو حنیفہ نے جمعے خالی کر دیا۔" شاکر دوں کے جوم میں فرمایا تھا۔" ابو حنیفہ نے جمعے خالی کر دیا۔"

دوسری مانب احرّام استاد کی یہ کیفیت تھی کہ حضرت ابو حقیقہ رحمتہ اللہ علیہ جب تک امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے رو برور بچ فرط اوب سے آپ کا سر جمکار بتا ' منظوکر تے تو اس قدر آ ہستہ کہ بھی بچھ فاصلے سے بیٹے ہوئے لوگ آپ کی زبان سے ادا ہوئے والے کلمات س بھی نہیں سکتے تھے۔

اور بہواقد تو احرام استاد کے سلسلے میں حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے کہ حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ جب تک زیمہ رہے اس وقت تک آپ نے اس جانب اپنے پاؤل نہیں پھیلائے جدھرامام حماد رحمتہ اللہ علیہ کا مکان تھا۔ اس شدت احرام اور جذبہ عقیدت کے باوجود حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک ایسالحہ بھی آیا تھا جب آپ اپنا جلقہ درس علیحدہ قائم کرنے کے بارے میں سوج رہے تھے۔

مولانا تلیل نے اپی تعنیف "سیرت تعمان رحمته الله علیه" بین حضرت ایومنیفه رحمته الله علیه کے بیدالفاظ تال کئے

" میں دوسال تک معزرت امام حماد رحمته الله علیه بن ابی سلیمان کی مجلس علم میں حاضر ہوتا رہا مجر خیال ہوا کہ اب خود درس و مذربیس کا سلسلہ قائم کروں کیکن استاد کا ادب مانع ہوتا تھا۔"

اگرمولانا النیل رحمت الله علیہ کی بیان کردہ روایت کو درست شلیم کرلیا جائے تو پھر جمیں ہے تھی ماننا ہوگا کہ حضرت
الدومنینہ کو امام جماد رحمت الله علیہ کے دائن سے وابستہ ہوئے ڈیادہ عرصہ نیس گزرا تھا اور آپ استاد گرائی سے علیمدگ
کے بارے ہیں سوچنے گئے جے اس واقعے پر نظر کرتے ہوئے انسانی ذہن میں بیسوال ابحرتا ہے کہ کیا است مختفر
سے وقت میں کوئی طالب علم فقہ جیے مشکل ترین فن کی گہرائیوں کو اس حد تک بجوسکتا ہے کہ آئندہ امور میں اسے کی
رہنمائی کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اس سوال کے جواب میں حضرت ابو صنیفہ رحمت الله علیہ کے عقیدت مند کہ سکتے ہیں
کہ آپ کی فیر معمولی ذبانت وقت کی پابند نہیں تھی۔ ذہان کا جوسفر سالوں پر مجیلا تھا مضرت ابو صنیفہ رحمت الله علیہ اس تیز رفتاری کا
معینوں میں طے کر سکتے تھے۔ یہ ولیل المی نظر کے لئے قائل شلیم ہے کہ حضرت ابو صنیفہ رحمت الله علیہ اس تیز رفتاری کا
مظاہرہ کر سکتے تھے گر جب ہم اس مروجلیل کی متانت و خیدگی کا جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی
میں علت و بہ قراری کا شائبہ تک نہ تھا۔ حضرت ابو صنیفہ رحمت الله علیہ فطری طور پر نہایت متحمل مزان انسان تھے۔
میں علت و ب قراری کا شائبہ تک نہ تھا۔ حضرت ابو صنیفہ رحمت الله علیہ فطری طور پر نہایت متحمل مزان انسان تھے۔
جب آپ نے تمام علوم دنیا کو ترک کر کے فقہ اسلائی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا تو یہ بات مکن نہیں تھی کہ آپ اس

قدر جلد حضرت امام حمادر حمته الله عليه كورس سے كناره كئى افتياد كركا بنا عليحده كمتب فكرقائم كر ليتے۔ حالات كے اس پس منظر ميں مولانا شبل رحمته الله عليه كى بيان كرده روايت قرين قياس معلوم بيس بوتى۔

پھراصل واقعہ کیا ہے؟ مشہور مسلمان وانشور پروفیسر ابوز ہرہ معری نے اپنی کتاب "حیات حضرت امام ابوطنیفہ رحمت الله علیہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پروفیسر موصوف کی شخص کے مطابق ایک بار حضرت ابوطنیفہ رحمت الله علیہ نے اگر دامام زفر رحمت الله علیہ سے فرمایا تھا۔

" میں دس سال تک اینے استاد کرامی حضرت تماد رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان کی محبت سے فیض یاب ہوتا رہا مجر میں نے سوجا کہ اپنا حلقہ درس علیحہ وقائم کرلوں۔"

ہمارے نزدیک پروفیسر ابوزہرہ معری کی بھی روایت درست ہے۔ دیگر تذکرہ نویبوں نے بھی ای حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دل سال گرر جانے کے بعد حفرت ابوہ نیف رحمۃ اللہ علیہ امام ہمادرہ تہ اللہ علیہ ہوکر سلسلہ درس جاری رکھنا چاہتے ہے۔ اس طرح مولانا شیلی رحمۃ اللہ علیہ نفر آتی ہے گر ہمارے خیال جس شیلی رحمۃ اللہ علیہ جسے مقتل کا قصور نہیں۔ مولانا نے بھی بقیبنا اپنی کتاب جس '' درس الہ مدت'' کا ذکر کیا ہوگا لیکن اتفاق ہے '' سیرت نعمان' کا جو تھے ہمارے پاس موجود ہے' اس جس'' دوسال'' درج ہے۔ حقیق کا عام اصول کین اتفاق ہے کہ جب روایت کو پر کھا جاتا ہے تو اکثر ادقات ذبانے اور عہد جس کھانیت پائی جائی ہی گر بھی بیان کردہ اوقات شیلی موجود ہے اس جس تعورات جس سال یا چھ ماہ سے زیادہ نیس ہوتا۔ اوقات جس تعورا بہت فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور یہ فرق کی جو بھی صورت جس سال یا چھ ماہ سے زیادہ نیس ہوتا۔ پروفیسر ابوز ہرہ معری اور مولانا شیلی رحمۃ اللہ علیہ نمایا کی روایات جس آٹی میں ان میں کا بت کی قلمی ہے'' دوسال'' میں تاریخ وائی کو چیش نظر رکھتے ہوئے بھی کہا جا سکتا ہے کہ '' سیرت نعمان' جس کتابت کی قلمی ہے'' دوسال'' ور اس کی حدید کی اس کی تاریخ وائی کو چیش نظر رکھتے ہوئے ہی کہا جا سکتا ہے کہ '' سیرت نعمان' جس کتابت کی قلمی ہے'' دوسال'' پر موسلے۔ ورنہ شیلی رحمۃ اللہ علیہ کا تریکر دہ اصل نینے دیکھا جائے تو جمیس یعین ہے کہ اس جس ہے موسد' دی سال'' پر مشتل ہوگا۔

ال مختری تختیق بحث کے بعد اگر جم دل سال والی روایت کوسی مان لیں تو پھر بید واقعہ 112 میں پیش آیا ہو گا۔ اس وقت حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی عمر بیٹی سال تھی اور آپ جوائی کے درمیائی دور سے گزرر ہے ہے۔ اس نامانے جس ایک ون آپ کو خیال آیا کہ حضرت جماد رحمتہ اللہ علیہ کے حلقہ وزی سے اٹھ جا کیں اور اپنے مدرمہ فکر کی فران کے جس ایک ون آپ کو خیال آیا کہ حضرت جماد رحمتہ اللہ علیہ کی بیر خواہش کمی طرح حرص یا نام وخمود کے سبب جس تھی۔ بس بنیادیں کھٹری کر دیں۔ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی بیر خواہش کمی طرح حرص یا نام وخمود کے سبب جس تھی۔ بس ایک تصورتھا کہ علم کی حدود کو شخ انداز جس مزید وسعت دی جائے۔

ال داتنے کی تفصیل میہ ہے کہ ایک دن جمل دراس آ راستر تھی۔ لوگ اپنے اپنے مسائل لے کر بارگاہ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ شن داخل ہورہے تنے اور بیر دجلیل نہایت فکفتہ حراجی کے ساتھ ان کے ذہنوں کی گرہ کھول رہا تھا پھر جب نقبی مسائل کا دور ختم ہوا تو ذاتی توحیت کی گفتگو شروع ہوگئے۔

حضرت الدهنیفدرمند الله علیه کی تمام شا کرداورکوف کے کو مکرعلاء اکل نشتوں میں موجود ہے۔ حاضرین میں امام زفر رحمت الله علیه کو نه صرف شا کردی کا اعزاز حاصل تھا بلکہ وہ اپنی بے پناہ عقیدت کے سبب حضرت الدهنیف دحمت الله علیه سے ربط خاص بھی رکھتے ہے۔ دوران گفتگو امام زفر رحمت الله علیه نے خواہش خاام کی کہ حضرت الدهنیف دحمت الله علیه سے ربط خاص بھی رکھتے ہے۔ دوران گفتگو امام زفر دحمت الله علیه سے خواہش خاام کا حمد دحضرت الدهنیف درحمت الله علیه اسے زمانہ شاکردی کے بچھ واقعات بیان کریں اور حضرت امام حماد

رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان سے وابستی اور پھر علیم کی کا ذکر فرما کیں کہ اس سے اہل طلب کی معلومات میں اضافہ ہو۔
ابوز ہر و معری نے معرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اپنا صلقہ ورس علیمہ و قائم کرنے کے اس جذبے کو خالص و نیا
پرسی کے اعداز میں رقم کیا ہے۔ پروفیسر موصوف کے بیان کے مطابق معرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے معنرت امام
زفر رحمتہ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

" میں دس سال تک اپنے مہربان وشفیق استاد حضرت جماد رحمتہ اللہ علیہ بن افی سلیمان کے زیر سابید رہا گھر میرا دل حصول افتد ارکے لئے لئجایا تو میں نے الگ حلقہ جمانے کا ادادہ کرلیا۔" اس واقعے کوتواتر کے ساتھ تمام مؤرخین نے تھم بند کیا ہے۔ امام مماد رحمتہ اللہ علیہ سے علیمہ کی کے تصور کو سارے معتبر اور ممتند تذکرہ نویس تسلیم کرتے ہیں مگر پروفیسر ابوز ہروممری نے حصول افتد ارکے لائے کا ذکر کرکے ایک بجیب و تجدید کی پیدا کردی ہے۔

پردیم ربرد بر اوز ہرہ معری کی فضیت کو غیر معتبر قرار نہیں دیتے۔ ب شک دہ زمانہ جدید کے ایک بڑے عالم اور معروفق ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پروفیسر ابوز ہرہ بیبا کی کے ساتھ اپنے نظریات بیان کر دیتے ہیں۔ اگر چہ بھی بھی ان کے یہ نظریات نامور علائے اسلام کے خیالات سے ہم آ بھی نہیں رکھتے۔ یہاں پروفیسر کا کوئی عقیدہ یا نظرید زیر بحث نہیں۔ قابل احتراض یہ نظرہ ہے کہ '' حضرت ابو حنیفہ کے دل میں حصول افتدار کا لا آئے پیدا

## فلسفه اقتذار

پہلے ہم ممکنت علم میں اقتدار کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔اقتدارا پی فطرت کے اغتبارے وہ جمیب لفظ ہے جس کا اطلاق معاشرے کے ہرشعے پر ہوتا ہے۔ عام انسان '' اقتدار'' کو بیای طقوں سے لکل کر بجھنے کی کوشش ٹیس کرتے۔ ورنہ کی تو یہ ہے کہ اقتدار گھر کی چارد ہواری سے لے کر در سر دکشپ اور مجد و ترم تک جا بینچتا ہے۔ جن لوگوں کی رسائی اقتدار گل تک ٹیس ہوٹی تو وہ زندگی کے علقت میدانوں میں مبلند ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم کا میدان بھی ای دائرہ کار میں آتا ہے جہاں اقتدار کی کشائش نمایاں ہوجاتی ہے۔ ہم نے و نیا کے تمام علوم میں انسان کے ای جذب اقتدار کوشرت کے سائے مشخرک پایا ہے۔ اس میں بھی کوئی ڈک ٹیس کہ جب رسالت آب ہوئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعبالی علیم اجھیں کا عہد مبارک انسائی تہذیب و تعدن سے دور ہوتا چلا کیا اور کروش روز و شب نے کورو میں انسان کرام رضوان اللہ تعبالی تعبیر کیا جہد مبارک انسائی تہذیب و تعدن سے دور ہوتا چلا گیا اور کروش روز و شب نے کیا کہ وہ انسائی ججوم کے درمیان سر بلند نظر آئی میں اور در بار ظلافت بھی ان کے زیرا ثر رہے۔ جب اولا و آدم کے سنے تمنائے اقتدار کی سوڈ میں انسان ہوئے تھیں انسان ہوئے کے سب کھائش انتیا در کے دروز ہوار بھی اس آگ کی لیب میں آگے اور بھر ماہ ور معری نے در جو بھی انسان ہوئے کے سب کھائش افتدار کے پیشر مظاہرے ہو تھی ہوں کے میں اور جدید کا ایک باہوش انسان ہوئے کے سب کھائش افتدار کے پیشر مظاہرے اپنی آئموں سے بھی و کے جو اور سے بھی کہ یہ ہوگا۔ اور تاری کی جدید حاضر کے اس وانشور نے اور می خوال کی جو سے ایک و جس میں ماضر کے اس وانشور نے معرف انسانے ویش نظر فیصل آباد (یا کستان) کا شائٹ کردہ اور دو ترجہ ہے۔ نہ کورہ کتاب کے سرف کھی کہائے کہائے کہائے کی میں انسانے ویش نظر فیصل آباد (یا کستان) کا شائٹ کردہ اور دو ترجہ ہے۔ نہ کورہ کاب کے ساتھ موجود ہوئی ہوئی کے سرف کھی کا مید کے ایک ورف انسانے کی کی میں کے سوٹر کھی کی جرف ہوئی کورہ کورہ کتاب کے ساتھ موجود کے اس کورٹ ہوئی کی کے اس کورٹ ہوئی کیا تھائے کہائے کی کورہ کیا۔ اس کورٹ ہوئی کی کورہ کیا۔ اس کورٹ ہوئی کیا کہائے کورٹ ہوئی کیا کہائے کورٹ ہوئی کیا کہوئی کے کورٹ ہوئی کیا کہائے کی کورٹ کے کورٹ کھی کیا کہائے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کورٹ کی کھی کیا کہائے کورٹ کیا کہائے کورٹ کے کورٹ کیا کہائے کورٹ کے کورٹ کیا کہائے کیا کہائے کی کورٹ کیا کہائے کیا کہائے کی کو

عبارت ورج ہے کہ

" كرميرا بى حسول افتدارك لي الخايا تويس في الك اينا علقه جماف كااراده كرايا."

اگرہم پروفیسر ابوزہرہ معری سے حسن بھی ندر کھیں اور حفرت ابوضیفہ رجمتہ اللہ علیہ کی ذات گرائی پران کے تیمرے کو ترجے کی غلطی خیال ندکریں تو بدایک صریح بداد فی اور فاش گتائی ہے۔ بقیقا ابوزہرہ معری نے اس نازک موضوع پر قلم اٹھاتے ہوئے احتیاط سے کام نہیں لیا۔ جدید نظریات کے شعور بھی انہوں نے حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو بھی عہد صافر کا کوئی فرائی فرائی فرائی کی اس بھی جو رہوکرا ہے افکار کی بساط سجانے کے لئے مشعور میں اس نظمے کو فرائوش کر گئے کہ جو علم محض خدا اور میں اس نظمے کوفرائوش کر گئے کہ جو علم محض خدا اور میں اس نظمے کوفرائوش کر گئے کہ جو علم محض خدا اور میں کہنے کی خوشنودی کے لئے حاصل کیا جاتا ہے وہ کسی نام وخمود اور اقتدار کا طالب نہیں ہوتا۔ اور ہم تو یہاں تک کہنے کے لئے تیار ہیں کہ دنیا پرسی کی اس منزل سے گزرنے والا سب مجھے ہوسکتا ہے امام نہیں ہوسکتا حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ کے مرید خاص مجذوب کا ایک شعر ہے۔

ہر تمنا دل ہے رفصت ہو گئ اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئ

بداردوکا نازک ترین شعر ہے جس میں عشق کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے جس کا متحمل ہر خف نہیں ہوسکا۔ یہ ایک راز ہے کہ مجوب ای وقت تریم ول میں جلوہ گر ہوسکتا ہے جب کمل پردہ داری ہواور ناعرم خواہشات کا جوم رخصت ہو جائے۔ ہم علوم البید پر بھی مجذوب کے ای نظریے کا اطلاق کرتے ہیں۔ اہل دنیا کو سمجھ لینا چاہے کہ آسانی علم اس وقت تک کمی انسان کے سینے میں خفل نہیں ہوسکتا جب تک نمائش ذات اور جاہ واقتدار کا جذب دل سے رخصت نہ ہو جائے۔ خالفین کے تعصب اور تک نظری کے باوجود حضرت ابوطنیف رحمت الله علیہ امام جلیل سے اور سے اور خالت علم اس وقت مکن تھی جب نعمان رحمت الله علیہ بن جابت کو چہ افتدار کی جانب اپنی پشت کر لیس اور مخفل جاہ و حشم سے اس طرح اٹھ کر چلے جائیں کہ دائیں تو کہا، اوجرد کھنے کی بھی دحمت گوارا نہ کریں۔ تاریخ کا ایک ایک ورق گواہ ہو جائے گراہ کی دوقت کے ہر اقتدار کی تنی کی (آئندہ جب حضرت ابوطنیفہ رحمت اللہ علیہ نے علم کے حوالے سے دنیا کے ہر اقتدار کی تنی کی (آئندہ جب حضرت ابوطنیفہ رحمت اللہ علیہ نے علم کے حوالے سے دنیا کے ہر اقتدار کی تنی کی (آئندہ جب حضرت ابوطنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اور فیس البور ہرہ معری اور ان کے چند ہم فواؤل کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مردفتے کیا حقیم حیل گاندر تھا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے بقول

توجعاجب غيرك آمك ندتن حيراندمن

اور حقیقت بہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا جسم بھی اپنا تھا اور دل بھی۔ وہ خدا کے سواکس کے آسے خم نہیں ہوئے اور بندگی کا بیا تدار کس انسان کو' افتدار کا لائجی'' نہیں بناسکا)

پردفیسر ابوز ہرہ معری بھی اس سلسلے میں احتیاط سے کام نہ لے سکے اور حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذات مرای کے ساتھ '' حرص اور افتذار'' کے دوالیے الفاظ منسوب کر دیتے جو جمارے نزدیک محتاخی و بے اولی کے سوا سر نہیں۔ سے منہیں۔

مالانکہ واقع مرف اتنا تھا کہ دس سال تک فیض محبت حاصل کر کے تقریباً 112 میں معزت الوطنیف رحمت الله علیہ کو محض علیہ کو محض خیال آیا تھا کہ آپ اپنا صلقہ علیمہ وقائم کر کے سے اعداز میں سلسلہ ورس کا آغاز کر دیں۔ تمام مؤرضین نے ال واقع كو پورى صحت و صدافت كے ساتھ بيان كيا ہے كدول سال كى طويل تعليم و تربيت كے بعد دعزت ابوطنيفہ رحمت الله طلبہ كول بين الله الله عليہ و كل ورك قائم كرنے كا خيال بيدا ہوا تھا۔ الل نظر صرف ايك لفظ" خيال" برائي توجه كوم كوز رحميں۔ خيال انسانی ذائن كا لاز مہ ہے۔ جب تك ذائن بيدار رہے گا الل وقت تك هنف خيالات بيدا ہوتے رہيں گے۔ ہمارے فزو كي" خيال" اور" منصوبے " بيل زين و آسان كا فرق ہے۔ خيال تحف خيال ہوتا ہے جس كا وجود عارضى لمحات سے زيادہ تيل موتا۔ ايك ون ووون يا زيادہ سے زيادہ ايك ماہ خيال ذائن بيل كردش كرتاكم ماہ الله الله واقع الله واقع

اس کے برعکس جب ہم الوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے حالات زندگی پرنظر ڈالتے ہیں تو آپ کے دل میں افتدار کی وحند لی سی خواہش کا بھی کوئی وجود نظر نیں آتا۔ بس ایک دن سیر خیال ابجرا تھا کہ اپنا حلقہ درس الگ قائم کر لیس اور علم فقہ کوئی وسعتیں بخش ویں۔ بیر خیال اس قدر عارضی تھا کہ رات کے کسی لیحے میں پیدا ہوا اور جب دوسرے دن حضرت الوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس علم میں پہنچ تو استاد کرای کا رخ روشن و یکھتے ہی میر خیال ذہن سے اس طرح محدودی میں مدرودی نیس تھا۔

اس سلسلے میں ہم پہلے پروفیسر ابوز ہرہ معری کی پیش کردہ روایت بیان کرتے ہیں۔ ابوز ہرہ حضرت ابوطنیفہ رحمت ابوطنیف

"ایک روز میں پچھلے پہرائے مکان سے لکلا اور اس میر کی طرف روانہ ہوا جہاں امام مماور حمتہ اللہ علیہ کا حلقہ درس قائم تھا۔ جیسے ہی میں نے مسجد میں قدم رکھا اور حضرت امام مماور حمتہ اللہ علیہ پر میری نظر پڑی تو ان سے علیورگ درس قائم تھا۔ جیسے ہی میں نے مسجد میں قدم رکھا اور حضرت امام حمادر حمتہ اللہ علیہ پر میری نظر پڑی تو ان سے علیورگ پہند نہ آئی اور پھر جا کران ہی کے یاس بیٹر گیا۔"

پروفیسر ابوز ہرہ معری نے " حصول افتدار" کی بات پورے زور وشور سے کی اور فلفہ افتدار بھی دائل کے ماتھ بیان کیا مرحضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اس جذبے کی وضاحت نہ کی کہ استادگرای کا رخ تابناک و کہتے ہی اخواہش افتدار کو اپنے سینے سے کیوں نکال پھینا؟ اور خاموثی کے ساتھ امام حادر حمتہ اللہ علیہ کے روبر و کیوں بیٹھ گئے؟ الوز ہرہ کے کسی حوالے سے یہ بات بھی خابت تیں ہوتی کہ حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا جذبہ افتدار وقتی طور پر سرو پر الوز ہرہ کے کسی حوالے سے یہ بات بھی خابت تیں ہوتی کہ حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا جذبہ افتدار توقی طور پر سرو پر اللہ علیہ کیا تھا اور بعد جس آپ نے از سر لو اپنے منصوبے کی جمیل کے لئے جدوجہد کی تھی۔ جب ہم ایسا کوئی سراغ نہیں اللہ تا تو جسی تسلیم کر اینا جا ہے کہ وہ محض ایک عارضی خیال تھا کوئی جذبہ افتدار نہیں تھا جے خوامخواہ رنگ و سے کی گئی ہیں۔

اب آئے! ہم دومری متندتاریوں کی روشی میں اس واقعے کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔علم کی ایک فطرت اب آئے! ہم دومری متندتاریوں کی روشی میں اس واقعے کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔علم کی ایک فطرت بہت کہ دہ جارد ہواری میں قید ہوکر زیمہ دہیں رہتا۔ دنیا میں علم می ایک واحد شے ہے جو آسانوں کی طرح بیکراں ہے۔ اسلام کا کوئی بھی شعبہ ہواس کی ایک شاخ سے دومری شاخ ہوئی ہے جو کام استاد تھیل تک نہ پہنچا سکے اسے شاکردوں

نے آئی خوبی سے سرانجام دیا کہ ندمرف استاد سربہ کر بہاں رہے بلکہ ساری دنیا بھی تحوجرت ہوگئی۔ ہم اس ذیل میں بہت زیادہ معتبر سجھا گیا مگر جب لوگوں نے افلاطون کو ان کے حلقہ شاکردی میں بیشے ہوئے دیکھا تو سیجھ والے سیجھ گئے تنے کہ ستراط نے ماکو جہاں مزل آخر بچھ کرچھوڑا ان کے حلقہ شاکردی میں بیشے ہوئے دیکھا تو سیجھ والے سیجھ گئے تنے کہ ستراط نے مقابلے میں اس کا شاگرد افلاطون تھا افلاطون کا دورتمام ہوا تو بساط عام پر اس کا شاگردارسطوا بجرا۔ آج صورت حال بہ ہے کہ ستراط اور افلاطون کے مقابلے میں ارسطوکو ذیادہ شہرت حاصل ہے۔ قلفے کی دنیا سے بیروش مثال پیش کرنے کا ایک ستراط اور افلاطون کے مقابلے میں ارسطوکو ذیادہ شہرت حاصل ہے۔ قلفے کی دنیا سے بیروش مثال پیش کرنے کا ایک بی مقصد ہے کہ علم ایک حصار میں قیر نہیں رہ سکتا۔ اسے اپنی وسعتوں کے لئے لامحدود میدانوں کی ضرورت محسوں ہوتی ہے۔

خصرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی بھی سوچتے ہے کہ اپنا الگ حلقہ درس قائم کر کے علم فقہ کونئ وسعت دی جائے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم کی اس خواہش میں فہایاں فرق ہے۔ دوسرے علماء کی خواہش میں ان کی نمائش ڈات بھی شامل ہوتی تھی اور حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا دل کشاوہ نام وخمود کے جذبات سے بکسر پاک تھا۔

اس ومناحت کے بعد حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاگردامام زفر رحمتہ اللہ علیہ کی بیان کردہ اس روایت کو غور سے سنتے جس کولوگوں نے بجیب بجیب مفہوم پہنا دیتے ہیں۔

امام زفر رحمته الله عليه كمت بي كدايك دن معزت ابوطنيفه رحمته الله عليه في محد سي فرمايا-

" میں اپنے استادگرای اہام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے صلقہ درس میں دس سال تک اگلی صف میں بینا۔ اہام حماد رحمتہ اللہ علیہ جور پر تمام شاکردوں سے زیادہ مہریان ہے۔ خداو ثد ذوالجلال نے آپ کوجس قدر و خجرہ علم بخشا تھا۔ اسے اہلی طلب کے درمیان بے در اپنے لئاتے رہے۔ میں نے جب بھی کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ اہام حماد رحمته اللہ علیہ اس طرح دیا کہ تمام رموزو نکات میرے دل کی گرائیوں میں اثر گئے۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ حماد رحمتہ اللہ علیہ نہا ہے اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ وہ بحدوقت اس لئے بے قرار رہتے ہے کہ ونیا سے رفصت ہوتے ہوئے موارثوں علم کا کوئی نکتہ کوئی رمزان کے سینے میں موجود فدر ہے اور جب وہ عالم خاکی کو الوداع کمیں تو سرمایہ مان کے وارثوں کو حفل ہو چکا ہو۔ جمعے یقین ہے کہ اہام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی کہ اور این عمرے دل میں بی خواہش پیدا ہوئی کہ اہام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس علم سے اٹھ جاول اور اپنا حلقہ درس علیم دہ قائم کر اور سے بی درس علیم میں اور اپنا حلقہ درس علیم کے کو میری نظروں سے پوشیدہ نہیں کو درس علیم کی کوئی کہ دیا ہے درجمتہ اللہ علیہ کی جس محضرت اہام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی دوران میرے دل میں بیدخواہش پیدا ہوئی کہ اہام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی جس محضرت اہام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی دوران میرے دل میں اور دوران میرے دوران میں مورش کی دوران میرے دوران میرے دوران میرے دوران عالم حماد روزانہ حاضر ہوتا تھا مگر جب بھی اہام رحمتہ اللہ علیہ کی دوروں دوران میرے دوران میں موران کی دوران کی دوران میں جاتھ دوران میں بایدی دوران سے بیدخیال اس طرح کل جاتا کہ جیسے میں نے اس موضوع پر بھی سوچا بی ٹیس تھا۔"

حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی اس ذہنی کھکش کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں۔" آخر ایک دن میں نے طے کرلیا کہ آج امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دوں گا۔ بیسون آکر میں اپنے مکان سے لکلا اور سید حامیحہ کا رخ کیا ..... جیسے ہی میں نے میچہ میں قدم رکھا وہی روح پرور منظر میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ اہل طلب سر جمکائے معزرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ بن افی سلیمان کے سامنے بیٹھے ہے امام حماد رحمتہ اللہ ملیدی بارعب آواز د ماغول کے زنگ دحوری تھی اوردلول پر پڑے ہوئے پردے ہٹا رہی تھی۔ یس نے امام رحمت اللہ علیہ کے چرہ تابناک کی جانب و یکھا اور پھر میری فیرت نے گوارانہیں کیا کہ جس مہریان وشفیق استاد کاعلم اور محبت سمندر کی طرح بے کنار ہو اس کی آغوش محبت کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں۔ بیدخیال آتے ہی جس سر جھکائے ہوئے آگے بوطا اور اپنی مخصوص نشست پر بیٹھ گیا۔ امام حمادر حمتہ اللہ علیہ کی ذبان سے علم وعرفان کا چشمہ پھوٹ رہا تھا اور حاضرین مجلس اس بارش کرم سے سیراب ہورہ شفے۔ برخض امام رحمتہ اللہ علیہ کے جوش گفتار بی گم تھا کر جس بار بارائے دل سے عہد کر دیا تھا کہ

" جب تک میری عمل کا رہنما میرا امام زعرہ ہے بیس کسی دوسرے آستانے کی طرف نیس دیکھوں گا اور اس کے ماتھ ہیں دعا ک ماتھ بی دعا کرتا رہا کہ خدا سالہا سال تک ہمارے سروں پر امام تمادر حمتہ اللہ علیہ کا سابہ قائم رکھے۔"

ال واقع كى روشى مل اعدازه كياجاسكا ب كدوه جذبه اقتدار تما يا يحض ايك خيال جن اوكول كے سينے ميں جذبه اقتدار پورى توانائى كے ساتھ پرورش پاجاتا ہے وہ ماضى كے كى تعلق بار شيخ كو ياد نہيں كرتے ۔ اور ندان كے ول ميں غيرت كى لهرين الحق بين اور ندشرم وحيا موجزن ہوتى ہے۔ يقيناً حضرت ابوطنيفه رجمته الله عليه كے دل ميں يہ فرب اقتدار تو كها اس كا وصند لا سائلس تك ندتھا۔ ورند امام حماد رحمته الله عليه كود كيوكر غيرت كون بيدار ہوتى اور حيا الله كا داكن كيول كيوكر غيرت كون بيدار ہوتى اور حيا الله كا داكن كيول كيوكر خيرت كون بيدار ہوتى اور حيا الله كا داكن كيول كيوكر خيرة ؟

ابوحنيفه رحمته الله عليه كي علمي زندگي كا ايك اجم واقعه

ای ذمانے میں ایک جیب و فریب واقعہ پی آیا جس نے استادگرامی کے ساتھ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی معتقدت و وابنتی میں مزیدا ضافہ کر دیا۔ ای دوران ایک اجنبی فض طقہ درس میں داخل ہوا اور امام جماد رحمتہ اللہ علیہ استعماری کی سے سرگوئی کے انداز میں بچھے کے امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کا کوئی شناسا یا عزیز دنیا سے رفصت ہو گیا ہے۔ استادگرامی کو مضحل دیکھ کرشاگر و اور طقہ درس میں بیٹھنے واللہ طیہ کا کوئی شناسا یا عزیز دنیا سے رفصت ہو گیا ہے۔ استادگرامی کو مضحل دیکھ کرشاگر و اور صلقہ درس میں بیٹھنے والے دیکر افراد بھی افسردہ ہو گئے۔ بعض ایسے لوگوں نے جو عمر کے اعتبار سے بزرگی کا ورجہ دیکھتے ہے امام جماور جمتہ واللہ علیہ سے اس اضطراب کا سبب دریافت کرنا چاہا مگر آپ نے ہاتھ کے اشار سے سے آئیس خاموش رہنے کی ہوایت اللہ علیہ سے اس اضطراب کا سبب دریافت کرنا چاہا مگر آپ نے ہاتھ کے اشار سے سے آئیس خاموش رہنے گئے ہوائی مند کے قریب بھایا اور دوبارہ درس دینے گئے۔ آواز سے بھی بھی اوای جملائے گئی مگر اللہ کا جلال ای طرح برقراد تھا۔

ہے آخر درس متم ہوا تو حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ نے اہل مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا۔" آپ حضرات ایک فیرے رنجیدہ ہوں سے کہ بھرے میں میرے ایک قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔"

الل مجلس جو پہلے بی اندازہ کر بچے ہے امام رہت اللہ علیہ کی ذبانی بیدائش انس کر بے قرار ہو گئے۔ پھر بہت اللہ علیہ ایک رہم تعزیت جاری رہی۔ اس کے بعد حاضرین نے خاموثی افتیار کی تو امام حمادر حمت اللہ علیہ ایک ہار پھر خاطب اللہ سے ۔" میرا دل تو نہیں جاہتا کہ کونے کی حدود سے باہر قدم لکالوں تحر میرا دہاں جاتا ضروری ہے۔ میں جاتا ہوں اللہ اللہ علیہ بیاسے رہ جا تیں ہے اور خود میں مجل علم سے دور ہوجاؤں گا' کیکن میر سے سوامروم اللہ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ گھر معزمت امام حمادر حمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔

" أب كى عدم موجود كى مين مجلس ورس كس طرح آراسته وكى؟" حضرت امام تماد رحمته الله عليه كوخاموش ياكر ایک شاکردایی نشست سے افغا اور اس نے نہایت ادب کے ساتھ سوال کیا۔

" مجلس اس طرح قائم رہے گی۔ اگر حماد رحمت الله علید دنیا ہے بھی اٹھ جائے تو کارخداوندی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔' امام رحمتہ اللہ علیہ نے برسوز کیج می قرمایا۔

" خداوہ وقت ندلائے کہم اس زمین پر ہے امال ہوجائیں۔" حضرت ابوطنیفدر متداللہ علیہ نے اپنی جکہ سے اٹھ كرعوض كيا۔" خدا آپ كى عربي جارے ماه وسال بعى شامل كردے كدآ ب علم كى زندگى ہيں۔"

حضرت امام مماور مندالله عليه في الوصنيف رحمته الله عليه كى بات كاكونى جواب ميس ديا- بس ايك نكاه خاص سے

اینے شاکر دہلیل کی طرف دیکھتے رہے۔ " شیخ محرم ! ہمارا مقصد بدے کہ آپ کی غیر حاضری میں مجلس کے آداب کیا ہوں مے؟" ووسرے شاکردنے بعدادب واحر ام كزارش كي " يقيمًا بعرے ش آپ كا قيام طويل موكا - اس دوران الل كوفدائي مسائل كيسليك میں سے رجوع کریں مے؟ مناسب ہے کہ آپ رواعی سے میلے کسی ایک مخص کو نامز دفر ما دیجئے کہ صلفہ درس کسی بدهمی اور عدم توازن کا شکار شهو-"

حضرت امام حماد رحمته الله عليه فروى طور براس سوال كاكونى جواب بيس ديا- الل مجلس واضح طور برمحسوس كر رہے تھے کہ امام رحمتہ اللہ علیہ کھری فکر میں ہیں اور اس مخص کے متعلق سوج ورہے ہیں جھے آپ کی عدم موجودگی میں مید

مشكل اوراجم فريينه انجام دينا نغا-

عام خیال یمی تعاکم اس موقع پر امام حماد رحمته الشه علیداین النق فرزند اساعیل رحمته الشه علیه کا انتخاب کریں مے۔اگرامام رجمتداللہ علیہ کی وجہ سے ابیانہیں کر سکے تو پھر دوسرا نام مویٰ بن کثیر رجمتہ اللہ علیہ کا ہوگا جوآپ کے شاکردوں میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ اور تجربہ کار تھے۔

حطرت امام حماد رحمته الله عليه بهت دير تك خاموش رب اور الل مجلس قياس آرائيال كرت رب محران كي تیاس آرائیاں امام رحمتداللہ علیہ کے فرزند اساعیل رحمتداللہ علیہ اور موکی بن کثیر رحمتداللہ علیہ کی شخصیات کے وائرے

ے ماہرندلک سکیں۔

مجرسكوت مجلس فتم موا اور حضرت امام تمادر حمته الله عليه بن الي سليمان كى پر فتكوه آواز كو نيخ كل . " ثماد كے طق درس میں حاضر ہونے والے بغور من لیں کہ میرے جانے کے بعد ابوطنیفہ مند فقہ پر جلوہ کر ہوں گے۔ اہل کوف اگر منرورت محسوں کرتے ہیں کہ اس کنٹ فقہ ہے ان کے مسائل کاحل پیش کیا جائے تو وہ ابوطیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہے رجوع كريں۔ جب تك ميں اس مجلس سے دور مول وہى ميرے علم كے وارث بيں وہى ميرے جائين بيں۔" امام جماد کا تھم من کر صلقہ ورس پرسنا ٹا طاری ہو گیا اور حاضرین سوچے رو گئے۔ان کے وہم و ممان میں بھی تبدیل تفاكه امام حماد رحمته الله عليه معنى بن كثير رحمته الله عليه اور حضرت اساعيل رحمته الله عليه كونظر اعداز كرك ايك اليے لوجوان كو منتخب كريں مے جوعمر اور تجربے كے علاوہ خاہرى علم ميں بھى دوسرے لوكوں سے كم تھا۔ امام حماد رحمة الله عليه كا فيصله برا عجيب فيصله تعا-كى كويفين عي تيس آتا تفا كه معزرت ابوهنيفه رحمته الله عليه الم حماد رحمته الله عليه علم کے وارث قرار یا ئیں مے۔اگر چہ بیدورافت اور جائشنی عارضی تھی کین مندفقہ پرجلوہ آرا ہونا ایک برا شرف تھا

حضرت امام حمادر ممته الله عليه ال ون بصر ب دوانه مو كے اور صلقه درى بل سركوشياں مونے لكيس بيشتر شركاء بحل كو حضرت ابوضيفه رحمته الله عليه كا استخاب به شرخين آيا تھا۔ جب امام حماد رحمته الله عليه نے يريحكم معادر كيا تھا، اس وقت حضرت اساعيل رحمته الله عليه كي موجود تھے حضرت اساعيل رحمته الله عليه كے داله محترم كا فيصله جرت تاك فيس تھا كه آپ حضرات ابوضيفه رحمته الله عليه كے سلسلے بس امام حمادر حمته الله عليه كے والدمحترم كا فيصله جرت تاك فيس تھے البتہ حضرت موك بن كثير رحمته الله عليه الله عليه الله عليه كي فيرموجود كي بن الم مساور على الله عليه الله عليه كا فيصله حضرت ابوضيفه رحمته الله عليه كي فيرموجود كي بيس مشاد كي ابنات سے بخو بي وابعا حق بي على الله عليه الله على الله عليه الله على مارس منا و كونيا حق بي حضرت ابوضيفه رحمته الله عليه عادمت الله عليه عادمته الله عليه كا تقررى يرمطمن نظرات نے لكے۔

امام حمادر حمتہ اللہ علیہ کے ویکر شاگر و حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو ملنے والے اعزاز سے خوش نہیں ہتھے۔ ان
کے نزویک عمر کی ڈیاوتی اور شاگروی کی عدت عی مندنشنی کی بنیاد بن سکتی تھی۔ وہ من وسال میں بھی حضرت ابوطنیفہ
رحمتہ اللہ علیہ سے ڈیاوہ تھے اور حلقہ درس میں ان کی شرکت کا عرصہ بھی طویل تھا۔ بس انبی دو باتوں کے پیش نظر وہ خود
کو حضرت امام حمادر حمتہ اللہ علیہ کی جائشنی کا مستحق بجھتے تھے بھر جب ان کی خواہش تھیل نہ پاسکی تو وہ مجوراً خاموش ہو
گئے۔ کس میں اتن جراکت تھی کہ وہ امام رحمتہ اللہ علیہ کے تھم سے سرتانی کرسکا۔

## مسندفقه برعارضي جلوه نمائي

آخر حضرت الد منیفدر جمت الله علیه کی زندگی کا وہ نازک ترین وقت مجی آگیا جب آپ مند نقه کی طرف برد مد دست سے مقے۔ ویکھنے والوں نے دیکھا کہ تعمان رحمت الله علیہ بن جابت کے قدموں جس لرزش می اور جیشہ روشن رہنے والا چرہ ای بک بجیا بجیا نظر آنے لگا تھا۔ بکولوگوں نے حضرت ابوطنیفہ رحمت الله علیہ کی ہی کیفیت کو وحشت سے بھی تعمیر کیا ہے۔ اگر اس حالت کے لئے '' وحشت' کا لفظ درست ہے تو بحر وہ وحشت بی ہوگ ۔ حضرت ابوطنیفہ رحمت الله علیہ فطر تا شجاع شجیء میں ایک دکش تقریر فرائے سے کہ حاضرین ساکت و جاند ہوکر رہ بات سے۔ بخران کے قدموں جس بیار وہ کیوں تھا اور چرے پر گھر اہٹ کے آثار کیوں نمایاں سے؟ ممکن ہے بعض جانے سے۔ بخران کے قدموں جس بیار وہ کیوں تھا اور چرے پر گھر اہٹ کے آثار کیوں نمایاں سے؟ ممکن ہے بعض حضرات نے ابوطنیفہ رحمت الله علیہ کی اس کیفیت کی کوئی اور تو جیہ چیش کی ہوگر جانے والے جانے ہیں کہ ابوطنیفہ رحمت الله علیہ کا منبر تھا۔ اس معادر حمت الله علیہ کا منبر تھا۔ اس موروطیل کا منبر جس کے آگر بڑے برے بڑے دی آئی کے استاد گرائی حضرت ایام جماد رحمت الله علیہ کا منبر تھا۔ اس موروطیل کا منبر جس کے آگر بڑے برے بڑے دو آپ کے استاد گرائی حضرت ایام جماد رحمت الله علیہ کا منبر تھا۔ اس موروطیل کا منبر جس کے آگر بڑے برے بڑے بیاں کی بھی سر جمکائے ہیٹھے دہ جستے۔

حضرت الدونيف رحمته الله عليه مند كے قريب بنتی كر تھيم گئے اور اس بلند نسست كى طرف و يكھا جہاں بينى كر صفرت اله ماد رحمته الله عليه كى آئكموں ميں صفرت اله محاد رحمته الله عليه كى آئكموں ميں النه وآ كئے۔ اس افتك ريزى كا سب منزل فراق تھى۔ جس مرد بزرگ كے چیرے كو ديكھ الدونيف رحمته الله عليه زندگى في تي توانا كى حاصل كرتے ہے آج وہ الل كوف سے دور جا چكا تھا۔ اگر چه بيد جدائى چند روز وتھى كيكن مشاق ديد پر تو في كى توانا كى حاصل كرتے ہے آج دہ الله كوف سے دور جا چكا تھا۔ اگر چه بيد جدائى چند روز وتھى كيكن مشاق ديد پر تو في كي كسامت فراق بھى كرال ہوتى ہے۔ حضرت الدونيف رحمته الله عليه براروں انسانوں كے درميان الله محاد رحمته الله عليه براروں انسانوں كے درميان

محرّم قرار دیے مجے تھے۔

آئموں ہے آنو بہتے رہے اور حضرت الوطنيف رحمته الله عليه كا مضطرب ذبن ماضى من سنركرتا رہا۔ آج الم جماد رحمته الله عليه جس مند فقہ ہے اٹھ كر بعرہ چلے گئے ہے الله بهم حضرت ابراہيم نخى رحمته الله عليه جلوہ افروز بوتے ہے۔ آپ کوام الموشنین حضرت عائشہ صدیقه رضى الله بوتے ہے۔ آپ کوام الموشنین حضرت عائشہ صدیقه رضى الله تعالى عنها كى خدمت اقد س من باريا في كا شرف عاصل تعا۔ آپ كى وقات برالم ضعى رحمته الله عليه نے فرمایا تعا۔ "ابراہيم رحمته الله عليه نے آپ ہے زيادہ عالم اور فقيه الله زمين برنہيں چھوڑا۔" حضرت الم اعمش رحمته الله عليه حديث كے نقاد ہے۔

پر حصرت ابو صنیف رحمت الله علیہ کے تصور علی ایک اور دوثن چرہ ابجرا۔ بدرخ تابناک ابراہیم تخفی دحمت الله علیہ استاد کرامی حضرت عرو بن شرجیل جدائی دحمت الله علیہ کا تھا۔ امام عمرو بن شرجیل دحمت الله علیہ حمت الله علیہ حضرت الله علیہ تهایت عابد و زاہد انسان تھے۔ امام عمرو بن شرجیل دحمت الله علیہ کے معتبر ہونے کا بدعالم ہے کہ حضرت امام بخاری دحمت الله علیہ حضوت امام سلم دحمت الله علیہ حصورت امام سلم دحمت الله علیہ حصورت امام ترفدی دحمت الله علیہ اور حضرت امام نسائی دحمت الله علیہ جیسے عظیم محدثین نے آپ کی دوایات کو تسلیم کیا ہے۔ بچر دیر تک حضرت ابو صنیف دحمت الله علیہ کے تصورات علی امام عمرو بن شرجیل دحمت الله علیہ کا ضورات علی امام عمرو بن شرجیل دحمت الله علیہ کا فعورات علی امام عمرو بن شرجیل دحمت الله علیہ کا فعورات علی امام عمرو بن شرجیل دحمت الله علیہ کا فعورات علیہ کا امام عمرو بن شرجیل دحمت الله علیہ کا فعورات علیہ کا اور آپ کی انجمول سے مسلسل آنو ہے۔

پر ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی چیم تصور میں ایک اور روشن چیرہ انجرنے لگا۔ بدروئے پر جلال امام عمرو بن شرجیل رحمتہ اللہ علیہ کے استاد کرای حضرت عبداللہ بن مسعود کا تھا۔ ایک صحافی رسول کا خیال آتے ہی حضرت ابوحنفیہ رحمتہ اللہ علیہ کے جسم پرلرزہ طاری ہو گیا۔ آپ جس مسند فقہ پر جیمنے والے تنے اس کا سلسلہ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے عظمہ حلیا میں ا

معظیم وجلیل محالی سے ملتا تھا۔

امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بہت دیر تک حضرت عبداللہ بن مسعود کے تصور میں تم رہے جن کاعلم بیکرال امام عمرہ بن شرجیل رحمتہ اللہ علیہ نے علم کی بیدا مانت حضرت امام عمرہ بن شرجیل رحمتہ اللہ علیہ نے علم کی بیدا مانت حضرت امام ابراجیم مختمی رحمتہ اللہ علیہ بنے اللہ علیہ بن الجی سلیمان کوعلم ابراجیم مختمی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے میرد کے اس سرمائے کا محافظ قراد دیا۔ مجرامام حماد رحمتہ اللہ علیہ نے فقہ کی بیدوداشت حضرت ابو صنیف درحمتہ اللہ علیہ کے میرد کی اور بھرہ تشریف لے گئے۔

اب معرت ابو حذید دهته الله علیه خیالات کی و نیاسے نکل آئے سے اور اس مند فقہ کو فورسے و کھورہ سے جس بر حضرت عبداللہ بن مسود رحمته الله علیہ جیسے صحافی رسول جلوہ افروز ہو پکھے ہے۔ ان بزرگوں کے جیبت وجلال سے ابو حذیفہ رحمته الله علیہ کے جس میں اور کا کے تھم کی تحیل بھی ضروری تھی۔ نیجتا آپ جھے ہوئے سے اور کا نیج قدموں سے آگے بوھے اور امام ہما درجمته الله علیہ کی نشست پر بیٹھنے کا گرانقذر اعزاز حاصل کیا۔ اور کا نیچ قدموں سے آگے بوھے اور امام ہما درجمته الله علیہ بی حاضر ہوئے گئے مجل وہی تھی مرصاحب مجلس اللی کوفہ اپنے اسپنے مسائل لے کر مجلس جمادرجمته الله علیہ جس حاضر ہوئے گئے مجلس وہی تھی مرصاحب مجلس بنا کے حروں پر دفک کی علامات تمایاں ہوگئی تھیں اور پھی لوگ حدد کا شکار ہو گئے تھے۔ مہلس کی علامات تمایاں ہوگئی تھیں اور پھی لوگ حدد کا شکار ہو گئے تھے۔

مسائل سامنے آتے رہے اور معزرت الوحنيف رحمته الله عليه الم حماور حمته الله عليه كے فيصلوں كى روشى على أنجيل

مل کرتے رہے پھراچا کی ایک فض سرمجلس اٹھا اور ایسا سئلہ پیش کیا جو حضرت الوطنیف رحمت اللہ علیہ نے دی سالہ ورس کے دوران آج سے پہلے بھی ٹیس سنا تھا چند لھول کے لئے آپ نے سکوت فر ایا۔ ماضی کے تمام اوراق الت ویے۔ نہ کہیں یہ مسئلہ درج تھا اور نہ اس کا جواب تحریم کیا گیا تھا۔ مستد درس پر بیٹھنے کے بعد یہ پہلا مرحلہ تھا کہ حضرت الوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے استاد کرائی کی کوئی سند کوئی حوالہ تلاش کرنے سے عاجز تھے۔ بجوراً آپ نے اپنے فہم وادراک کا سہارا لیا اور محض قیاس کے ذریعے سوال کرنے والے کو مطمئن کر دیا۔ پھر جب بھل خم ہوئی تو آپ کھر تشریف لے اور تمام کا موں کونظر انداز کر کے سب سے پہلے وہ مسئلہ ایک کا غذیر رقم کیا اور اس کے سامنے اپنا دیا ہوا جواب تحریکر کردیا۔

دوسرے دن اس مم کئی واقعات پیش آئے۔ تمام مسائل کی بنیادی نوعیت بیٹی کہ معفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس مم کئی واقعات پیش آئے۔ تمام مسائل کی بنیادی نوعیت بیٹی کہ معفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی زبانی ایسے کسی مسئلے کا جواب نہیں سنا تھا۔ ایک بار پھر آپ نے قیاس کے ذریعے موالوں کے جوابات وسیے اور پھر حسب معمول انہیں ایک کاغذ پر لکھ کراسیے یاس محفوظ کر لیا۔

تیرے ون بھی حضرت الدونیف رحمت اللہ علیہ کو ای صورت حال نے دوچار ہونا پڑا۔ آپ کے سامنے کی ایسے مسائل پیش کے ملے جو اس سے پہلے سنے بیل آئے تھے اور حضرت جماد رہت اللہ علیہ کے ویئے می جو اس سے پہلے سنے بیل آئے تھے اور حضرت جماد رہت اللہ علیہ کے ویئے می جو ابات بیل اس کا کہیں ذکر فیل ملی ملا تھا۔ حضرت الدونیف رحمت اللہ علیہ نے ایتانی خوروفکر کے بعد ان تمام سوالوں کے جو ابات کے مسائل کے سامنے اپنی لاعلی کا اظہار کر دیں مگر پھر آپ نے انتہائی خوروفکر کے بعد ان تمام سوالوں کے جو ابات دیے۔ بالا فرجل درس فی تو حضرت الدونیف رحمت اللہ علیہ نے کم وینچے بی ان سارے مسائل کو ایک کاغذ پر تحریر کیا اور اینے جو ابات بھی رقم کر دیے تا کہ ایک ایک حرف محفوظ ہو جائے۔

امام حمادر حمته الله عليد كي واليسي

تقریباً ایک ہفتے کے بعد حضرت امام ہمادر حمقہ اللہ علیہ بن افی سلیمان بھرہ سے کوفہ تشریف لائے۔ ایک بار پھر
علم کی طلب رکھنے والوں میں جان کی پڑئی۔ تمام چبرے علم کن نظر آنے گئے گر حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی خوشی
قابل ویڈھی۔ ایسامحسوں ہوتا تھا جیسے نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن جابت کو ان کی گشدہ متاع جاں دوبارہ میسر آگئی ہو۔
مسافت کی حکمن دور ہوجائے کے بعد دومرے دوڑ حضرت امام جمادر حمتہ اللہ علیہ مند درس پرجلوہ افروز ہوئے۔
صفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ حاضر بن مجلس کی اتلی قطار میں سب سے آگے، امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کے روبرہ بیٹھے
سفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ حاضر بن مجلس کی اتلی قطار میں سب سے آگے، امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کے روبرہ بیٹھے

کردست بستہ کمٹرے ہوگئے۔ "ابوصنیفہ!اس دوران تمہارے روز وشب کیے گزرے؟" حضرت امام تمادر حمتہ اللہ علیہ اپنے شاکر دہلیل سے "کالمب نتے۔

" في محرّم! لعمان بن ثابت جسمانی طور پرآسوده و علمئن رہا محرروح بے قرارتنی که آج سے پہلے اپنی تفکی کا اس قدراحماس جیس ہوا تھا۔" معرست الدھنیفدرجمتہ اللہ علیہ کے لیج سے دل کا درد جھلک رہا تھا۔ " آخر کیوں؟" معرست امام حمادر حمتہ اللہ علیہ نے ہو چھا۔ " آپ کی عدم موجودگی میں مندعلم ویران تھی اور مجلس درس پرستا تا طاری تھا۔" حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے رفت آمیز کیجے میں کھا۔

" كيالوكون في ادهركارخ كرنا جيور ديا تفا؟" حضرت أمام حماد رحمته الله عليه في مايا

" نبيل " حضرت الوحنيف رحمت الله عليه ك ليح كا كداز يحداور برو كما تعا." سب يحدوني تعار

مجلس درس بھی وہی تھی، درود بوار بھی وہی تھے، طالبان علم بھی وہی تھے مسائل بھی وہی تھے، جواب دینے والا بھی موجود تھا مگر ایک وہ ذات گرائی ہی نہیں تھی جس سے چھڑ کر ہم علم وآ گھی سے دور ہو گئے تھے۔ بے ثار تشنہ اب تھے لیکن چشمہ افکار نہیں تھا۔ کس کے پاس جاتے ؟ کوئ ہمیں سیراب کرتا ؟ ذہن منتشر ہوئے تو آئیں سکون بخشے والا کوئی نہتما۔ آپ سے جدا ہونے کو آئیں سکون بخشے والا کوئی نہتما۔ آپ سے جدا ہونے کے بعدا تدازہ ہوا کوئی نہتما۔ آپ سے جدا ہونے کے بعدا تدازہ ہوا کہ کے علم کیا شے ہے اور اس بحرب کنار میں ہماری کیا حیثیت ہے؟"

حضرت الوصنيف رحمت الله عليه كے جذبات كى وارفلى اور اظهار عقيدت و كيوكر امام حماد رحمت الله عليه بحى اس قدر متار ہوئے كه چندلمحول كے لئے آپ كے چرے پر بھى افسر دكى نماياں ہوگئى۔ پر آپ نے ابوطنيفه رحمت الله عليه اور دوسرے شاكر دوں كى جانب و كيوكر فرمايا۔" جھے اندازہ ہے كہتم لوگوں نے ميرى كى محسوس كى ہوگى۔ خداتمہارے داوں كو ميشہ كشاوہ ركھے اور ذہنوں كو انتشار سے بچائے۔"

ا تنا کہہ کر حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ بن الی سلیمان کچھ دیر کے لئے خاموش ہو گئے پھر حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر فرمانے گئے۔" اس دوران حمہیں مسائل کاحل چیش کرنے میں کوئی وشواری تو محسوس نہیں ہوئی ؟"

'' میں اس حقیقت ہے آگاہ تھا کہ آپ کی جائشنی کا اہل نہیں ہول مگر تھم کی بخیل میں اس دشوار گزار راستے پر آگر میں اس مقام پرلز کھڑایا۔ آپ کی عدم موجودگی میں اہل کوفہ اپنے بے شار مسائل کے کر بارگاہ تمادر جمنہ اللہ علیہ میں مقام پرلز کھڑایا۔ آپ کی عدم موجودگی میں اہل کوفہ اپنے بے شار مسائل کا حل آسانی کا مسائل کا حساتھ بیش کر دیا جن کے سلسلے میں آپ کی کوئی سند موجودتھی مگر جہاں آپ کا کوئی حوالہ نظر نہیں آیا، ان مسائل کو میں نے اپنے قیاس سے مل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی کم علمی کے سبب اہل طلب کے ساتھ انسان نہیں کیا۔'' یہ کہ کر حضرت ابو حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے وہ سارے کا غذات امام مماور جمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں بیش کر دیے جن برتمام مسائل اور ان کے جوابات درج ستے۔

حضرت اہام تمادر حسد اللہ علیہ کے دیر تک ان کاغذات کا بغور جائزہ لیتے رہے پھر زیر لب تبہم کے ساتھ فرمانے گئے۔ '' ابوطنیفہ! تم ذبین بھی ہوا در علم کے ساتھ انصاف کرنا بھی جانتے ہو۔ یہ تمہاری تحقیق پند فطرت کا روثن ثبوت کے۔ '' ابوطنیفہ! تم ذبیل تلاش نہ کر لواس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے ہے جس وہ انکسار بھی ہے جو ایک فقیہ کی ایک فقیہ کی نقیہ کی کہ جب تک آخری دلیل تلاش نہ کر لواس وقت تک مطمئن بھی ہوسکتے تھے گر تمہارا میر فرد مل کوائی و جا تھے گئی کا لازی حصہ ہوتا ہے۔ تم اپنی فکر کور ف آخر کا ورجہ دے کر مطمئن بھی ہوسکتے تھے گر تمہارا میر فرد مل کوائی و جا ہے کہ تم تھا تی کہ جبتی جس رہے ہو۔ بیس تم سے فوش ہوں کہ تم نے جائینی کا حق ادا کر دیا۔''

یہ کہدکر حضرت امام جماد رحمتہ اللہ علیہ نے قرداً قرداً تمام مسائل اور ان کے جوایات کا جائزہ لیا۔ پھر جو جواب درست تفااس کے آگے اسپے تلم سے درست کا نشان لگاتے رہے۔ یہاں تک کہ آخری مسئلہ بھی امام جماد رحمتہ اللہ علیہ

کی نظروں سے گزر حمیا۔

ید ماکل تعداد میں ساٹھ تے جن کے جوابات حضرت الوطنیفدرجت الله علیہ نے دیئے تے۔ امام جماد رحمت الله علیہ نے ان میں سے چالیس کو ترف برترف درست قراد دیا تھا اور ہیں مسائل کے جوابات سے اختلاف تھا بیصورت حال دیکو کر حضرت البوطنیفدرجت الله علیہ کی آنکھوں میں آنو آ گئے۔ بیر آنواس لئے نہیں تھے کہ آپ مسائل کی مجرائی تک وینچ میں ناکام ہو گئے تھے۔ بیداشک ریزی ہوں تھی کہ ابھی آپ کا علم ناکھل تھا۔ ابھی ایک طالب علم کو استاد کی چٹم محرال درکارتی ابھی ایک ایک ایک تشد ذہن کو دریائے آگی مطلوب تھا ابھی ایک سائل کو اس آستانے کی ضروت متی جہاں سے سرمایط تھی موتا تھا۔ آنووں کی بی بارش اس لئے بھی تھی کہ ابھی ایک سائل کو اس آستانے کی ضروت الله علیہ جیسے مردفقیہ کی قربت میسرتھی۔

مجران بی بہتے ہوئے آنسووں کے درمیان معزت الوطیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے عبد کیا۔" جب تک امام حماد رحمتہ اللہ علیہ ذعرہ جی اس کے دائن سے وابستہ رجول گا۔ آج اعدازہ ہوا کہ ہمارے علم کی کیا حیثیت ہے اور ہم فکر ونظر کی اللہ علیہ ذعرہ میں مقام پر کھڑے جیں؟" لامحدود دنیا جس کس مقام پر کھڑے جیں؟"

حضرت ابوطنیفدر منته الله علیہ کے اس اعتراف کے بعد لوگول کو حقیقت کا ادراک ہوجانا جائے کہ امام حماد رحمتہ الله علیہ کے حلقہ درس سے علیحہ کی صرف ایک عارضی خیال تھا جو ابوطنیفہ رحمتہ الله علیہ کے ذہن بیس انجرا تھا۔ پھر جب امام حماد رحمتہ الله علیہ کی عدم موجود گی بیس آپ کو فقہ کے بعض مشکل مسائل سے دوجار ہونا پڑا تو فوراً ہی اس خیال کو ذہن سے جعنک دیا اور برسر عام اعلان کیا کہ استاد کرائی کی زعر گی تک اس مردجلیل کے سام عافیت سے نکل کر کہیں اور بیس عافیت سے نکل کر کہیں اور بیس جاؤں گا۔

تاریخ بغداد میں ای اعداز کا ایک اور واقعہ نظر آتا ہے۔ بہل درس کے دوران حضرت ابومنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے کمی شاکرد نے امام حماد رحمتہ اللہ علیہ سے وابعثل کا ذکر کیا تو جوایا حضرت ابومنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے قرمایا۔

"ایک بار میں بھرہ آیا تو لوگوں کا ہجوم میری طرف متوجہ ہوگیا۔ ہرآئے والے کی زبان پر مختلف سوالات تنے اور جھے اپٹی ذات پر اعتاد تھا کہ ہر فض کے سوال کا اس طرح جواب دوں گا کہ وہ مطمئن ہو جائے گا۔ پھر لوگوں نے بھے پر سوالات کی بارش کر دی۔ میں برجنتہ ان سوالات کے جوابات دیتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ بیہ مرحلہ آسانی کے ماتھ سطے ہو جائے گا گر میں اس وقت جران رہ گیا جب الحل بھرہ نے کھوالیے سوالات بھی کئے جن کا میرے پاس کوئی جواب نیس تھا۔ میں نے اپنی تمام فکری قو توں کو استعمال کیا لیکن کے تو یہ ہے کہ ان مسائل کا حل میرے افتیار کی جواب نیس تھا۔ پھر جھے خیال آیا کہ میں ملقہ ہما درحتہ اللہ طیہ ہے کی کرکہاں جاؤں گا؟ آخر میں نے عہد کیا کہاس جاؤں گا؟ آخر میں نے عہد کیا کہاس جاؤں گا؟ آخر میں نے عہد کیا کہاس جاؤں گا گا ہی میری بناہ گاہ ہے اور جب تک استاد گرامی زعرہ رہیں گئے میں کی دوسری طرف نظر اٹھا کر بھی

ال واتع سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اپنا حلقہ در کی علیمہ و قائم کرنے کی خواہش ایک عارضی خواہش تھی۔ ایک وقتی خاص وقتی خیال تھا جو تجربے کی نئی منزل سے گزرنے کے بعد ذہن کے کسی بعید ترین کوشتے میں روپوش ہو گیا تھا۔ اگریہ آزروئے افتدار ہوتی تو پھر حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ امام حمادر حمتہ اللہ علیہ کی زعر کی ہی میں ان سے الگ ہو چکے مو

أوازغيب

الغرض علم فقد كتميلى مراحل آستد آستد طع موت رجد حضرت الم محادر متدالله عليه بن افي سليمان ك پاس جو كرد تفا وه ابوطنيفدر متدالله عليه ك دامن ش ساتا ربا عالباب 105 ها دا تعد م كد معزت ابوطنيفه رحمته الله عليه خلوث نشين عقد ادر اپن خالق كى حمدوثنا كر رہے تھے۔ اچا تک آپ ك ذبن ش ایك خیال بورى شدت ك ماتحدا مجرا۔

حفرت ابوطنیفدر متدالله علیدند الله طرح ساجیے کوئی مرد غیب سر کوشی کرد با ہو کہنے والا کہد مہاتھا۔ "ابوطنیفہ رحمت الله علید! کیا تھے بیگان ہے کہ تیراعلم کمل ہو چکا ہے۔" ابوطنیفہ رحمت الله علیہ خاموشی کے ساتھ اس آ واز کو سنتے رہے۔

كني والي في مركبا-" قرآني علم كرماته علم حديث بمي ضروري بي-"

حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے جم پرلرزہ طاری ہو گیا اور ذہن کی ایک اسی کرہ کمل کی جس کے بارے میں آپ نے ابھی تک بنجیدگی کے ساتھ فہیں سوجا تھا۔ امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کی شاگردی سے پہلے آپ کے سینہ پرسوز میں علم حدیث حاصل کرنے کی آرزو پیدا ہو کی تھی گر پھر اس علم کی نزاکتوں کو حسوس کر کے آپ ہمدتن فقہ کی طرف ماکل ہو گئے تھے۔ آج آپ طویل عرصے کے بعد اس خوابیدہ آرزونے پھر کروٹ کی اور ایک صدائے فیب آپ کو چیپ انداز میں حبیہ کردی تھی۔

کئے والا کہدرہا تھا۔ ابومنیفہ! مدیث کی مجلس میں بھی جاؤ ادر ان لوگوں کو بھی خور سے دیکھو جو سرور کا کا استعلام کے اقوال کی حفاظت کرنے کے لئے آزمائٹوں کی کیسی جال گدازمنزلوں سے گزررہے ہیں۔''

پہکوئی مردغیب بیس تھاجو صفرت ابو حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو پکار رہا تھا۔ بیآ پ کے مصلرب دل کی آواز تھی جو رات کی تنہائی میں واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ بیرایک کھلا ہوا اشارہ تھا کہ علوم نے مہی صرف کونے تک حدود دیس۔

حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اشارے کو سمجھا اس آواز کو بہچانا اور مزید علم کی طلب میں کونے سے ہامرقدم رکھا۔ آپ نے اس سے پہلے بھی بے شارسنر اختیار کئے تھے اور اہل بھرو کو اکثر مناظروں میں فکست دی تھی کیکن اب آپ کا زاور نظر بدل چکا تھا اور جوقدم بھی اٹھ رہا تھا، وہ کو چہ صدیث وفقہ کی جانب تھا۔

حضرت ابوطنید رحمت الله علیہ کے بارے بی مشہور روایت ہے کہ آپ نے پیچن یا چین بارج بیت اللہ کا معاوت ماصل کی۔ بہلی مرتبہ آپ سولہ سال کی عمر بیں اپنے والد گرامی کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے سے سے اور اس فریضہ اسلامی کو بڑے پر جوش انداز میں اوا کیا تھا۔ اس کے بعد جب تک حیات رہے ہرسال اس کھر کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو روشن کرتے رہے جے حضرت ابراجیم علیہ السلام اور حضرت اسامیل علیہ السلام نے اپنے مقد کیا ہے۔ اپنی آنکھوں کو روشن کرتے رہے جے حضرت ابراجیم علیہ السلام اور حضرت اسامیل علیہ السلام نے اپنے مقد کیا ہے۔ اپنی آنکھوں کو روشن کرتے رہے جے حضرت ابراجیم علیہ السلام اور حضرت اسامیل علیہ السلام نے اپنے مقد کیا ہے۔ اپنی آنکھوں کو روشن کرتے رہے جے حضرت ابراجیم علیہ السلام اور حضرت اسامیل علیہ السلام

ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا۔ شروع میں معنرت ابوطنیفہ رہمتہ اللہ علیہ ج کی اوائیکی کے بعد کوفہ واپس تشریف نے آتے تھے مگر جب قدرت نے آپ کے علم کو وسعت بخشی تو و بار تجاز کے سفر نے نیا اعداز اختیار کر لیا۔ اب آپ کا طریق کاریہ تھا کہ پہلے اد کال عج اوا کرتے ، پھر محدثین کرام کی مجلول میں شریک ہوتے۔ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے تو حضرت الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے شاکر دو جائشین سے کین جب ہم شوق طلب کی بات کرتے ہیں تو شاید پوری تاریخ آوم بھی الی کوئی مثال نظر ندآئے کہ جب ایک شخص نے حاش علم بھی چار ہزار سے زیادہ معتبر درس گا ہوں بھی حاضری دی ہو۔ حضرت الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دور بھی وہ کون سمافتیہ تھا جس کے دروازے تک آپ کے قدم نہ پنچے ہول۔ وہ کون سمامحدث تھا جس کے در پر حضرت الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بعد احر ام وستک نہ دی ہواور وہ کون سما ہوشمند تھا جس سے الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بعد احر ام وستک نہ دی ہواور وہ کون سما ہوشمند تھا جس سے الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے عمل کی بات نہیں ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی چشم علم نظر آتا تھا، اہل دنیا خاتھ ان ذرطی کے اس وارث کو وہاں موجود میں ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی چشم علم نظر آتا تھا، اہل دنیا خاتھ ان ذرطی کے اس وارث کو وہاں موجود میں ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی چشمہ علم نظر آتا تھا، اہل دنیا خاتھ ان ذرطی کے اس وارث کو وہاں موجود میں ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی چشمہ علم نظر آتا تھا، اہل دنیا خاتھ ان ذرطی کے اس وارث کو وہاں موجود میں ہو۔ حقیقت تو یہ ہو۔ حقیقت تو یہ ہو کہ بھی کوئی چشمہ علم نظر آتا تھا، اہل دنیا خاتھ ان در میں ان درائی کوئی ہو۔ حقیقت تو یہ کہ جہاں بھی کوئی چشمہ علم نظر آتا تھا، اہل دنیا خاتھ ان در طال موجود کی ہو۔ حقیقت تو یہ کوئی جہاں بھی کوئی چشمہ علی دور میں در ان خاتھ کیں در ان کے کہ کہاں در ان کی کوئی ہو۔ حقیقت تو یہ کوئی ہو۔ حقیقت تو یہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی

علم کی خاطر

انسان سے بھی "عقلیات" کا درس لیا۔ جابر بھی کے بارے ٹل عام خیال ہے کہ دہ بدعات کا شکارتھا کمراس کے انسان سے بھی "عقلیات" کا درس لیا۔ جابر بھی کے بارے ٹل عام خیال ہے کہ دہ بدعات کا شکارتھا کمراس کے باوجود نہایت ڈکی وقیم انسان تھا۔ جب عقل کی بنیاد پر کسی سے بحث کرتا تو اسے منطق واستدلال کے ذریعے عاجز کر ویا۔ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ چابر کی اس فیر معمولی صفت سے آگاہ تھے۔ اس لئے آپ نے "عقلیات" کی حد کی استفادہ کیا۔

آب جارجعی کے متعلق برطلامی رائے کا اظہار کرتے ہے۔

" جابر نے بدعت کا اظہار کر کے اپنے آپ کو بگاڑ لیا ہے مگر جہاں تک علم کے ایک مخصوص شعبے کا تعلق ہے تو کونے میں جابر کا کوئی ہمسر نہیں۔"

الدیکی رحمانی رحمته الله علیه کی روایت ہے کہ ایک بارکسی نے حصرت الدومنیفہ رحمته الله علیہ سے جابر جمعی کے بارے میں بوجیما تو آپ نے نہایت ب باک کے ساتھ فرمایا۔

"میں نے اپنی زیر کی میں مطابن رہاح رحمتہ اللہ علیہ سے زیادہ کی انسان کو افضل نہیں پایا اور میری آنکموں نے جابر معلی سے زیادہ جمونا مخص کوئی دوسرائیس دیکھا۔"

حضرت الدهنید دهمته الله علیه کا دستورتها که جب بھی جابر بھی سے ملاقات ہوتی تو تکمنٹوں مختکو کرتے مگراس ملاقات کا خاص پہلویہ ہوتا کہ مختکو جس کسی تیسر مےضم کوشریک نہ کرتے۔اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ ملاقا تیس تنہائی جس ہوتی تھیں۔اگر بھی آپ کا کوئی شاگرداس تعتکو جس شامل ہونے کی درخواست کرتا تو آپ اسے تن سے منع فرما وست

آپ کا بیطرز عمل و کی کرکسی شاکرد نے برسرمجلس احتراض کیا کہ آپ تو ان ملاقا توں کوروار کھتے ہیں محر ہمیں اس ماہ پر جانے سے روک دیتے ہیں۔ آخراس کی کیا دجہ ہے؟

جواب میں معزت ابوطنیفدر جمت الله علیہ نے فرمایا۔ " میں جس کام کوتہارے تی میں بہتر ہجمتا ہوں اس کوافقیار کے سے کو کہت کرتے ہوں ۔ تم جابر جعلی کونہیں کرنے کی تصبحت کرتا ہوں ۔ تم جابر جعلی کونہیں کو است کے خردار! اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اگرتم نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا تو کسی بوے فتے میں جانے کہ وہ کون ہے؟ خردار! اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اگرتم نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا تو کسی بوے فتے میں

بتلا ہو جاؤ کے۔ جمعے اندیشہ ہے کہ کیل وہ اپلی ساحرانہ علی کے ذریعے تنہیں ممراہ نہ کر دے۔ وہ بڑا فریب کار ہے۔''

اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا نے حضرت الدھنید رحمتہ اللہ علیہ کوعش و ہوش کی کہیں دولت عظیم سے مرفراز کیا تھا۔ آپ کی بیہ خاص عادت تھی کہ ہرالل کمال سے مطع اس کی ہا تیں سنے علم کے مظاہرے دیکھتے اور پھر جو چیز اسلام کے وائرے میں رجے ہوئے مغید ہوتی اسے حاصل کر لیتے۔ خیروشر میں تمیز اور سودوزیاں میں فرق کرنے کی یہ صلاحیت بھی کسی کی کونصیب ہوتی ہے۔ بے شک ! حضرت الدھنید رحمتہ اللہ علیہ کا شار بھی ان بی چند انسانوں میں ہوتا ہے جنہیں ہرقدم پر قدرت کی رہنمائی حاصل تھی۔ آپ ہراس مقام پر وہنچتے جہاں علم کی جملک نظر آتی ہراس آدی سے کفتگو کرتے جس کی باتوں سے ہوش وخرد کی خوشبو محسوس ہوتی۔ آپ نے بھی میں سوچا کہ یہ کیا جگہ ہے اور کون محض بول رہا ہے؟ آپ نے بھیشہ علم کی افادیت پر نظر رکی۔ دل کی بیکھادگی اور نگاہ کی بید بلندی حضرت الدعلیہ کی اخیاز کی خصوصیت تھی جس نے آپ کو بگانہ دوزگار بنا دیا تھا۔

ای اضطراب مسلسل اور شوق طلب نے آپ کو زندگی مجر بیشنے نہیں دیا۔ تحقیق وجبتی کی ای چنگاری نے شعلہ سوزاں کا لباس کئن لیا تھا اور آپ ہراس دروازے پر کاسرسوال لے کر پہنی جائے تنے جہال سے امید ہوتی تھی کہ دستے والا خانی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ میں وہ جذبہ بے اختیارتھا جس نے حصرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو چار ہزار علمائے کرام کی محبت سے فیض یاب ہونے کا منفر داعز از بخشا۔

اب ہم ایسے چنداسا تذہ کا ذکر کریں مے جن کے افکار کی روشی سے حضرت ابوطنیفہ دحمتہ اللہ علیہ نے اسپے ول ود ماغ کومنور کیا اور پھرخود ایک مینارٹور بن مھئے۔

تمام متندمور شین اس بات پرمننق بین که حضرت ایونیفه رحمته الله علیه نے حضرت عکرمه رحمته الله علیه کی بارگاه علم بین بھی حاضری دی ہے۔

## **♦**~₩♦

مجلس عطا رحمته الله عليه ميس

حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دوسرے استاد حضرت عطا ابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ ہے جن سے آپ کو ایک تعلق خاص تھا۔

جب کہا ہار معزت الوطنیفہ و متہ اللہ علیہ معزت عطابان افی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس علم جس وافل ہوئے ہوئے ہو اس مرد جلیل نے آنے والے ٹو جوان کو فور سے دیکھا۔ معزت الوطنیفہ و محمت اللہ علیہ نے مجلس جس بیٹھنے کی اجازت طلب کی۔ معزت عطا رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت خترہ پیشائی کے ساتھ اشارہ کیا اور معزت البوطنیفہ وحمتہ اللہ علیہ حلتہ درس کے ایک کوشے جس جپ چاپ جا کر بیٹھ گئے۔ ورس جاری ہوا۔ معزت عطابان افی رہاح رحمتہ اللہ علیہ نے لیے کشائی کی تو دیوار و درساکت ہو گئے اور حاضرین کی سائسیں رک ممکن ۔ خود معزت ابوطنیفہ وحمتہ اللہ علیہ می معزب عطا رحمتہ اللہ علیہ کے جیبت و جلال کو براہ راست اپنے دل پر محسوں کر دہے تھے۔ بہت دیر تک علم و حکمت کا سمند موجزن رہا اور اہل طلب د ماخوں کے ساتھ روس کی گھرائے ل تک بیراب ہوئے دہے۔ پیر جب مجلس اختام پذیر ہوئی تو حاضرین ایک ایک کر کے دخصت ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت ابوحتیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے علاوہ مجلس میں کوئی تیسرا فرد باتی نہیں رہا۔ پھر وہ نگاہ کرم انھی اور حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابوحتیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی جانب دیکھا۔ آپ اس عظیم نقیہ کے احترام میں کھڑے ہو گئے مگرانی جگہ سے جنبش نہیں گی۔

سر سباری میرے قریب آؤ۔ "حضرت عطار حمتہ اللہ علیہ نے حضرت الدحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو مخاطب کیا۔ حضرت ابد حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کردن خم کئے ہوئے آہتہ خرامی کے ساتھ اس طرح آگے بڑھے جیسے کوئی غلام اپنے آتا کے روبر وطلب کیا گیا ہو۔ حضرت ابد حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مشد درس کے قریب جا کر مخمر مکئے۔

" بيندجاؤ" حعرت عطابن افي رباح رحمة الله عليد في نهايت شفقت سي فرمايا-

حعرت ابوطنیفه رحمته الله علیه بیند مخیر کمرآپ کی نشست کا انداز اس قدرمؤد باندتها که حعرت عطارحمته الله علیه مجی متاثر موتے بغیر ندر و سکے۔

ود توجوان! تم كون مواوركمال سے آئے مو؟" حضرت عطابن رباح رجمتداللدعليد في آف والے سے سوال

" میں ابوحنیفہ نعمان بن ٹابت ہوں اور کوفہ میرا وطن ہے۔"

(یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جب حضرت الدعلیہ الله علیہ ارکان ج ادا کرنے کے بعد پہلی بار حضرت عطا بن ابی رہاح رحمت الله علیہ کی ورس گاہ میں وافل ہوئے ہے، اس وقت حضرت عطا رحمت الله علیہ ذاتی طور پر آپ ہے واقف بیس ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بیتی کہ یہ حضرت ابوہ نیڈ رحمت الله علیہ کی نوعمری اور تخصیل علم کا زمانہ تفا۔ اگر چہ آپ کوف کی عدود تک بہت زیادہ شہرت رکھتے تھے اور بعض مناظرات میں فتے عاصل کرنے کے بعد الل علیہ کی آپ کو بیچا ہے گئے ہے گئے میں جہاں تک بوری ملت اسلامیہ کا تعلق ہے تو ابھی حضرت ابوہ نیڈ رحمت الله علیہ کا عام جاز مقدس کے باشدوں کی سامتوں تک جہیں پہنچا تھا۔ اس وجہ سے حضرت عطا بن ابی رہاح رحمت الله علیہ کا تحقیہ سے تقور فین کا خیال ہے کہ حضرت عطا بن ابی رہاح رحمت الله علیہ سے تھے۔ بعض مؤر شین کا خیال ہے کہ حضرت عطا بن ابی رہاح رحمت الله علیہ سے آپ کی پہلی ملاقات 105 ھ یا 106 ھ میں ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت ابوہ نیڈ وحمت الله علیہ کی عمر پہیں یا تجمیس

'' مشغلہ حیات کیا ہے؟'' معفرت عطابین رہاح رحمتہ اللہ علیہ نے دوسراسوال کیا۔ '' میں خاندانی طور پر رہنمی کپڑنے کا تاجر ہوں۔'' معفرت ایومنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نہایت آ ہستہ کیجے میں جواب '' میں متع

" فرزند! میں توسطے کا ایک کمنام سا نقید ہوں گار مجی تہارے کیا کام آسکتا ہوں؟" حضرت عطار حمتہ اللہ علیہ کا اکسار قابل دید تھا۔

" تنجارت مرف میرا پیشہ ہے۔" معرت الدهنیند دهمتدانلدهلید نے وضاحنا کہا۔" سوداگری زیست بسر کرنے کا ایک انداز ہے مقصد حیات نہیں۔"

" الى زندكى كا مقعد بمى بيان كرو-" حعرت عطا رحمته الدعليه كالهيد مشفقانه تغا-

'' میں نے اپنی زندگی کو تعمیل فقد کے لئے وقف کر دیا ہے۔'' حضرت ابو منیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جوایا کہا۔ '' ابھی ابتدا کر رہے ہو یا کسی کے دامن سے وابنتگی بھی افتیار کر چکے ہو؟'' حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ نے دریافت کیا۔

" مجمع حضرت المام تماد رحمته الله عليه بن الي سليمان كى خدمت كزارى كا شرف حاصل ہے۔" حضرت ابوطنيفه رحمته الله عليه في نهايت اوب سے اسين استادكرامى كا نام كينتے ہوئے كھا۔

" مادر متدالله عليه تو بيت برف فقيه بيل پرتم في كوفه جيوڙ كرا تناطويل سفر كيول افقيار كيا؟" عضرت عطا رحمته الله عليه في امام ممادر حمته الله عليه كي تعريف كرتے ہوئے فرمايا۔" حماد كے دامن سے دابسته رہو، منزل بعي ل جائے كي اور فلاح بھي يا جاؤ كے۔"

"میری نظر میں آپ بھی بڑے عظیم نقیہ ہیں۔" حضرت الوصنیف رحمتہ اللہ علیہ نے عرض کیا۔" بی امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے وائمن کرم ہے بھی وابنتگی جاہتا ہوں۔ علم کونے کے لئے مخصوص نہیں۔ بید ولت عظیم تو خدا کی زمین پر ہر طرف بھری ہوئی ہے۔ جمیے اجازت و بینے کہ عطائن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے آستانہ ملیل سے چھ ذرے اٹھا کرا ہے بیشانی پرسجا سکوں۔" حضرت ابوصنیف درحمتہ اللہ علیہ وارش کے عالم میں بول رہے ہے۔

حضرت عطارحت الله عليه كوآپ كے طرز گفتار نے اس قدر متاثر كيا كه چره مبارك پرايك فاص رنگ تمايال ہو
سيا۔ بيد بك محبت كى وہ علامت بقى جي پائيس جاسكا تعا۔ اس رنگ كود كيدكر حضرت ابوهنيفه دحمته الله عليه علمان موجكے ہے كہ علم كے دروازے سے خالى ہاتھ دہيں لوئيس مئ ليكن حضرت عطابن ابى رہاح رحمته الله عليه خاموش ہے اورآپ كے طاہرى اعدازے يا چانا تھا كہ جيكى پہلو پرخوروفكر كردہ ہول۔

جب حضرت عطا رحمته الله عليه كايسكوت طويل جوكيا تو حضرت الوطنيفه رحمته الله عليه كے چرے سے اصفرارى كيفيت نماياں جوئے كى۔ آپ نے بقرار جوكر ہو چھا۔ "كيا بس تشدلب، ال چشمطم تك كنجنے كے بعد بھى بياسا لوث جاؤں؟" حضرت عطا بن الى رباح رحمته الله عليه كى خاموتى سے حضرت الوطنيفه رحمته الله عليه كو كمان جونے لگا تھا كہ كہاں بوئے الله عليه كو كمان جونے لگا تھا كہاں بہ عظیم فقیدا لكارنه كردے۔

"اس سے پہلے کہ میں تہہیں شریک دراں ہونے کی اجازت دول کم پرمیرے ایک سوال کا جواب لازم ہے۔"
آخر کچھ دریر کی خاموثی کے بعد معفرت مطابان الی رہاح رحمتہ اللہ علیہ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے کا طب ہوئے۔
"میں آپ کے حلقہ دراں سے وابستہ رہنے کے لئے ہر آزمائش سے گزر جانا چاہتا ہول۔" معفرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بہت زیادہ پر جوش نظر آنے گئے تھے۔" میں آپ کے حکم کا ختھر ہول۔"

حضرت عطا بن ائی رہاح رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بار پھر خاموثی افتیار کر ٹی اور چرے سے خوروفکر کے آثار فران ہونے گئے۔ یہ وقفہ سکوت حضرت الدونیڈ رحمتہ اللہ علیہ کے لئے بہت گراں تھا۔ آپ ذہنی طور پر بہت بے بین نظر آرہے تھے اور دہاغ میں مجیب مجیب خیالات امجر کر ڈوب جاتے تھے۔ حضرت الدونیڈ رحمتہ اللہ علیہ کوخوب اندازہ تھا کہ آپ جس عالم و فاضل فض کے روبرو حاضر میں وہ پوری مملکت اسلامیہ میں اپنی نظر نہیں رکھتا۔ اس لئے آپ کو اندیشہ بیدا ہو ممیا تھا کہ ہیں حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کوئی ایسا سوال نہ پوچھ لیں جو آپ کے ذہن کی گرفت

خاموثی کی اور طویل ہوگئ۔ اچا تک معزت عطابن رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے چیرے پر کرب کے آثار نظر آنے کے ۔ بیاک غیرمعمولی بات تھی جسے معزت الدہ علیہ نے بھی محسوں کرلیا تھا مگر احر ام کے پیش نظر محسور میں گئے۔ یہ ایک غیرمعمولی بات نہیں کر سکتے تھے۔ میں مشائی کی جرائت نہیں کر سکتے تھے۔

سکوت کے لیجات میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ حضرت عطابن افی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے پر کرب کا رنگ برستور نمایاں تفایق کے کمہ کو خاموش و کی کر حضرت الدہ نید دحمتہ اللہ علیہ بھی اضطرائی کیفیت سے دوجار ہو گئے سے کئین ہے کہ کو خاموش و کی کہ کر حضرت الدہ علیہ کیسی ذہنی کھیش میں جتلا ہیں؟ یہ عظیم فقیہ جو پچھ اپر حفیہ اللہ علیہ حسل اللہ علیہ سے کو بیا جاتا تھا وہ ایک ٹازک سوال تھا۔ ایسا سوال جس سے کو فے کے نوجوان تاجر کی دل ہورای موسکتی تھی اور اس سوال کے جواب سے خود صفرت عطار حسہ اللہ علیہ کو بھی دکھ بھی ماراس موال کے جواب سے خود صفرت عطار حسہ اللہ علیہ کو بھی دکھ بھی سکتا تھا۔ بھی وجہ تھی کہ فاموش کا وقد مزید طول کمینچتا جارہا تھا۔

بالآخر حصرت عطابن انی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے ہونوں کوجنبش ہوئی اور زبان پر وہ بات آبی گئی جے معلوم کرنے میں آپ تامل اور تاخیرے کام لے رہے تھے۔

"ابوطنیذه! مجمعے بناؤ کرتم کیا عقا کدر کھتے ہو؟" حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ نے بہت آ ہستہ لیج میں فر مایا۔ آواز کی بہا ہمتنگی کسی مصلحت کے سبب جیس تھی۔ حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ تو وہ مرد بیباک سے کہ حق بات کہنے پر آتے تو آپ کی زبان شمشیر بے نیام کی شکل اختیار کر لیتی مگر جب علقہ احباب یا عام محفل میں تشریف فر ما ہوتے اور گفتگو ذاتی توجیت کی ہوتی تو حرف کرم سننے کے باوجود خاموش رہے۔ مخاطب کی دل تھنی کے سبب اسے کوئی جواب نہ دیتے۔ معرت الدعلیہ سے ان کے عقا کہ کے بارے میں دریافت کرتے وقت بھی حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کی کہ فرمی حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کی کہ فرمی حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کی کہ فرمی حضرت عرب اللہ علیہ کی کہ کہ میں جو بی حضرت عرب اللہ علیہ کی کہ فرمیہ بھی حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کی کہ کہ فرمیہ بھی

مقائد کی بات سنتے بی معرت ابومنیفدر جمته الله علیہ منجل مجے۔ بدایک سخت آزمائش منی جس سے بہر حال آپ کو گزرنا تھا کہ اس امتحان میں کامیابی کے بغیر معرت عطابن ابی رباح رحمته الله علیه کی درس گاہ میں واعلم ممکن نہیں

" معرب است است اسلاف (بزرگون) كو براجين كبتا-" صفرت الدخنيف رحمته الله عليه في بوت اوب سے جواب ويا است الله عليه في بوت اوب سے جواب ويا استان كا بہلا مرحله شروع مو چكا تھا۔" اور بتاؤ؟" معرب عطائن دیاح رحمته الله عليه في را المجاربين مور ہا تھا۔

جرے سے كى تاثر كا اظهار بين مور ہا تھا۔

" میں گنا**وگارکوکافرنیں مجمتا۔" حضرت ایوحنیفہ دحمتہ اللہ علیہ نے اپنے تنظریات کا اظہار کیا۔ بیرآ زمائش کا دوسرا مرحلہ تھا۔** 

'' اور ہماؤ؟'' حضرت مطارحمتہ اللہ علیہ کی نظریں الد منیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے چیرے پر اس طرح مرکوز تعیں جیسے معتون کسی طالب علم کا تحرال ہو۔

" میں تعنا وقدر کا قائل ہوں۔" معترت الدھنیندر حمتہ اللہ علیہ نے جواب ویا اور اس کے ساتھ بی معترت عطا رحمتہ اللہ علیہ ملمئن نظر آئے گئے۔

التحال فتم موجكا تفارح مترت مطارحت الدعليد في مويدكوني موال نيس كيار حضرت الوصيف رحمت الله عليه كوايي

کامیانی کا یقین تھا' مگر پھر بھی آپ حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کی زبان سے نتیجہ سننے کے لئے مضطرب ہے۔" تم شریک درس ہو سکتے ہو۔" آخر حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی رضا مندی کا اظہار کر دیا۔" تہمارے حسن ظن کے باوجود میراعلم زیادہ وسیج نہیں پھر بھی جھے جو پچھ آتا ہے۔ تہماری نذر کر دول گا۔" حضرت عطا بن رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے برواعلم ایسار نے حضرت الوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کورلا دیا' مگران آنسووں میں ایک لازوال خوشی بھی شامل تی ۔ عضرت الوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دروازے کھل کئے تھے اور میہ بڑا شرف تھا' بڑا اعزاز محا۔ عصرت الوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دروازے کھل کئے تھے اور میہ بڑا شرف تھا' بڑا اعزاز

شروع میں حضرت الوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی عام شاگردوں کی طرح شریک درس ہوتے رہے۔ اس وقت عطا
بن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کو اعداز ونہیں تھا کہ آنے والا نوجوان کس نہم وفراست کا مالک ہے۔ مگر بہت جلد وہ لحات
بھی آ میے جب تمام حاضرین پر حضرت الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذہانت آشکار ہوگئی پھرا عداز نشست بھی بدل گیا۔ اب
حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ شاگردوں کی امکی قطار میں بیٹھتے تھے اور ہمہ ونت حضرت عطارحمتہ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ
کا مرکز رہنے تھے۔

عام خیال ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جب بھی کج بیت اللہ کے لئے کہ معظمہ تشریف لے جاتے ،
حضرت عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے حلقہ درس ش شریک ہوئے۔ مدت قیام کے بارے میں دفوق سے محمد میں
کہا جا سکتا۔ بس ایک اندازہ ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس دیار مقدس ش ماہ دو ماہ یقیماً مشہرتے ہوں گے۔
بہر حال جب تک آپ کا کہ معظمہ میں قیام رہتا' بیشتر دفت حضرت عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں
گزارتے۔

حضرت عطا بن افی رباح رحمته الله علیه کی مجلس درس و بی تھی محرشا گردون کی تشمیل اور ان کے مقامات بدل پی قیم است اور پی سے حضرت ابوعنیفہ رحمتہ الله علیہ فقد کی اس عظیم مجلس بیس بہت دیر سے داخل ہوئے سے محرآب اپنی قیم است اور فئت آفرین کے سبب تمام حاضرین سے زیادہ محرّم تھی ہرے سے حضرت عطا رحمتہ الله علیه کے دیگر شاکر دمستقل طور پر حلقہ ورس سے وابستہ رہے سے اللہ کے لئے تشریف حلقہ ورس سے وابستہ رہے سے اللہ کے لئے تشریف لائے تو ایک مختصر مدت تک حضرت عطابی افی رحمتہ الله علیہ کی خدمت میں حاضر رہے ۔ شرکت ورس کی بیدمت نیادہ سے زیادہ فریزے دو ماہ ہوتی ہم محمد میں کاروباری معروفیات اور دیگر مسائل کی وجہ سے کم معظمہ میں دو تین ہفتے تی قیام کرتے مگر پھر بھی حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کو ورجہ محبوبیت حاصل تھا۔
تی قیام کرتے مگر پھر بھی حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کو ورجہ محبوبیت حاصل تھا۔

وہ لوگ جوسر بلندی کے لئے عمر کی زیادتی اور کھڑت ماضری کولازی قرار دیتے تنے انہیں معزت الوطنیف رحمتہ اللہ علیہ کی "مجو بیت" سے بہت شکایت تھی۔اس اعداز قکر کے لوگ اکٹر کہا کرتے تتے۔

الدهیدن برجید سے بہت سامے بات الدهائے پر حاضری دیتے دیتے ہماری زندگی تمام ہوگئ اور ہم پر بھی معزز و "
" حضرت عطا رحمتہ الله علیہ کے آستائے پر حاضری دیتے دیتے ہماری زندگی تمام ہوگئ اور ہم پر بھی معزز و محترم قرار دیس پائے گرکونے کا بہلو جوان تاجر آتے ہی پوری مجلس پر جھا گیا۔ یہاں تک کہ استاد کرامی بھی اس کی تازیرا در بوں پر مجبور ہو گئے۔ آخر بیسب کھے کیا ہے؟"

حضرت عطابن انی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے وہ شاگر دجو مختاط طرز گفتگو کے عادی تنے سرکوشیوں ہیں اس فتم کی با تبس کرتے مگر جن کے جذبات بجڑک اشحے تنے اور جن کی زبانیں احتیاط کی حدود سے گزر پھی تنیں، وہ کسی تکلف کو م وارانہ کرتے اور مجلس میں برطا کہہ دینے کہ بیا ہوئی جانب داری ہے اور سراس ٹاانسانی ہے۔ حضرت عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے کا تول تک بھی اڑتے اڑتے سے ہاتیں پہنچ جاتیں۔ آب لوگوں کے

حضرت عطابن ای رہائ رہمتہ اللہ علیہ ہے کا تول تک می اڈھے اڈھے ہے ہی جاسک اب تولوں ہے۔ اس غیر مخاط ناقد اندمل پر اپنی زبان مبارک سے کھونہ کہتے۔ اکثر خاموش بی رہے اور بھی بہت زیادہ احساس کرتے۔

توزيركب مسكراكرره جات\_

حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ ان اعتراض کرنے والوں سے کس طرح کتے کہ " علم کسی عراک خاندان اور کی موسم کا پابند نیس۔ "حضرت عطا بن رہاح رحمتہ اللہ علیہ لوگوں کو یہ کس طرح بتاتے کہ اگر کسی شخص کو ضدا کی طرف سے ہزار سالہ زعدگی بھی پیش وی جائے تو یہ ضرور کی نہیں کہ اسے آگئی بھی نصیب ہو جائے۔ بے شار انسان اپنی طویل عمروں کے ساتھ زر قبر چلے جاتے ہیں اور آئیس ایک حرف کا بھی شعور حاصل نہیں ہوتا اور جن پر قدرت کا کرم خاص ساید گلن ہوتا ہے وہ چند ساعتوں میں علم کے خزائے سمیٹ بھی لیتے ہیں اور پھر اس دولت کو بندگان خدا ہیں تصیم کر ساید گئن ہوتا ہے ہیں۔ یہ آسان کا ایک فیصلہ ہے جس پر کسی کوکوئی اختیار نہیں۔ یہ اللہ کی نوازش ہے کنار ہے جو ہوشن کا مقدر دیں بن کئی۔ جو ہوشن کا مقدر دیں بن کئی۔

اورساعتول من علے موتا رہا۔

جب حضرت الومنيفه رحمته الله عليه پہلے سال حلقه عطا رحمته الله عليه بين پہنچے تو سچھ دن اہل طلب کی عام قطار میں بیٹھے۔ پھرکوئی ایک ہفتہ بھی نہ گزرا ہوگا کہ حضرت عطا بن ریاح رحمته الله علیہ نے آپ کواگلی صف میں طلب کر ا

دومرے سال حضرت الد حنیفہ دھمتہ اللہ علیہ اپنے استاد کرای کے روبرہ حاضر ہوئے تو مجلس کا رنگ ہی بدل گیا۔ حضرت عطابین رہاح رحمتہ اللہ علیہ آپ کے ساتھ اس محبت سے پیش آئے کہ اہل مجلس و کیمنے ہی رہ گئے۔ حضرت آلد حنیفہ دحمتہ اللہ علیہ نے حسب معمول حاضرین کی قطار جس بیٹھنا جا ہا محر حضرت عطابین رہاح رحمتہ اللہ علیہ نے ب فی افتھار ہوکرفر مایا۔

"الوطنيفها ميرك زديك آؤ تماري جكه يهال ب-"

استاد گرامی کا تھم سٹے بی حضرت الد منیفہ رحمتہ اللہ علیہ آئے بدھے اور مند درس کے قریب جا کر مخبر مجے۔
حضرت عطار حمتہ اللہ علیہ نے آپ کا باتھ کا کر کر اپنے نزدیک بٹھا لیا اور پھر جب بھی حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ درس میں شریک ہوتے مضرت عطار حمتہ اللہ علیہ آپ کو اپنے پہلو میں جگہ دیتے۔ اس واقعے میں اہل نظر کے لئے بوی نشانی ہے اگر وہ بچھنے کی کوشش کریں۔

جب تک حضرت عطائن رہار رحمتہ اللہ علیہ زعرہ رہے مصرت الاحند رحمتہ اللہ علیہ پابندی کے ساتھ آپ کی مجل علم میں حاضر ہوتے رہے۔ حدیث وفقہ کی شرکیں جن سے آپ کے قدم آشنا نہیں سے وہ حضرت عطار حمتہ اللہ علیہ کی رہنمہ کی منزلیں جن سے آپ کے قدم آشنا نہیں سے وہ حضرت عطار حمتہ اللہ علیہ کی رہنمائی میں مطے کی گئیں۔ پھر دل کچھ اور کشادہ ہوا، حشل کچھ اور روشن ہوئی بہاں تک کہ حضرت ابو صنیعہ



رحت الله عليه في جليل القدر تابعي كي نظر من درج محويب عاصل كرايا-

حضرت عطابن رباح رحمته الله عليه كا انقال 114 ه يا 115 ه يلى بوا تفاراى وقت حضرت الوضيفه رحمته الله عليه كى عمر چونيس يا تبنينس مال تحى راكر بهم كي دير كے لئے تسليم كرليس كه حضرت عطا رحمته الله عليه كى زندگى كے آخرى سال ميں ابوصنيفه رحمته الله عليه كو بداع از حاصل جوا تھا تو بدروش حقيقت سامنے آجاتی ہے كه آپ اپنى جوائى كے زمانے بى ميں اساتذہ كے مركز نظر بن گئے تقے عام طور پر ديكھا كيا ہے كه لوگ عمر كى پچتلى كے بعداس درجہ تبولیت تک و بنج بين مرحضرت ابوحنيفه رحمته الله عليه نے شهرت وعظمت كے سارے مراحل اس عمر ميں مطى كر لئے تنے جو وسعت و كر ائى كى عرفيس ہوتى۔

ابوصنيفه رحمت الله عليه يرحصرت عطابن الي رباح وحمته الله عليه كالبركرم ب سبب بيس تعا

تمام مؤرضین اس امر پر شنق بین که بعض معاطات بی حضرت عطاین افی دبار رحمته الله علیه ابوطنیفه دحمته الله علیه سے نه صرف مشورے کیا کرتے تنے بلکه اپنے نوجوان شاگرد کی تکته آفرینیوں کے معترف بھی دہتے اور بھی تو بول ہوتا کہ جس رمز کو استاد کرامی نہ بجھ پاتے ، اس تک شاگرد کے ذبان کی رسائی ہو جاتی اور پھر کم نظر لوگ ایک ہنگامہ بریا کر دیتے۔ کسی منطق اور دلیل کے بغیر کہا جاتا کہ" یہ کوئی نوجوان قیاس سے کام لیتا ہے۔" اگر چہ وہ "قیاس" نہیں ایک زندہ حقیقت ہوتی تھی لیکن جب کوئی انسانی ذبان حقیقت کا اوراک نہ کر سکے تو پھرای اعماد کی الزام تراثی کر کے مطمئن ہوجاتا ہے۔

ایک بارمعنرت عطاین ابی رباح رحمته الله علیه کی مجلس درس آراسته تمی کسی شخص نے معنرت عطاین ابی رباح رحمته الله علیہ سے دریافت کیا کہ آپ کے نزویک قرآن کریم کی اس آیت کا کیامنہوم ہے۔؟

واتينه اهله ومغلهم معهم ط

بیسورہ انبیاء کی آبت ہے جس کے ذریعے خداوند ذوالجلال نے اپنے برگزیدہ تینبر صفرت ایوب علیہ السلام کی مخصوص آزمائش اور پھرانعام واکرام کا اظہار کیا ہے۔

جوایا حضرت عطارحت الله علیہ نے فر مایا تھا۔'' خدائے حضرت ایوب علیہ السلام کی آل واولا دجومر می تھی ، زیمرہ کر دی اور اس کے ساتھ نٹی پیدا کر دی۔''

اس مجلس میں معزت الوحنیف دھت الله علیہ مجی موجود تھے۔ آپ نے استادگرای کے حضور بھداحر ام عرض کیا۔
" نعمان بن ثابت کی کیا مجال کہ بارگاہ عطاش لب کشائی کر سکے اس کاعلم بہت قلیل اور نظر بہت محدود ہے۔"
حضرت عطا بن ریاح رحمتہ اللہ علیہ "ابو حفیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے مجھ دیر سکوت اختیار کیا اور پھر نہایت مؤدب لیج
میں عرض کرنے لگے۔" آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ خدا نے حضرت ابوب کی مردہ اولا دکو دوبارہ زعمہ کر دیا اور اس
کے ساتھ بی نی بھی پیدا کر دی۔ اس سلسلے میں میری گزارش ہے کہ جو بچہ کی کے صلب (نطفے) سے نہ پیدا ہووہ اس کی
اولاد کس طرح ہوسکتا ہے۔"

جیے بی حضرت الوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی زبان سے میکلمات اوا ہوئے پوری مجلس پر سنانا جھا کیا۔ حضرت عطا بن رباح رحمتہ اللہ علیہ کے وہ شاگر وجو الوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے حسد رکھتے تنے ان کی پیشانیوں پر نالپندیدگی کی شکنیں ابحر آئیں اور وہ دل بی دل میں کو فے کے لوجوان تاجر کی جرائت اظہار کو سخت کستانی و بے ادبی سے تعبیر کرنے کے۔ کر صرت عطابن رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے چرے سے وہی بادقار سنجیدگی تمایاں تھی جس کے لئے آپ پورے عالم اسلام میں مشہور تنے۔

"الومنيذ المهارے بزويك ال آيت مقدمه كاكيامفيوم بي " معرت عطا بن رباح رحمة الله عليه جيع عظيم محدث ونقيه نے الل بي نيازي كے ساتھ فرمايا جيسے كم محفل ميل دو دوستول كے درميان مكالمات كا تبادله بور ہا ہو۔ شريك مجلس ہونے والا كوئى نيا فض سوچ بحى نيس سكنا تھا كہ معرت عطا بن رباح رحمته الله عليه اور معزت الدونينه رحمته الله عليه من استادى وشاكردى كامحترم رشته قائم ہے۔ عمرول كفرق سے تو اندازه جوتا تھا كه دونول ميل ايك هفل علم تقليم كرنے والا ہے اور دوسرا فائى دائن كو بحرف والا محرج ال تك معرت عطا بن رباح رحمته الله عليه كے طرز كفتكوكا معالمه تھا، وه يزدا ساده اور مشفقاند تھا۔

حضرت الوصنيفه رحمته الله عليه في ايك نظر ال مروجليل كى طرف ديكها جس كى چشم كرم في اين شاكردول كو الى قدر جرى اور بيباك بنا ديا تا كه وه علم كے مسئلے بيل كى عنوان بھى خاموش بيل ره سكتے شے۔ بيه حضرت عطابن اني رہاح رحمته الله عليه كى افر وسنج الله عنى كه جس في الحق على كه جس في الحق على من جرخاص وعام كوزبان بخشي تنى۔ ورنه كس بيل اتنى جرأت تنى كه وه آپ كى بارگاه جلال بيل آزادي كے ساتھ لب كشا ہوتا ..... حضرت الوصنيفه رحمته الله عليه كى بي جرأت اظهار حضرت مطارحته الله عليه على في بي جرأت اظهار حضرت مطارحته الله عليه على في بي جرأت اظهار حضرت مطارحته الله عليه على في الدي كام حالت بيل عرض كيا۔ اليون في مدود الله عليه كام اور آپ في اور آپ في الدي حالت بيل عرض كيا۔

'' میرے نزدیک اس آیت الی کامنہوم بیہ کہ خداد تدکریم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے خاندان کا اجر دیا ( نیٹی جولوگ امتخان و آزمائش کے عرصے بیں ہلاک ہو گئے تنے، انہیں زندہ کر دیا ) اور خاندان بیں اس قدر حریدا ضافہ کر دیا۔ ( لیٹی بعد میں حضرت ایوب کی افزائش نسل کا سلسلہ جاری رہا )

"محیندالونی سے بھی صفرت الدونیفدر حمته الله علیه کی بیان کرده تغییر کی تائید بوتی ہے۔ ای محیفے میں ایک مقام پر پوری د ضاحت کے ساتھ بیٹر برنظر آتی ہے۔

"اس آزمائش سے بجات بائے کے بعد معزت ابوب علیدالسلام ایک موجالیس سال زندہ رہے۔ پھر آپ نے السین بین سے بیاں کے بعد معزت ابوب علیہ السلام ایک موجالیس سال زندہ رہے۔ پھر آپ نے السینے بینوں کے بینے جاریشتوں تک دیکھے۔ یہاں تک کہ بوڑھے ہوکر دارفانی سے عالم بالاکی طرف رخصت ہو

حضرت الدونيف دهمته الله عليه في الخي تغيير هن أسل الدي كي كاى اضافى كى طرف اشاره كيا تعاد
حضرت عطا بن اني رباح رحمته الله عليه في البيخ شأكردك جانب محبت كى ايك نكاه خاص سه ويكها اورآپ
على جهرب يرسكون واطمينان كا رنگ اس طرح نمايان بوكيا كه الل مجل بسى السي محسوس كئ بغير ندره سكه حضرت
المعلا بمن رباح رحمته الله عليه كو اس كا طال فين تعاكمه سيكول افراد كه جوم هي ايك فوجوان في آپ كه طويل
المعلامات و تجربات اورهكي اجتهاد سه اختلاف كيا تها بلكرآپ كو حضرت الدهنيفه رحمته الله عليه كى كاترآفري سه به الماره وقي منى اور جرحضرت عطابن اني رباح رحمته الله عليه في اس به بناه مرت كا اظهاركرف

"الدهنيفه! تم درست كيت موراس آيت مقدمه كالي مفهوم هيقت سي زياده قريب بوسكا ب-"



حضرت عطابن رباح رحمته الله عليه كاس اعتراف في جهال بلند نكائل اور كشاده دلى كى ايك تاريخ رقم كى تمى و بال ايخ دور كے محدثين اور فقها كے لئے بيدوش اشاره بھى جھوڑ ديا تھا كہ كوفے كے جس تاجركوآپ كى بارگاہ علم بيس غير معمولى مقام حاصل ب اسے ايك عام نوجوان قرار بيس ديا جاسكتا۔ اس واقعے كى تفصيل كے بعد الل نظر كو بجھ لينا جائے كہ حضرت عطابين افي رباح رحمته الله عليه كى ذبان مبارك سے بيدالفاظ يون بى اوانبيس ہوئے تھے كہ اينا جائے كہ حضرت عطابين افي رباح رحمته الله عليه كى ذبان مبارك سے بيدالفاظ يون بى اوانبيس ہوئے تھے كہ اين اور حقور ب آؤے تمہارى جگہ يهال ہے۔"

یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جب حضرت الوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی مسئلے میں اپنے دلائل پین کرتے اس مارے کا اظہار کرتے ہوئے اپنی دائے کا اظہار کرتے ہوئے اپنی دائے کا اظہار کرتے اور خاطب آپ کی بات سیحفے سے قاصر دہتا تو فوراً ناراض ہوجا تا اور انتہائی تا خوشکوار لیج میں کہنے لگا۔
"ابوضیفہ! تہاری با تیں ہماری عمل سے بالاتر ہیں۔خدا جانے تم کون کی ذبان میں گفتگو کرتے ہو؟"

حصرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ خاطب کی تلخ کلامی کے باوجودنہا ہے۔ شیریں کیجے میں فرماتے۔" میں تو وہی زبان بولٹا ہوں جو تمہاری زبان ہے اور جس کے ذریعے تمام اہل عرب اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ میری زبان تمہارے لئے ہرگز اجنبی نہیں ہے۔"

" بے شک اتم عربی زبان میں بات کرتے ہو مرتباری مفتلو ہاری سجھ میں نبیں آئی۔" مخاطب مختص حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی نرم کلامی کا لحاظ کے بغیرا پی ضد پر قائم رہتا۔

حضرت ابوطنیفہ! اے عقلی دلائل کی روشی میں مجمانے کی بھر پورکوشش کرتے مگر بالآخرنا کام رہے۔ اور پھر وہ خض کسی محقیق کسی جبتو کے بغیر حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر بیٹھین الزام عائد کرکے چلا جاتا۔ "ابوطنیفہ! تم کلام الی اور قول رسول کی موجودگی ہیں اپنی رائے کو زیادہ ابھیت دیتے ہواور صربے تا قیاس سے

كام كيتے ہو۔''

حضرت ابوضیفدر مند الله علیه اس ضرب شدید سے تؤپ اضحے اور بڑے وروناک کیے شل فرماتے۔ ' خدا کواہ سے میں ایسانیس کرتا۔ میرے ذہن کے کسی بعید ترین کونشے میں بھی اس سرکشی اور نافر مانی کا تصور موجود نیس کہ میں خدا اور رسول کے کلام پر اپنی عشل کو ترج وول ۔ معاذ انلہ، اگر ایسا ہے تو میرا وجود کہاں ہاتی رہے گا؟ میں ہلاک نیس ہوجاؤں گا۔ تم کیون نہیں سوچے کہ ایک کھلی ہوئی کو ای ویٹے والا فنص ایمان وعقا کہ کے کھنچے ہوئے حسارے کس طرح ہا برلکل سکتا ہے۔ لوگو! میری ہا تیں سنو! میں وہم وگان کی ونیا میں نہیں رہتا۔ حقیقت کی تلاش میرا مقصد حیات ہے۔ میں برگز قیاس سے کام نہیں لیتا۔ ''

معزت ابو صنیفدر حمته الله علیه بمی این طرز قلر کی وضاحت کرتے کوک جاتے مرکبے والے باربار

ایک بی بات کہتے۔

و المراد المرد المراد المرد المرد

ابوحنيفه رحمته الثدعليه برقياس كاالزام

اس تاریخی تخفیل کے بعد ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کرتے ہیں جس سے حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی غیر معمولی ذہانت کا بھی پینہ چلتا ہے اور اس ہات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آغازعلم کے دوران ہی کہا جانے لگا تھا کہ

حعرت الوطيف وحمدالله عليه قياس سي كام ليت بي-

" متود الجمان" كے حوالے سے مولانا فيلى نعمانى الى كتاب" سيرت نعمان" بين تحرير كرتے بيں كه ايك بار حضرت امام فتى رحمته الله عليه اور حضرت الوحنيفه رحمته الله عليه كى وريائى سفر يرجار ہے تنے۔ جب استاد وشاكردكشى ميں سوار موسكے تو اس خاص مسئلے كا ذكر آيا كه معميت (كناه) ميں كفاره ہے يانبيں؟

حضرت الم صعنی رحمته الله علیه اس بات کے قائل منے کہ معصیت میں کوئی کفارہ نہیں۔ جب حضرت ابوطیفہ رحمتہ الله علیہ نے دوبارہ ای مسئلے کو چمیٹرا تو امام صعنی رحمتہ اللہ علیہ پر جوش کیجے میں فرمانے سکے۔

" إلى من كمنا مول كمعصيت من كونى كفاره فيس-"

"اگرددسرے لوگ ال مسئلے میں آپ سے اختلاف کریں تو پھر آپ کا کیا مؤتف ہوگا؟" حصرت ابوصنیفہ "رحت اللہ علیہ نے استاد کرامی کے حضور بصد احرّ ام کھا۔

لوگوں کو اختلاف رائے کا حق ہے مگر وہ الیکی کوئی دلیل نہیں لاسکیں سے جس سے میرے نظریات کی تر دید ہو سے میرے نظریات کی تر دید ہو سے میر نظریات کی تر دید ہو سے بین منتم اللہ علیہ نے ابو حقیفہ رہمتہ اللہ علیہ سے نظریت امام معنی رحمتہ اللہ علیہ سے نظریت اللہ علیہ منتم کے بعض آبات کے مقبوم سے بھی نتائج اخذ کئے ہیں۔"

"اگر کوئی دومرافض قرآن کریم بی کے حوالے سے کوئی دلیل پیش کرے تو کیا آپ اسے تسلیم کرلیں ہے؟"
معزت الدهنیفدر مشدالله علیہ نے اس طرح عرض کیا کہ آپ کی آواز بہت مدھم تھی اور فرط اوب سے سرجمکا ہوا تھا۔
"اس دنیا بیس وہ کون الل ایمان ہے جو قرآنی دلائل کوجمٹلا سکے۔" حصرت امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ کا لہجہ بدستور مرحق جن

صفرت الدومنيف رحمته الله عليه منتكو كے آغاز الله على وليل چيش كر سكتے تنے كر آپ كا طريق كار عام شاكردول سے مختلف تفار آپ كے يهال اس بات كى يہت زيادہ اجميت تنى كداختلاف كا اظهاركرنے سے بہلے استاد ے اجازت طلب کی جائے۔ جب حضرت امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ نے واضح اشارہ کر دیا تو آپ اب کشا ہوئے۔
" میرے نزدیک معمیت میں کفارہ موجود ہے۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت اکسار کے ساتھ
کما

صرت اہام شعبی رحمتہ اللہ علیہ جو ایک شان بے نیازی کے ساتھ دریا کے پانی کی اہروں کو دیکورہے تھے، حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا جواب س کر چونک اٹھے۔ اہام شعبی رحمتہ اللہ علیہ کواس بائیس شیس سالہ تو جوان کی گفتگو پر شدید جیرت تھی۔ وہ تو جوان جو چندروز پہلے تک صرف کوفے کے تاجروں کی دکا توں پر جایا کرتا تھا اور جے محمل تھی گاج وہ تو ان جو چندروز پہلے تک صرف کوفے کے تاجروں کی دکا توں کر جایا کرتا تھا اور جے محمل تھی گاجی ہو جوان ایک ایسے پہلی چمیاس سالہ بدرگ کے نظریے کی تر دید کر رہا تھا جس کی ساری عمری کوچے علم علی بسر ہوئی تھی۔

"ابوصنیفہ! کیاتم کوئی دعوی کررہے ہو؟" حضرت امام شعبسی دھتداللہ علیہ کے لیج میں استجاب کے ساتھ

قدرے نا کواری بھی شامل محی۔

" تبین استاد محترم! انسان کی دعوے کی المیت نبیل رکھتا۔ "مصرت ابوطنیفہ دجمتہ اللہ علیہ نے جواہا عرض کیا۔ " پھرتم جو کچھ کہدرہے ہواس کے لئے کوئی حوالہ بھی رکھتے ہو؟" مصرت امام منتسب سب رحمتہ اللہ علیہ نے ابوطنیفہ دحمتہ اللہ علیہ سے بوجھا۔

"میرا حوالہ بھی کتاب البی سے ماخوذ ہے۔" حضرت الوصنیفہ رحمتہ الله علیہ نے کیا۔" بی خدائی قانونی کے دائرے سے سے ماخوذ ہے۔" حضرت الوصنیفہ رحمتہ الله علیہ نے کہا۔" بیل خدائی قانونی کے دائرے سے سی طرح باہر لکل سکتا ہوں؟" یہ کہ کر حضرت الوصنیفہ رحمتہ الله علیہ نے قرآن کریم کی ایک آیت طاوت کی اور ثابت کرنا جا با کہ محصیت بیس کفارہ موجود ہے۔

صفرت الم شعبی رحمته الله علیه کچه دیرتک این شاگرد کا بیان سنتے رہے۔ ابومنیفه رحمته الله علیه نے قرآن کریم کے حوالے سے استدلال چین کیا تھا۔ محرام شعبی رحمته الله علیه کی خاموثی بتاری تھی که آپ ابومنیفه رحمته الله علیه کی ولیل سے مطمئن جیں ہیں۔

سکوت زیادہ طویل ہوگیا تو حضرت ابوصنیفہ رحمتہ الله علیہ نے استاد کرای کی جناب میں عرض کیا۔" کیا آپ میری چین کردہ اس دلیل کوکافی نہیں بچھتے ؟"

سرت امام شعبی رجمتہ اللہ علیہ برستور خاموثی رہے۔ استادگرامی کا طرز عمل و کھ کر ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے خیال گزرا کہ امام شعبی رجمتہ اللہ علیہ آپ کی بات سے اختلاف کرنے کے لئے کوئی ٹی ولیل تلاش کر رہے ہیں م خیال گزرا کہ امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ آپ کی بات سے اختلاف کرنے کے لئے کوئی ٹی ولیل تلاش کر رہے ہیں م ایسانہیں ہوا۔ یہاں تک کہ امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ کے چبرے پر بیزاری کی کیفیت نمایاں ہونے گی۔ پھر صفر سے ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کوئی طب کر کے نہایت ساتھ کے جس فرمایا۔

"انت قاس" (تم قاس كرف والعو)

اگرچہ حضرت الوضیفہ رحمتہ الشعلیہ اپنی ولیل کے پس پروہ قرآن کریم کا حوالہ رکھتے تھے لیکن امام اللہ عب رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کے اخذ کردہ مفہوم کو قبول نہیں کیا اور محض اپنی بزرگانہ شان اور علی جلال کے سہارے حضرہ ابو حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ساری مفتلوکو "قیاس" کہ کرسلسلہ کلام مفتلع کردیا۔

كى متدكاب من الى مناظرے كے بعد كى كيفيات تورقم نہيں محرا عداز وكيا جاسكا ہے كہ صفرت ابوطن

رحمة الله عليه کوام مسعبى رحمة الله عليد كى بيب وجه ناراضى يقينا شاق كررى بوگى (معاذ الله! بهال حضرت الم مسعبى رحمة الله عليه كوفى كته يخيفى مقصورتين بلكه ان دخوار يول كوفا بركرنا ہے جو بمى بمى علم كراسة هي ايك نووارد كا مقدر بن جاتى ہيں۔ حضرت الم مسعبى رحمة الله عليه كے ذاويہ نظر سے اتفاق نبيل تھا۔ تاريخ علم ايك فووارد كا مقدر بن جاتى ہيں۔ حضرت الم مسعبى رحمة الله عليه كے ذاويہ نظر سے اتفاق نبيل تھا۔ تاريخ المانية ميں ايك بي شارت الك بات ہے كہ أنيس حضرت الاحقية رحمة الله عليه كے ذاويہ نظر سے اتفاق نبيل تھا۔ تاريخ المانية ميں ايك بي شار من الله بين الك بات ہوئوں وہ بيل كر تحقق وجمة كو سے الله نظر كون نوال من الله بين الله بي

اس دیل میں ہمارے پاس کوئی معتر حوالہ تو نہیں گر ایک اندازے کے مطابق یہ بات کی جاستی ہے کہ شاید حضرت الم مشعبی رحمتہ اللہ علیہ پہلے محدث وفقیہ منے جنبول نے حضرت الدحلیہ کے لئے" قیاس" کا لفظ استعال کیا تھا۔ پھر تو یہ ایک روایت کی بن گئی کہ حضرت الدحلیہ جس بارگاہ علم میں جاتے 'جس مخلس مناظرہ میں شرکت کرتے لوگ بے ساختہ بھار اشحتے کہ" بیض الدحلیہ قیاس سے کام لیتا ہے۔ اور خدا کے مساحد میں مناظرہ میں شرکت کرتے لوگ بے ساختہ بھار اشحتے کہ" میض الدحلیفہ قیاس سے کام لیتا ہے۔ اور خدا کے

رسول الله كاقوال برائي رائي رائي حراجي

اگرچ ده طرت ابوطیفه رحمت الله علیه مسلمل اغماره مال تک معرت محادین ابی سلیمان رحمته الله علیه کی ضدمت میں ماضر دہے اور بیشتر مواقع پر اپنے استاد کرای ہے بحث کی گر محاور حمته الله علیه نے ایک بار بھی نہیں فر مایا کہ ابوطیفه تم قیاس ہے کام لیتے ہو۔ عالیًا اس کی یہ وجہ ہوگی کہ معرت امام محاور حمته الله علیہ اور ان کے استاد معرت ابراہیم فنی رحمته الله علیہ اور ان کے استاد معرت ابراہیم فنی رحمته الله علیہ کے بارے میں بھی کی کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں معزات بھی قیاس ہے کام لیتے ہے لیکن اس ابراہیم فنی رحمته الله علیہ کی اور وحمت الله علیہ کی مثال محارت مانے روش ہے کہ آپ نے برم بحل معزت ابوطیفه رحمت الله علیہ کے نظر ہے کی تائید کی مثال مجارت الله علیہ نے کہ معزت عطابین ابی رباح رحمته الله علیہ نے کہا وہ معرف کی فہرست میں شامل ہے جن برتاری اسلام خاذ کرتی ہے۔ خود صفرت ابوطیفه رحمت الله علیہ نے بھی تغیر کا علم معزت کی فہرست میں شامل ہے جن برتاری اسلام خاذ کرتی ہے۔ خود صفرت ابوطیفه رحمته الله علیہ بہت کی فہرست میں شامل ہے جن برتاری اسلام خاذ کرتی ہے۔ خود صفرت ابوطیفه رحمته الله علیہ بہت کی فہرست میں شامل ہے جن برتاری اسلام خاذ کرتی ہے۔ خود صفرت ابوطیفه رحمته الله علیہ بہت کی فہرست میں شامل ہے جن برتاری اسلام خاذ کرتی ہے۔ خود صفرت ابوطیفه رحمته الله علیہ بہت کی فہرست میں شامل ہے جن برتاری اسلام خاذ کرتی ہے۔ خود صفرت ابوطیفه رحمته الله علیہ بہت کی فہرست میں شامل ہے جن برتاری اسلام خاذ کرتی ہے۔ خود صفرت ابوطیفه رحمته الله علیہ بہت کی مسلم کی کہ مسلم کی کرتا ہے کہ مسلم کی کرتا ہے کہ کے کہ کرتا ہے کہ کا اس کی کہ کو میں دورے والا کون تھا؟ می مسلم کی کرتا ہے کہ کہ کہ کو معزت عطا

رحمتدالله عليدنے ايسانيس كيا۔ آپ نے الدهنيفدر حمتدالله عليه كوقياس كه كرنيس يكارا بلكه نهايت والهاندا عداز من ايخ نوعمر شاكردكي تعريف وتو ميف كي۔

" ابوحنیفہ! تم درست کہتے ہو۔" حضرت عطائن الی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے ان الفاظ نے اہل مجلس پر واضح کر دیا تھا کہ ریکوفی نوجوان قیاس سے کام نہیں لیتا ہے۔

قیاس کی تشریح

اب ہم مختفراً قیاس کے بارے میں کچھوش کریں مے کہ اس لفظ کا کیا مغہوم ہے۔ اور بیا یک لفظ معنرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نام کا ضروری حصہ کیوں بن کیا تھا؟

صدیت و فقہ بیل "قیاس" کے ساتھ ایک اور لفظ" رائے" بھی مشہور ہے۔" منصوص" کے ساتھ" فیرمنصوص"
مسئلے کے حکم کا بیان قیاس ہے۔" منصوص" اس حکم کو کہتے ہیں جو قرآن و صدیت سے ثابت ہو .....اور" فیرمنصوص"
و و مسئلہ ہے جو قرآن و صدیث سے براہ راست ثابت ندہو سکے معتبر علاء نے قیاس کی بھی تعریف کی ہے .....گر فیر
ذ سے دار افراد نے اس بات کو بہت ہوا دی کہ حضرت الوصنیف رحمت الله علیہ قرآن و صدیت کے مقابلے بیل اپنی رائے
کو ترجے دیے تھے ..... چر یہ الفاظ غیر معمولی شہرت یا گئے۔ یہاں تک کہ بعض برگزیدہ محدث اور فقیہ بھی آپ کو
"صاحب قیاس" کہنے ہے کر برنہیں کرتے تھے۔اس ذیل بیل حضرت امام شعبی رحمت الله علیہ کا واقعہ ایک روثن
مثال ہے۔اب رہے وہ لوگ جو علمی اعتبار سے کم درجہ در کھتے تھے ان کی زبائیں زیادہ شدت افقیاد کو تھیں۔ جہال
حضرت ابو منیفہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر آتا وہ لوگ سوچ سمجے بغیر کہدا شعے۔

"ابومنيفه كى كما بات كرتے ہو؟ و خض تو مريحاً قياس سے كام ليتا ہے۔"

جب تاریخ 'حدیث وفقہ میں قدم پریہ شور بریا ہوتو کیا ایک عام انسان ایساسوچنے پرمجبور میں ہوجائے گا کہ واقعتا ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ قیاس سے کام لیتے تھے۔ اگر سوچنے والے نے صن قمن سے کام لیا تو وہ خاموش ہو جائے گا' محراس کے ذہن پریٹاں میں مسلسل اندیشے سر ابھارتے رہیں مے اور پھر وہ تمام مرا یک جیب سے کرب میں جنلارہے گا کہ اس کا امام'' صاحب قیاس' یا'' اہل الرائے'' تھا۔

گر چند تاریخی شواہ کے ہوئے مقیقت کیا ہے؟ جن سلمانوں کو صفرت الوطنیفہ رحمته الله علیہ سے رقبت البیس ہے وہ تو برطا کہدویں گے کہ ' حنفیہ کا امام صاحب قیاں' ہے۔ کوئی ان سے ولیل طلب جیس کرے گا تو وہ بے درلیج کہدویئے کہام شدھیں رحمتہ اللہ طیہ کو ' قیاں' کہہ کر پکارا ہے۔ حضرت امام اوزاعی رحمتہ اللہ علیہ بھی اپو صفیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے یاد کرتے تھے۔ اعتبا یہ ہے کہ حضرت امام یا قر رحمتہ اللہ علیہ سے یاد کرتے تھے۔ اعتبا یہ ہے کہ حضرت امام یا قر رحمتہ اللہ علیہ سے باد کرتے تھے۔ اعتبا یہ ہے کہ حضرت امام یا قر رحمتہ اللہ علیہ سے باد کرتے تھے۔ اعتبا یہ ہوجوا ہے قیاس کی بنیاد پر ہمارے نانا کی احادیث کی دوران کیا قلاد تم وی اپو صفیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہوجوا ہے قیاس کی بنیاد پر ہمارے نانا کی احادیث کا دیاد کرد دران کیا قلاد تم وی اپو صفیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہوجوا ہے قیاس کی بنیاد پر ہمارے نانا کی احادیث کا دیاد کرد دران کیا تھا۔ '

سطی علم رکھنے والے اس طرح کی بے شار مثالیں بیش کرویں کے مرکوئی بیز جمت گوارانیں کرے گا کہ اس مسمی علم رکھنے والے اس طرح کی بے شار مثالیں بیش کرویں کے مرکوئی بیز جمت گوارانیں کرے گا کہ اس مسلم کے واقعات کب بیش آئے تھے؟ احتراض کرنے والوں نے کیا احتراض کیا تھا؟ اور پھر حضرت الوحنفیہ دحمتہ اللہ علیہ نے اپنے جواب سے ان فقیائے کرام کو کس طرح مطمئن کیا تھا۔ تک نظر حضرات کو تاریخ کا یہ حصہ یا دلیس رہتا۔ وہ

ا بی تنگی قلب کے باعث مرف الزامات کواہے ذہنوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ آئیں اس کی تو نیق مجمی حاصل نہیں ہوتی کہ وہ بعد کے واقعات کی بھی جھان بین کرسکیں۔

حضرت ابوطنیغدر مندالله علیه کے ساتھ بھی الل ونیا کا بھی طرز عمل تھا کہ آپ کسیب کے بغیر " صاحب قیال" اور" الل الرائے" كے الزامات سے توازے جاتے تھے۔ دراصل واقعد بيرتھا كد حفرت ابوطنيفدر حمته الله عليه كوفطرى طور پرزبردست ذبانت اور توت اجتهاد بحثی کئی می-آپ دین و دنیا کے تمام امور میں ای ای بے مثال صفت سے كام ليتے تھے۔مثال كے طور ير جب آپ كے سامنے قرآن كريم كى كوئى آيت تلاوت كى جاتى تھى تو آپ كلام اللي كمروجه معانى كوسامن ركعتے موئ فورو تدير سے كام ليتے تنے بحرجب آپ كے ذبين رسايراس آيت مقدمه كانيا مغهوم منكشف بوجاتا توآب برملااس كااظهاركر وييته اكرحضرت ابوطنيفه دحمته الله عليه كابيان كرده مغهوم دبكر مغرين كے معانی سے مطابقت نيس ركمتا تھا تو مجھ لوگ كى دليل كے بغير كهددية كدا يوصنيف رحمتدالله عليه قياس سے کام لے دیے ہیں۔مغسرین کی بہ جماعت تغییر کے سلسلے بیں اس اصول کی قائل بھی کہ حفد بین بزرگ کلام اللی کی جو تعیر بیان کر مے بیں وہ حرف آخر کا درجد رکھتی ہے۔ ہم ان بزرگوں کے اس فیلے پر تبرے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ وه اسینے نقط نظر شیل اس قدر محلص سے کہ موجودہ عبد کا انسان ان کے خلوص و دیانت کا تصور بھی نہیں کرسکتا محراس حقیقت کے باوجود قرآن کریم میں قدم پر تذر (خوروفکر) کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حکم کے ساتھ ہی بدھیقت بھی واستح كردى كى ہے كد قرآن محيم ان تمام لوكوں كے لئے نازل كيا كيا ميا ہے جو قيامت كے دن تك اس زين ير پيدا مول کے اور بیتھا کتاب ان افراد کو بھی مطمئن کرے کی جو ہزاروں سال بعد کرہ ارض میں سائس لیس سے۔جس كاب مقدى كى خاطب آئے والى صدياں مول كى ، اسے كى طرح بھى جار قرارتين ديا جاسكا۔ فطرى طور يرقرآن علیم کے مطالب ومعانی میں میر منوائش رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی فض 4000 میں کسی آیت مقدسہ کے ذریعے اپنی ذہنی تسكين حابتا ہے تو قرآن كريم يقينا اسے ملمئن كردے كا۔ يى وسعت يى كرائى اور يى مسلسل حركت قرآن كريم كا وصف ممایاں ہے۔اس بر سمی میں زمانے میں جود طاری دیس موگا۔ یہاں تک کرانسان وحیوان ماتات و جمادات سب جم كرده جائيل كے حرفر آن كريم كاايك ايك حرف ابدتك متحرك دے كا۔

معرت الدونیفدرجمہ اللہ علیہ مجی قرآن کریم کی ای بے مثال اور لاز وال خوبی کے چی نظر آیات مقد سہ کے مفاہم پر سے سے ذاویے سے خور فرماتے سے مجر جب آپ ماہرین تغییر کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کرتے تو وہ لوگ ایک لوجوان کے اعماز فکر پر عبت اور کشادہ دلی سے خور کرنے کے بجائے اس جمی انسل طالب علم کو" قیاس" کہ کر اپنا والمن بچا لیتے۔ چرعلاء کی بیعادت کی بن گئی کہ جب بھی معرت ابوطنیفہ رحمت اللہ علیہ سے انداز سے کسی آیت کی تغییر کرتے آپ کی فکر پر قیاس کا افرام عاکم کر دیا جاتا۔ ابوطنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اجتماد کا بھی وہ بہلو ہے آت کی تغییر کرتے آپ کی فکر پر قیاس کا افرام عاکم کر دیا جاتا۔ ابوطنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اجتماد کا بھی وہ بہلو ہے جس کے متعلق بدی جارجہ کے اب قال کو ترجے دیتا ہے۔

تھا منبلا بہت مشکل اس سلی معانی کا کے کہ ڈالے قائد نے امراد کتاب آخر

محریکی بات تی کہ جب اس قلند نے امراد کتاب بیان کے تو بیشتر الل مجلس کی سجے میں پہوئیں آیا۔ بس بعض نظروں پر بی میسوز عکیماند کھلا ..... اور جن لوگوں کے ذہنوں پر میدراز قاش ندہوسکا وہ کسی ولیل کے بغیر کہنے کے۔" ابوطنیفہ انسانی مسائل میں قرآن وسٹت کوچھوٹ کرائی رائے اور قیاس سے کام لیتے ہیں۔" ہم بہبیں کہتے کہ اس منم کی ہاتیں قصداً یا کسی منصوبے کے تحت کی تئیں۔ بیدان بزرگوں کی حالت اضطرار بھی ہوسکتی ہے۔ تمریدیج ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر قیاس ورائے کا الزام صریحاً غلط تھا۔

ابوحنيفه رحمته اللدعليه كي وضاحت

ال سلسلے میں خود حصرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھی واضح طور پر ان الزام تراشیوں کا جواب دیا ہے۔ جب ایک فخص نے حصرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہے دریافت کیا کہ آپ فقہی مسائل کاحل کس طرح تلاش کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا۔

" میں پہلے کتاب اللہ اور سنت نبوی اللہ کو کرتا ہوں (مغہوم بیہ ہے کہ جب جھے کوئی مسئلہ در فیش ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے احکام اللی اور سنت نبوی اللہ کے آئینے میں اس سوال کا جواب ڈھوٹڈ تا ہوں) پھر صحابہ کرام کے طرز ممل کو ویک ہوں۔ دوسر بے لوگوں کے قاوی اور اقوال میر بے نزدیک قابل اعتبانیں ہوئے۔ اس لئے کہ دہ بھی انسان ہیں اور میں بھی۔"

یہ کہ کر حصرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ سوال کرنے والے نے دوبارہ پوچھا۔'' پھر کیا آپ اجتماد سے کام نیں مے؟''

''نقبینا' ہم بھی اجتہادی سے کام لیں مے۔'' حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بادقار کیجے میں فرمایا۔ محرآب کے چبرے یاکسی لفظ سے نمود وٹمائش کا اظہار نہیں ہور ہاتھا۔

" آپ اجتهاد کے بجائے دوسرے بزرگوں کے اقوال سے بھی استفادہ کرسکتے ہیں۔"

سوال كرتے والے نے شئے انداز میں بحث كوطول دينے كي كوش كى۔

" میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام کے بعد کی فضی کا عمل ہمارے لئے جمت نہیں ہے۔" معفرت الدونیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا۔" بہ کوئی ضد یا سرخی نہیں۔ اگر صحابہ کرام کے علاوہ بھی کسی فض کا عمل جمعے مطمئن کرتا ہوں لیکن پھر بھی اجتہاد ہمارا حق ہے۔" معفرت البوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا۔" معفرت امام فعمی رحمتہ اللہ علیہ معفرت ایرا ہیم فحفی، معفرت این سیرین رحمتہ اللہ علیہ، معفرت مطابن ملیہ رحمتہ اللہ علیہ معفرت ایرا ہیم فحفی، معفرت این سیرین رحمتہ اللہ علیہ، معفرت مطابن رباح رحمتہ اللہ علیہ معفرت معمل میں اجتہاد کرتے تھے، اس کئے ہم بھی اجتہاد کریں گے۔" مدید وفقہ کے اکابرین کے حوالے سے مثالیں دی جا چکی تھیں ولئل روش ہو پیکے تھے اور معفرت الوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ایک ذات پر عائد شدہ الزامات کی وضاحت کر بیکے تھے۔ کم بیشتر افراد نے اپنی روش تہدیل نہیں کی۔ وہ کوفہ ہو یا بھرہ کہ ہو یا مدید، عراق ہو یا شام تجاذ ہو یا کوئی دوسرا عرب علاقہ، بیآ وازیں ہر طرف پور کی شدت کے مرحمتہ کر بیشتر افراد نے اپنی روش تہدیل نہیں کی۔ وہ ماتھ گوختی رہتی تھی۔ نے دوتر اعرب علاقہ، بیآ وازیں ہر طرف پور کی شدت کے مرحمتہ کر بیشتر افراد نے اپنی روش تبدیل نہیں کی۔ وہ ماتھ گوختی رہتی تھیں۔

۔۔ وہ ایو منیفہ روایت کے اعتبار سے ضعیف ہیں اور وہ مسائل کے سلسلے میں قیاس ورائے سے کام لیتے

۔ غرض لوگ حضرت الوصنیف رحمتہ اللہ علیہ کے اجتہادی علم پر اعتر اضات وارد کرتے رہے اور الوصنیفہ ال تمام باتوں سے بے نیاز ہوکر انسانی عقل کی پرواز کے لئے ٹی فضا کیں تلاش کرتے رہے۔ منتے سفر منتی منزلیں

ای دوران آپ مدید منورہ تشریف لے گئے۔اس دفت دیاررسول کے درود بوار حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کی علمی موشکا فیوں اور تکتہ طراز بول سے گونج رہے تھے۔ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ الل بیت سے ایک عقیدت خاص رکھتے تھے اس کئے جب مدید منورہ پہنچ تو یہ آپ کے لئے ناگزیر ہوگیا کہ حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ علم میں حاصل کریں۔ بارگاہ علم میں حاصل کریں۔

منجلس درس جاری تھی کہ حضرت الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کے حضور پہنچے۔حضرت الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی اہل مجلس کی نظریں آپ کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔خود حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ بھی حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگے جو اپنی ظاہری شکل وصورت سے غیر متنامی نظر آرہے ہتے۔

حاضرین مجلس میں سے چند افراد حضرت الوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو بخو ٹی پہنچائے تنے اس لئے ایک مخص اپی نشست سے کھڑا ہوا اور حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کو ناطب کر کے کہنے لگا۔" امام! بیرابوصنیفہ کوئی ہیں۔' وو خص اپنے ہاتھ سے حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔

جیسے تی حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت الدصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا نام سنا، آپ اضطرابی کیفیت سے دو جار ہوکر کھڑے ہو سے جہلس پر عجیب ساسکوت طاری تھا۔ بیشتر لوگ جو حضرت ابد صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو ان کے نام یا شکل سے نہیں پہچائے تنے وہ بھی شعد یہ حجرت میں جٹلا تنے کہ آخر یہ کون مخص ہے، جس کے احترام میں حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ جبیبا مرد جلیل مسند درس عجود کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اگر چہ امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کا کھڑا ہونا 'حضرت ابد علیہ جبیبا مرد جلیل مسند درس عجود کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اگر چہ امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کا کھڑا ہونا 'حضرت ابد صنیفہ درحمتہ اللہ علیہ کے احترام کے سبب نہیں تھا۔ وہ کوئی اور بی بات تھی جس سے اہل مجلس قطعاً بے خبر جتھے۔

جب معزرت امام باقر رحمته الله عليه كے كانوں ميں بيالغاظ كونے كه بير 'ابوطنيفه كوفى بيں۔ ' تو آپ بے قرار ہو كرفرمانے ملے۔ كياتم وہى ابوطنيفہ ہوجس نے ميرے نانا كے دين اور احادیث كوقياس سے بدل ڈالا ہے۔ '

حضرت ابوضیفه رحمته الله علیه نے نهایت اکساری سے فرمایا۔ '' معاذ الله! یہ کس طرح ممکن ہے۔ اگر واقعتا میں اس گناه علیم کا مرتکب ہو چکا ہوں تو مجرمیراامیان کہاں ہاتی رہااور میں حلقہ اسلام میں کس طرح وافل ہوسکتا ہوں۔'' '' مجربیہ یا تنمیں کیوں مشہور جیں؟'' حضرت امام یا قر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔ وین و عقائد کا نازک ترین مسئلہ تھا اس کے شعرت جذبات میں حضرت امام یا قر رحمتہ اللہ علیہ کا شیریں لیجہ تنی میں بدل کیا تھا۔

"امام! میں نے ایسا ہر گزئیں کیا۔" حضرت الدصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھیدا حزام عرض کیا۔" میں اس کتاخی کا معد قدر سرسید میں میں میں میں میں میں الدینے میں اللہ علیہ نے بھیدا حزام عرض کیا۔" میں اس کتاخی کا

تصور محی جیس کرسکتا جو مجھے دوز خ کی آگ کا ایند من بنا ڈالے۔ بیمریجا تہت ہے۔''

" تو پھردلائل سے ثابت کرو کہم" تیاں درائے" کے الزام سے بری ہو۔" حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تمرآپ کے لیجے سے تی بدستور تمایاں تھی۔

" آپ تشریف تو کیس " حضرت ابومنیفدر حمد الله علید فی صفرت امام با قر رحمته الله علید سے عرض کیا۔ " تم جو چھے چاہتے ہو کید ڈالو۔ میری حالت قاہری کا خیال ندکرو۔" حضرت امام باقر رحمته الله علید نے ایک

شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا۔

" میکن بی نبیس ہے کہ آپ کھڑے رہیں اور میں امام کے حضور بول ارہوں۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے کیلہ" آپ مندعلم پرتشریف رکیس تو میں پی عرض کروں۔"

ابوطنیفه رحمته الله علیه کی مؤد بانه گزارش من کر حضرت امام باقر رحمته الله علیه تشریف فرما ہوئے ..... اور پھر حضرت ابوطنیفه رحمته الله علیه آمے بوسط یہاں تک که حضرت امام باقر رحمته الله علیه کے نزدیک بھنے کر فرش پر بینے م

تقاضوں کی جمیل کرتے ہوئے کہا۔

ملا موں کا میں رہے ہوں ہوں آزادی کے ساتھ کھو۔ "حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کا لہجہ زم ہو کمیا تھا تحر پھر "تم جو پچر بھی کہنا جا ہے ہوں آزادی کے ساتھ کھو۔ "حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کی طرف سے صاف نہیں ہے۔ مجمی چہرہ مبارک سے ظاہر ہوتا تھا کہ ابھی آپ کا دل ابوطنیفہ دحمتہ اللہ علیہ نے سوال کیا۔ "آپ کے نزد یک عورت کزور ہے یا مرد؟" حضرت ابوطنیفہ دحمتہ اللہ علیہ نے سوال کیا۔

اب حروید ورت مرور به ورد الم المرور به الم المرود بالم المرود بالمرود بال

الله عليه في قرمايا-

المست ربید الله الم مورت كوكيا حصر مل ميه " حضرت الوطنيفه رحمته الله عليه في دريافت كيا- (واضح رب كه الوزمره معرى في المي كركيا ميه ورنه ويشتر كما يول من معرى في المي كما ورنه ويشتر كما يول من معرى في المي كما ورنه ويشتر كما يول من معرى الله على المي كا وكركيا ميه ورافت عى كا وكركيا ميه المي ورافت عى كا وكركري كي -)

بجرسوال اس طرح موكا كدورافت بس عورت كاكيا حصرموتا ي

ہر وال اور علی اللہ عدد" حرت المام باقر رحمته الله علیه نے قرآن وسلت کے فیلے کے است

مطابل مروایا۔
"اگر معاذ اللہ، میں رمالت آب بیانی کی مدیث مبارک پراپنے قیاس اور رائے کور نیج ویتا تو پھر میرافتوئی میں موتا کہ مورت کو دو سے ملنے جائیں اور مرد کو ایک حصر۔ قیاس کی بنیاد پر یہ فیصلہ اس لئے ہوتا کہ مورت فطری طور پر محرور ہے اور ایک کمزور نے اور ایک محرور ہے کا معنار ہے اور ایک کمزور تا ایک حصے کی مستق ہے۔"

الل مجلس نے دیکھا کہ معفرت الدوننیفہ دحمتہ اللہ علیہ کا جواب من کر معفرت امام ہا قر رحمتہ اللہ علیہ کے چبرے پر سکون وطمانیت کا واضح رنگ امجر آیا..... معفرت الدونیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے ملاقات کے ابتدائی کھوں میں تکدر کی جوفضا پیدا ہوئی تھی وہ اب بندرت کے زائل ہوتی جاری تھی۔

وں ن وہ آب بدر من رہ ں ہوں ہوں ہا۔ انحاتی سکوت کے بعد معنرت ابو حقیقہ رحمتہ اللہ علیہ نے دو مراسوال کیا۔" نماز افضل ہے یاروزہ؟" " یہ بات ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ نماز کوروزے پر فوقیت حاصل ہے۔" معنرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ

ر مایا۔ دور و کسی شرعی عذر کی موجود کی میں ترک کیا جا سکتا ہے محر تماز کی ادا لیکی ہر حالت میں فرض ہے۔ " یہ آپ کے نانا رسالت آب بیٹ کا ارشاد مقدی ہے۔ اگر معاذ اللہ! شی نے سرور کوئین میٹ کا قول تبدیل کر
دیا ہوتا تو میں مورت سے کہنا کہ حض سے پاک ہوجائے کے بعد وہ روزے کے بجائے قضا نمازی ادا کرے کوئکہ
نماز کو ہر حال میں اولیت حاصل ہے۔ گر میں تو وہی ٹنوئی دیتا ہوں جو سرور کا نئات میٹ کا تھم ہے۔" اتنا کہہ کر حضرت
ابو حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔

پر اہل مجلس نے دیکھا کہ حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کے چرے پر خوشی کی اسی کیفیت نمایاں ہوگی جو حاضرین کی نگاہوں سے پوشیدہ ندرہ کئی۔ پر اہل مجلس نے ایک اور بجیب دغریب منظر دیکھا۔ حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ اچا تک مند ورس سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ احترا آ حاضرین کو بھی اپنی اپنی نشتیں چھوڑ کر کھڑا ہونا پڑا۔ حضرت البوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مند کے قریب وست بستہ کھڑے تھے۔ حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ مند سے قریب وست بستہ کھڑے تھے۔ حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ مند سے بنچ انرے اور آ مے بڑھ کرنہا ہے والبانہ انداز میں صفرت البوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے بفلکیر ہو گئے۔ پھرا الل مجلس نے بید می ویکھا کہ حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کی بیشانی پر بوسے دے رہے تھے اور بار بار فرما ویکھا کہ حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی بیشانی پر بوسے دے رہے تھے اور بار بار فرما

حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کی اس گوائی کے بعد بیدالزام خود بخود مستر دہوجاتا ہے کہ حضرت الوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ قرآن وحدیث کی روشن مثالوں کے ہوتے ہوئے اپنے قیاس ورائے سے کام لیتے تھے۔امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کی گوائی عام گوائی نیس تھی۔آپ جب گویا ہوتے تھے تو الل بیت کا تمام علم اور کردار ایک ایک لفظ سے نمایال معنا تھا۔

شاگردنیں تھے۔ دوسرے گروہ نے واضح طور پرتنکیم کیا ہے کہ حضرت الدونیفہ رحمتہ اللہ علیہ اہام باقر رحمتہ اللہ علیہ کواپنا استاد تسلیم کرتے تھے۔ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے اپنے دعوے میں بیددلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت الدونیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کو حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کے جمائی حضرت زید بن علی رحمتہ اللہ علیہ کا شاگر دقر اردیا جا سکتا ہے تو بھریہ بھی عین ممکن ہے کہ حضرت الدونیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کو بھی اپنا استاد تسلیم کیا ہو۔

ال دعوے کو مزید تقویت بول بھی حاصل ہوتی ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاگر دایام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کو حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ہمت محبوب ہے۔ اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ کی بیر دوایت اس کے معتبر ہے کہ آپ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی بہت محبوب شاگر دیتے۔ ہمر وقت قریب رہتے تھے اور استاد گرامی کے بیان کردہ واقعات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے تھے۔ یقینا مظاہرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ "کتاب حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ "کتاب حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ "کتاب مقدر حمتہ اللہ علیہ "کتاب الله اللہ علیہ اس لاز وال رہتے کا ذکر نہ کرتے۔

اس واقع سے جہال حضرت الوصنيف رحمت الله عليه كي قرآن و حديث برنظر كي مجرائي كا اندازه بوتا ہے وہاں يہ عجيب پہلوب كى سامنے آتا ہے كه نوعمرى كے باوجود حضرت الوصنيف رحمت الله عليه كم وبيش سارے عالم اسلام بيس مشہور ہو كئے تئے۔ كريہ حقیقت بھى اپنى جگہ ہے كه اس وقت تك آپ كى ويگر صفات زمانے پر منكشف نہيں ہوئى تعين بلك آپ كئے تئے۔ كريہ حقیقت بھى اپنى جگہ ہے كہ اس وقت تك آپ كى ويگر صفات زمانے پر منكشف نہيں ہوئى تعين بلك آپ عليہ جيئے تقيم فقبان ورائے 'پر بخن تھى۔ اگر چہ حضرت عطائان انى رباح رحمت الله عليہ شرى والى كى موجودگى عليہ جيئے تقيم فقبانے چند مناظرات كے بعد بيسند عطاكر وي تقى كہ حضرت الوصنيف رحمت الله عليہ كى موجودگى ما منتب الله عليہ بين بيس مركز قياس سے كام نيس لين نيس بيس مركز قياس سے كام نيس لين نيس بيس موجودگى يا تك نظرى خداى بہتر جات ہے۔ محمت الله عليہ كى وسعت علم اور حاضر جوائى كا سوال ہے تو اس وقت روئے زيس پر شايد و بين ' كى الى كوئى دوسرى مثال موجود ہو۔

شاگردی کا ایک نیاانداز

حضرت امام باقر رحمت الله عليه كے حقیق بھائى زید بن على رحمت الله عليه مختلف اسلامى علوم و فتون بلى ورجه كمال ركھتے ہے۔ حضرت زید بن على رحمته الله عليه قر أت كے بے مثال جائے والے ہے۔ آپ كوفقہ اورعلم العقائد ميں كالل مبارت حاصل تنى۔ پروفیسر ابوز بروم مرى كے بقول معزز له آپ كو اپنے شیوخ بلى اثر كرتے ہے۔ حضرت ابوطنیفہ رحمته الله علیه كى محبت ميں رہ اور مشار الله علیه كى محبت ميں رہ اور علم وعمل كے اس مورج كى روشن ہے اپنے ول و د ماغ كومنور كرتے رہے۔ ابل تحقیق كے فرد كى بدروايت ضعيف علم وعمل كے اس مورج كى روشن ہے اپنے ول و د ماغ كومنور كرتے رہے۔ ابل تحقیق كے فرد كى بدروايت ضعيف ہے كہ حضرت ابد عليه كى خدمت بيں حاضر ہوتے رہے۔ عقیدت مند كروس كي ميں تاريخي حقیقت ہے كہ حضرت زید بن على رحمته الله عليه كو ابل بيت كے اس تنظيم فقيد سے مقيدت مند كروس كے فرد كي حضرت زيد بن على رحمته الله عليه كو ابال بيت كے اس تنظيم فقيد سے شرف ملاقات حاصل ہوا تھا اور آپ نے حضرت زيد بن على رحمته الله عليه كى چند بحال ميں شرکت بھى كى تقى۔ بعض شرف ملاقات حاصل ہوا تھا اور آپ نے حضرت زيد بن على رحمته الله عليه كى چند بحالس ميں شرکت بھى كى تقى۔ بعض شرف مورت زيد بن على رحمته الله عليه كى حضرت الله عليہ كے استادوں ميں شار

ہوتے ہیں ممراس کے ساتھ بی بیٹھیں بھی اٹی مکہ درست ہے کہ حضرت زید بن علی رحمتہ اللہ علیہ کی شاگردی کا عرصہ زیادہ طویل نہیں ہے۔ اس ذیل میں ہم مختراً اتنا بی عرض کر سکتے ہیں کہ حضرت ابوطیفہ رحمتہ اللہ علیہ رحمتہ الله علیہ رحمتہ الله علیہ زید بن علی رحمتہ الله علیہ کی مختصیت سے بہت زیادہ متاثر سے۔ ایک موقع پر آپ نے بڑے والہانہ انداز میں فرمایا

" من نے حضرت زید بن علی رحمته الله علیه اور ان کے فائدان کودیکھا ہے۔ وہ یکنا کے دورگار ہے۔ میں نے
اس زمانے میں ان سے زیادہ فقیہ، زیادہ عالم عاضر جواب اور زیادہ فضیح و بلغ کسی دوسرے فض کوئیس پایا۔" ممکن
ہے کہ ایو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اس خراج تحسین سے لوگوں کو گمان ہوا ہو کہ آپ طویل مدت تک حضرت زید بن علی
رحمتہ اللہ علیہ کے حلقہ شاگروی میں رہے تھے۔ مگر حضرت ایو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاگروا مام محمد رحمتہ اللہ علیہ کا آئی
میں حضرت زید بن علی رحمتہ اللہ علیہ کا آئی
گرای شامل نہیں ہے۔
گرای شامل نہیں ہے۔

ای طرح حافظ ابن حجرعسقلانی رحمته الله علیه نے بھی اپنی تصنیف" تہذیب النہذیب" بیس حضرت زید بن علی رحمته الله علیه کا تام حضرت ابوصلیفه رحمته الله علیه کے استاد کی حیثیت سے شامل نہیں کیا ہے۔

" طبقات الحفاظ" كے مطالع سے بحى پائبيں چانا كه حضرت زيد بن على رحمته الله عليه اور حضرت ابوطنيفه رحمته الله عليه كه درميان استادى وشاگردى كا رشته قائم بوا تھا۔ شايد الله كى وجه بيہ بوكه ان حضرات كے نزديك چند طاقاتيں شاگردى كى بنياوئيں بن سنتيں۔ ان حضرات كے خيال بيں شاگردى كے لئے مستقل حاضرى اور مسلسل اكتماب فيض ضرورى بوتا ہے۔ ممكن ہے دوسر سے طلباء كى نظر بيں بياصول درست بوگر حضرت ابوطنيفه رحمته الله عليه الله بين استان منتے كه اگركى مخص سے ايك حرف بھى سيكه لينے تو بميشه اسے اپنا استاد سيحت اور جب بھى وقض سامنے آتا تو آب نها بت احترام سے بیش آتے۔

اس ذیل میں حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق ایک عجیب وغریب واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن کسی مخص محلہ سن سر سر

نے برم مجلس کو سے ہو کر کیا۔

" میں اس سلسلے میں کئی علاوے رجوع کر چکا ہوں مگر دو جھے کی روش دلیل کے ساتھ جواب نہ دے سکے کہ ایک کٹا منزل بلوفت کو کب مہنچاہے؟"

" روش دلیل سے تمہاری کیا مراد ہے؟" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ الله علیہ نے الل مجلس کو یکسر نظر انداز کرتے

موے فرمایا۔

"الى دليل جيے ايك عام آدى كا ذبن بھى فورا تبول كرلے"ال فض نے اظہار مطلب كرتے ہوئے كہا۔
جواب جي حضرت الوطنيفہ رحمتہ اللہ عليہ كچە دير كے لئے خاموش ہو گئے۔ آپ كى ظاہرى كيفيت و كيو كرمحسوس
ہوتا تھا جيے آپ تصورات ميں غرق بيں اور اس جيب وغريب سوال كا جواب تلاش كرنے ميں آپ كو دشوارى جيش آ

الل مجلس بھی میرسوی کرجیران و پریشان ہتے کہ جس فقید نے بڑے بڑے فلسفیانہ عقدوں کومل کیا تھا' وہ آج ایک معمولی سوال کے جواب میں خاموش کیوں ہے؟

پھر جب حضرت الوصنيف دھت الله عليه في الب كشائى كاتو الل جلس كى جرت ميں مزيد اضافه ہو كيا۔ آپ اس فخض كو خاطب كر كے فرما رہے ہے۔ " بظاہر تمهادا سوال بہت آسان نظر آتا ہے۔ ميں نے آئى دير ميں كى زاويوں سے غور كيا محر خود اپنى كى دليل سے مطمئن تہيں ہول۔ اس لئے تہيں ميرا كوئى جواب مطمئن تہيں كر سكے گا۔ " يہ بڑا بجیب اعتراف تھا۔ الل مجلس سوج بھی تہيں سكتے ہے كہ دئيا كا انتہائى ذكى وقبيم انسان بھى ايك معمولى سے مسئلے كامل علی اللہ كرنے ميں ناكام رہے گا۔ عقيدت مندول اور شاگردول كومنظرب د كيركر آپ نے فرمایا۔ " بھى بھى محرہ كيرا ہم بائى عقل سے پوشيدہ رہتی ہيں۔ يہال تك كہ بعض اوقات معمولى مسأل كى بھى كره كشائى تهيں كى جا

پر مجلس برخاست ہوگئ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مختلف زاد یوں سے اس معمولی مسئلے پرخورد فکر کرتے رہے محرات پے کے زبن کی گردنت میں وہ دلیل نہیں آتی بھی جسے سن کرات کا مخاطب قائل ہوجا تا۔ بعض روایات میں درج ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس سوال پرتمام رات سوچے رہے۔

میراس مسئلے کو خاکروب نے حل کر دیا جور دزانہ می کے دفت آمام رحمتہ اللہ علیہ کے دروازے کے سامنے جماڑو \*\*

"جب كما پيشاب كے وقت اپنا پاؤل زمين سے افحاليا ہے تو اس كى بالغانہ ملاحيت مودار ہو جاتى ہے اور جب تك وہ ايبانيس كرتا تو اس مزل سے دور بى رہتا ہے۔ " جالى فاكروب نے ايك جانوركى فطرت كے ايك فاص پہلوكو بے نقاب كرتے ہوئے كہا۔ حضرت الوحنيف رحمته الله عليه كچه دير تك فاكروب كے جواب برخوركرتے رہے اور پر برزور ليج ميں فر مايا۔ "تم درست كتے ہو تہارى چش كرده وليل مير د ذائن كومطمئن كرتى ہے۔ يقينا ايسانى ہوگا۔ ميں تبارا فكر كرار ہول۔"

دوسرے دن معرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس علم میں اس فض نے دوبارہ وہی سوال کیا۔ جوایا حضرت امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ طلیہ نے فرمایا۔ '' ہاں! آج تمہارے مسئلے کا حل میرے پاس موجود ہے۔'' اتنا کہہ کر آپ نے خاکروب کا جواب دہرا دیا۔

ر برا براری براری براری برادی بر ای مختل نے با اختیار ہو کرکھا۔" امام رحمت اللہ علیه! خدا آپ کی عمر وراز کرے کہ بین اس ولیا سے مطمئن مولا موں۔ بیل وہ روش ولیل ہے جس کا مشاہرہ ہم دن رات کرتے ہیں اور جسے ایک عام انسان کا ذہن بھی کسی مولا جمت کے بخیر قبول کرسکتا ہے۔"

" بھے خوش ہے کہ جہاں تہارے سوال کا جواب ل گیا۔" صفرت ایوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس مخص کو نخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔" مم مطمئن ہو گئے گریہ بڑی جیب ہات ہے کہ بمرا ڈئن اس مسئلے کاحل تلاش نیس کر سکا تھا۔
یہ دلیل ایک خاکر دب کی پیش کر دہ ہے جسے تم بھی تبول کرتے ہواور خود بی بھی اٹی طمانیت کا اظہار کرتا ہوں۔"
یہ دلیل ایک خاکر دب کی پیش کر دہ ہے جسے تم بھی تبول کرتے ہواور خود بی بھی اٹی طمانیت کا اظہار کرتا ہوں۔"
حضرت ایوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی زبان سے یہ انگشاف س کر پوری مجلس پرسناٹا جھا گیا۔ کوئی سوج بھی نہیں سکا انکہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ وجیدہ مسئلے کے سلسلے میں اس محض کا حوالہ پیش کریں سے جو کونے کا ایک

وت گزرتا رہا گر وہ خاکروب جب تک زئرہ رہا عضرت الدهنید رحمتہ اللہ علیہ کی نگاہ بش محتر م قرار پایا۔
روائت ہے کہ اگر بھی معزت الدهنید رحمتہ الله علیہ اپنے مکان کے سامنے تشریف فرما ہوتے اور وہ خاکروب رائے
سے گزرتا تو آپ اسے و کمیے کر کھڑے ہو جاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک آپ کے اور اس کے
ورمیان کچھ فاصلہ حاکل نہ ہو جاتا۔ شروع میں تو معزت الدهنیفہ رحمتہ الله علیہ کے احباب آپ کے اس طرز کمل کومسوس
نہ کر سے گر جب ان معزات نے بار بار الدهنیفہ رحمتہ الله علیہ کو اپنی نشست سے اٹھتے و یکھا تو بالا خرایک دن کہہ

'' امام! ہم لوگ بیمحسوں کرتے ہیں کہ جب وہ خاکروب آپ کے سامنے سے گزرتا ہے تو آپ اسے دیکھ کر کمڑے ہوجاتے ہیں۔ بیکوئی راز ہے یا ایک عام اتفاق؟''

" برگر دس میرونی اتفاق بیل " حضرت ابوطنیفه رحمته الله طلیه نے نہایت صاف کوئی سے فرمایا۔" وہ خاکروب ایک معاملے میں میرا استاد ہے۔ اس لئے جب بھی میرے روبرو ہوتا ہے تو میں احترا آ کھڑا ہوجاتا ہول۔ ابوطنیفہ کو اس بات سے شرم آئی ہے کہ وہ اسپنے استاد کی موجودگی میں بے نیاز اند بیٹھا رہے۔"

ہم نے بعض تھی نظر اوگوں کو یہ ہے بھی سنا ہے کہ اس تم کے واقعات افسانہ طرازی کے سوا پکوٹیس۔ اس ویل میں معرض سے جواز پیش کرح جیس کہ حضرت الدھنید رجمت الله طلیہ کے خال میں ایک خاکروب کے امام رحمت الله علیہ کی ذات ہے انسائی کردار کی ہم باندی منسوب کر دی ہے۔ ان کے خیال میں ایک خاکروب کے احترام کا واقعہ کوئی تاریخی حیثیت میں رکتا۔ یہ ب کچھش زیب واستال کے لئے ہے۔ ہم اس بحث میں ٹیس پڑتے کہ تاریخ کیا ہے اور روایت کے کہتے ہیں گرامتراض کرنے والے اس زعرہ حقیقت کو کیا ہمیں کے کہ مضرت الدھنید رحمت الله طلیہ تمام عمر ایپ استاد گرامی امام جماو رحمت الله طلیہ کے مکان کی طرف پاؤں کر کے ٹیس سوئے۔ پالفرض اگر حضرت الدھنید رحمت الله طلیہ اس کی واقع ہو جاتی ؟ بینیا آپ کی ذات پر کوئی حرف نہ آتا۔ گر حضرت الدھنید رحمت الله طلیہ جس فطرت صاب کے بالفرض اگر حضرت الدھنید درحمت الله طلیہ جس فطرت حساس کے بالفرض اگر میں مقامت استاد کا جم فطرت میں ہوتا ہے کہ اسے جان وول کی گرائیوں اور جذبول کی وارائی کیا۔ اس کے بیس مقلمت استاد کا جم کی واقع ہو جاتی گئی ویکھنا جا سک کے ساتھ قبول کی وارائی کی طرف پاؤں نہ کرنے کے عمل کو تسلیم کے ساتھ قبول کی وارائی کی طرف پاؤں نہ کرنے کے عمل کو تسلیم کے ساتھ قبول کی وارائی کی طرف پاؤں نہ کرنے کے عمل کو تسلیم کے احترام میں کھڑے جو بائی کہ طرف کی کو اس کے درائی میں اور خذبول کی وارائی کی طرف پاؤں نہ کرنے کے عمل کو تسلیم کے احترام میں کھڑے ہو جاتی ہو جاتی کہ اس کہ اس کی درائی کی میں ان کہ اور خیر کی سے اندائی کی میں اس کے درائی ویکھنا ہو اس کی اگر ہے جو بھڑتی ہے تو کس کس انداز والی کی سے بھڑتی ہے اور ٹی کرائی آگر ہے جو کس کی خاطر ایک وارائی ہو ہو جاتی کہ کی تی کر جو کہ کی کی کو کرائی کو درائی کی سے بھڑتی ہے اور ٹی کرائی آگر ہے ہو کہ کی کی سے کہڑتی ہو جاتی کہ کی تھول انسان کو کہاں کہاں گھراتے ہیں۔ اگر جم کی کی کری کی کوئی وار مدکی خاطر ایک وارائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی دورائی کی دورائی دورائی کی د

جب ہمیں ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی اس فطرت حساس کا محمح ادراک ہوجاتا ہے تو ہم بالیقین کہد سکتے ہیں کہ چند وقتی ملاقا توں کے باوجود حضرت زید بن علی رحمتہ اللہ علیہ مجمی حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے استاد ہے۔ ایسے استاد کہ جن کے فیض محبت پر حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہمیشہ نازال رہے۔

استاد ہے ایک علمی بحث

اور بیروسعت نظر یوں بی نہیں تھی۔حضرت الوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے اسباب معیشت فراہم کرنے کے بعد ہمہ وقت علم کی تلاش میں رہتے تھے۔ آپ نے عظیم وجلیل محدث وفقیہ حضرت طاؤس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ علم میں بھی حاضری دی ہے۔

میں رپ ہپ و سرت ما در میں اللہ علیہ کے بے پناہ علم سے حضرت الوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی پھودن تک فیض یاب موئے ہے۔

ہوئے۔ یہ اکتماب علم اس طرح نہیں تھا کہ حضرت الدصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ تضلی نشستوں میں شریک ہو گئے تھے بلکہ تمام معتبر تذکرہ نویسوں نے شلیم کیا ہے کہ حضرت آبادہ معتبر تذکرہ نویسوں نے شلیم کیا ہے کہ حضرت آبادہ علیہ معتبر تذکرہ نویسوں نے شلیم کیا ہے کہ حضرت آبادہ علیہ کے استاد تھے۔

ایک دن حضرت آبادہ بن وعامہ رحمتہ اللہ علیہ کوفہ تشریف لائے۔ (حضرت آبادہ رحمتہ اللہ علیہ نے 118 ہے میں انتقال کیا تھا۔ اس طرح قباس کیا جا سکتا ہے کہ بیرواقعہ 116 ھیا 117 ھیں چیش آبا تھا۔ اس وقت حضرت الدہ تعلیہ کی عمر چیتیں یا سینتیں سمال تھی اور آپ کے استاد گرائی حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان رحمتہ

لاعليه حيات شفيه)

کوفہ آتے ہی حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ نے اعلان کرا دیا کہ جس کو جو پھی پوچھنا ہو پوچہ لے (قاریمن کو اس ان کا کھاظ رکھنا چاہئے کہ اسلام میں جس قدر محدثین اور فقہا گزرے ہیں وہ نمود و نمائش کو سخت ناپند کرتے ہیں۔ می دور کے دیکر علاء نے بھی اس قتم کے اعلانات کرائے ہیں جن کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہوتا تھا کہ ان اعلانات کے ایع وہ بزرگ اپنے فضل و کمال کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہے اور اس طرح عوام کے دلوں پر ان کے علم کی ہمیت طاری چاتی اور وہ لوگوں کی اکثر میت کے درمیان ورجہ بلند حاصل کر لیتے۔ بیاتو وہ مردان قلندر ہے کہ آئیس حکومت وقت ہر ماز دامنہ ماتی قیمت پرخریدنا چاہیے ہے سے ساری و نیا کی آسائشیں اور اعزازات فراہم کرنا چاہیے ہے گر بیضدا ہم میں کی شہر کی فضاؤں میں بیدافظ کو نبخ کہ جے جو پھر معلوم کرتا ہے معلوم کر لے تو اس کا واضح مطلب بھی ہوتا ہم کو ما الناس آئیں اور اپنے علم میں اضافہ کر لیں۔ اس زمانے میں آج کی طرح ذرائع ابلاغ نہیں ہوتا ہم کو مناظروں کی مختلیں اور علم کی خصوص مجلیس آراستہ کی جاتی تھیں۔ حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ کا اعلان بھی مائی اعداد کا قالے۔)

اعلان سنتے ہی الل کوفہ قطار در قطار مجلس قیادہ رحمتہ اللہ علیہ کی طرف آئے گئے۔ آئے والوں ہیں حضرت قیادہ مشہ اللہ علیہ کے طرف آئے گئے۔ آئے والوں ہیں حضرت قیادہ رحمتہ اللہ علیہ کے مایہ نازشا گرد حضرت آبادہ مند اللہ علیہ سے لاتعداد سوالات کئے۔ ابھی سوال کرنے والے کی صدائے بازگشت فتم بھی نہیں ہوتی تھی کہ حضرت قیادہ اللہ علیہ کا جواب اسے مطمئن کردیتا۔ حاضرین اس قوت یا دواشت اور ذہن کی رسائی پر جیران رہ جائے۔

مجر حضرت الدونيف رحمته الله عليه آئے برجے اور حضرت قاده رحمته الله عليه كى خدمت بيس ملام عرض كيا۔ حضرت أور حمته الله عليه في آواز سے بيجان ليا كه آئے والاكون ہے؟

" ميتم موالومنينه؟" حضرت فأده رحمته الله عليه في نهايت محبت آميز ليج من فرمايا

" می ایس آپ کا اونی ترین خادم نعمان بن تابت " حضرت ایوحنیفه رحمته الله علیه نے جوایا عرض کیا۔ اہل اگی نظریں استاد اور شاگرد کے روثن چروں برمرکوز تعیس۔

ا حضرت آلاده رحمته الله عليه مجمد دم تنك حضرت ابوصنيفه رحمته الله عليه كي خيرو عافيت دريافت كرتے رہے پھر مجلس الكركا سبب يو جھنے ملكے۔

" جس طرح دیگر امالیان کوفداور علمائے شہریهاں جمع ہوئے بین میں بھی آپ کا اعلان من کر حاضر ہوا ہوں۔" الوحنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نہایت انکسار کے ساتھ کہا۔" میں بھی اپنے ذہن میں کچھ سوالات رکھتا ہوں اور میری اے کہ آپ ان کاحل بیش کریں۔"

التر تهارے ذہن میں جومسائل ہیں انہیں پیش کرو۔ میں انشاء اللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔'' حضرت اللہ علیہ نے اس قدر زم کہے میں فرمایا کہ آپ مجزوا کسار کا پیکر نظر آ رہے تھے۔

ایک شادی شدہ فض ہے۔ " حضرت الدهنیف رحمت الله علیہ نے مسلے کا آغاز کیا۔" وہ فض اچا تک کر سے وجاتا ہے اور پھر ایک طویل عرصے تک اس کی کوئی خربیں ملتی۔ بالآخر فض ذکورہ کی بیوی ماہوں ہو جاتی ہے

اور بیاتصور کر لیتی ہے کہ اس کا شوہر مرچکا ہے۔اس صورت حال سے دوجار ہوئے کے بعد دومرا نکاح کر لیتی ۔ ون كزرتے رہے ہيں۔ يهال تك كماس عورت كے اولاد جو جاتى ہے۔ اتنے ميں پہلاشو برجى آجاتا ہے۔ دولا مردا تکار کر دیتے ہیں کہ بچدان کانبیں ہے۔اس طرح مورت کی زعر کی بدکاری کے الزام کی لپیٹ میں آجاتی۔ اب آپ بتائيں كداس عورت كوكيا كرنا جائے؟" حضرت ابوطنيفدرهمتداللدعليہ نے بورى تفصيل كے ساتھ مسلم كيا اورخاموش موكر حضرت آناده رحمته الله عليه كي طرف و مجيئے كئے۔

" كيابيرواقعد مو چكا ہے؟" حضرت قاده رحمته الله عليد نے جواب دينے سے پہلے اس مسكلے كى بنيادى مو

جاننا جانن

ا میدواقعدا بھی رونما تو نہیں ہوا کین علاء کو پہلے سے ایے مسائل کے لئے تیار رہنا جاہے۔" حضرت ابو رحمتهالله عليهن بعداحرام عرض كيا-

"جو واقعد ابھی ظہور پذری تبیل مواہے اس کے بارے میں جھے سے مجھددریافت ندکریں۔" حضرت رحمتداللدعليد في قرمايا۔" اور يو جمعنا ہے تو تفيير قرآن كے بارے مل يو جيئے۔"

جواب میں حضرت ابو حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی میآیت تلاوت کی۔ "اس نے کیا جواللہ کی کتاب کاعلم رکھتا تھا کہ جس آپ کی بلک جمیکنے سے قبل اے ( ملکہ بلقیس کے تخد

حاضر کردوں گا۔"

حضرت قادور متدالله عليد كے جواب سے ملے ضروري ہے كداس آيت كا يورا اس منظر بيان كرديا جائے قارئین کوصورت حال کے بھنے میں آسانی ہو۔ بیآیت، خدا کے جلیل القدر پیٹیبر صنرت سلیمان علیہ السلام کی ك ايك خاص واقع كى طرف نشان دى كرتى ہے۔اس واقع كى تفعيل اس طرح ہے كد-" جب حضرت عليدالسلام نے پرندوں كا جائزه ليا تو قرمانے كا۔ "كيا وجدہ كديس بديد (پرندے) كوموجوديس يا تا-كيا عائب ہے؟ اگرابیا ہے تو اس کو تحت عذاب میں ڈالوں کا یا پھراسے ذرح کردوں گا۔ یا پھروہ میرے سامنے ا حاضری کی معقول وجہ بیان کرے۔ ابھی زیادہ در تیس مولی تھی کہ بدیدئے حاضر موکر کھا۔ " میں الی خبرالایا ہو كا آپ كو پہلے سے علم بيس تفاد ميں سياكى ايك يقنى خرر لے كر آپ كے پاس ماضر ہوا ہول۔ يس نے ايك ديكها ب جوالل ساير حكومت كرتى ب اورات سب مجمع حاصل ب اور ووايك عظيم الثان تخت ركمتى ب-اسے اس مال میں پایا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفاب کی پرسٹش کرتی ہے اور اس کے سامنے سرب ہے اورشیطان نے ان کے کاموں کو اچھا دکھا کر آئیں صراط متنقیم سے بٹا رکھا ہے اس لئے اب وہ بدایا پاتے۔ (تعبہ ہے) کہ دواں اللہ کو بجدہ کیوں تیں کرتے جوزمینوں اور آسانوں کی پوشیدہ چیزیں نکا آ انسان ظاہر میں کرتا ہے اور جو چھیا کر کرتا ہے اللہ ان سب کا جانے والا ہے۔ اللہ کے سواکوئی معبود تولیل يرورد كارب عرش مطيم كا-"

ہد ہد کا بیان س کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔" اب ہم و یکھتے ہیں کہ تو اپنے قول میں جو درکا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔" اب ہم و یکھتے ہیں کہ تو اپنے قول میں جبوٹا۔ لے بید میرا خط لے جا اور ان کی طرف ڈال دے۔ پھران کے پاس سے ہمٹ کر و بکھ کہ وہ کیا جو ا

ہدہ و صرت سلیمان علیہ السلام کے علم کے مطابق وہ خطہ پہنچا دیتا ہے۔
جیسے ہی ملکہ سبا (بلقیس) اس خط کو دیکھتی ہے ان کی زبان سے بے افتیار بیدانفاظ ادا ہونے کئے ہیں۔ اب
باریو! میرے پاس ایک خط ڈالا گیا ہے۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس طرح ہے کہ اس اللہ کے نام سے
وی جو بے حدم ہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تم کوچا ہے کہ جھ پر برتری کا اظہار نہ کرواور میرے مقابلے ہیں توت
مظاہرہ نہ کرواور چلے آؤ میرے پاس مسلمان ہوکر۔ " چرکہ گئی۔" اے میری جماعت! جھے میرے معالمے ہیں
ورہ دو کہ ہی تمہارے مشورے کے بغیرکوئی فیصلہ نہیں کرتی۔"

ان لوگوں نے جواب دیا۔" ہم بہت قوت والے اور سخت جنگ جو ہیں۔آگے تیرے افتیار میں ہے۔ تو غور کر لے کہ (اس سلسلے میں) تیرا کیا تھم ہے؟"

(ملکہ نے) کیا۔ ' ہا دشاہ جب (فاتحانہ طور پر) کی بہتی میں واغل ہوتے ہیں تو اس کوخراب ( نباہ ) کرتے ہیں روہاں کے بائزت لوگوں کو ذلیل وخوار کر دیتے ہیں اور بیرواقعہ ہے سلاطین ایسا بی کرتے ہیں اور میں ان کی جانب لو سختے ہیں ہوں کہ قامد کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔''

جب ملک سہا کا قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان میں پہنچا تو آپ نے فرمایا۔" کیا تم میری مالی ات کرنا جائے ہو۔ جب ملک سہا کا قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان میں پہنچا تو آپ نے فرمایا۔" کم بی اپنے ان تحفول می خوش ہوئے رہو۔" اتنا کہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سہا کے قاصد سے فرمایا۔" تو واپس جا (اگر میرے ام) کا بھی جواب ہے ) تو ہم ان پرآ ہینچہ ہیں۔ ایسالشکر لے کرجن کا مقابلہ ان سے نہ ہو سکے گا ادر ہم انہیں ذلیل بسکے ان کی بستیوں سے نکال ویں گے۔"

ا قاصد نے صفرت سلیمان علیہ السلام کا جواب سنایا تو ملکہ بلقیس نے فوراً ارادہ کرلیا کہ سلیمان تک پہنچ۔ صفرت سلیمان کو (ملکہ کے اس ارادے کا)علم ہوا تو آپ نے اہل دربارکوئ طب کر کے فر مایا۔" اے میرے اربوائم میں کوئی ایسا ہے جواس کا تخت لے آئے۔ اس سے قبل کہ دہ فر مانبردار ہوکر یہاں پہنچ۔" معفرت سلیمان علیہ السلام کی بات س کر ایک دیو پیکر جن نے کہا۔" میں اس کو آپ کی مجلس برخاست ہونے ہیں گا سکتا ہوں اور جھے میں قدرت حاصل ہے اور میں اس کے بارے میں ایس ہوں۔"

پہلے واسم ہول اور سے پردارت واس ہے ہا۔ " ش آپ کی پاک جھکے ہی اسے حاضر کرسکا ہوں۔ " پھر جب اور پھر جے کتاب البی کاعلم تھا اس نے کہا۔ " ش آپ کی پاک جھکے ہی اسے حاضر کرسکا ہوں۔ " پھر جب النا نے پاک جھکے ہی اسے (ملک مہا کے تخت کو) حاضر پایا تو بے اختیار کہا کہ بدیمرے پروردگار کافضل ہے۔ جس نے پاک جھکے ہی ملک مہا کے تخت کو صفرت سلیمان علیہ السلام کے صفور پیش کر دیا تھا۔ وہ ایک آ وم ذاوتھا اس ملرح تو م اجند پرلسل آ دم کی برتری ثابت ہوئی تھی۔ بیشتر مفسرین اور تحقین اس بات پر شفق ہیں کہ وہ آ دم ایسلام سے موزیم ہونے کے ساتھ ساتھ دعفرت سلیمان علیہ السلام کے مقرب خاص بھی تھے۔ اسلام سے مقرب خاص بھی تھے۔ اللہ کا خاص علم حاصل تھا جس کے ذیر اثر آ پ نے ملک سہا کے لیے کہا جھکئے کی مہلت میں حاضر کر دیا تھا۔

والنع كالمرف اشاره كرت بوع معزت الدمنية رحمت الدماية من آن كريم كى يدآيت مقدمة الاوت

اور جس کے پاس کتاب البی کاعلم تھا'اس نے کہا۔'' میں آپ کی بلک جمیکتے ہی اے حاضر کردوں گا۔'' اس آیت کی تلاوت کرنے کے بحد حضرت الوحنیفہ رحمتہ اللہ نے حضرت آلادہ رحمتہ اللہ علیہ سے کہا تھا ک آپ کے نزدیک قرآن کریم کی اس آیت کا کیامفہوم ہے؟

ان واقعے کے سلسلے میں عام طور پر بیرواہت مشہور ہے کہ حضرت آصف ابن برخیاہ اسم اعظم جانے تھے اور ای کی بے بناہ اور لازوال قوت کے سبب ملکہ سبا کے تخت کو اتنی برق رفناری کے ساتھ در بارسلیمانی میں اٹھالائے تھے کہ آج الل سائنس بھی جمران و پریشان نظر آتے ہیں۔

معزت آنادہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھی دیگر مغسرین کی طرح میں جواب دیا کہ آصف ابن برخیاہ اسم اعظم جانے سے اورای کی قوت کو بروئے کارلا کرانہوں نے ملکہ سبا کے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور پیش کردیا تھا۔
اہل مجلس حضرت آنادہ رحمتہ اللہ علیہ کی بیان کردہ تغییر سے مطمئن نظر آئے گے محر حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے دوسرا سوال کیا۔" معفرت سلیمان علیہ السلام بھی اسم اعظم جانتے ہے؟"

'' نہیں۔'' حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ نے مختصراً جواب دیا۔

حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے عرض کیا۔" ہرنی یا رسول کے زمانے میں اس سے زیادہ علم رکھنے والا کوا دوسرافخص نہیں ہوتا۔ پھر بیر کیسے ممکن ہے کہ ان کے وزیر اعظم کو" اسم اعظم" سے آتھی حاصل ہواورخود معنرت سلیمال علیہ السلام اس سے تا واقف ہوں۔"

حضرت قادور مترالله عليه حضرت ابوصيفه رحمته الله عليدكى اس بات كاجواب بيس و عسك-

(ویسے اللہ اپنی قدرت کے رازوں کو خود بی بہتر جانا ہے گرید بات قرین قیاس ہے کہ حضرت سلیمان علی السلام'' اسم اعظم'' کی حقیقت کو آ صف ابن برخیاہ سے بہتر انداز میں جانتے تنے۔ اگر اللہ کا بہ برگزیدہ تی جبر جا ہتا خود بھی ایک اشارے سے ملکہ سبا کے تخت کو لاسکی تھا لیکن مشیت اللی میں آ صف ابن برخیاہ کی سرخروئی ملے ہو تا تھی اور قوم اجند پر بیراز بھی آ دکار کرنا تھا کہ کتاب مقدی کا ایک حرف تمام موجودہ قوتوں پر بھاری ہے۔)

اس سوال کے بعد حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت قماوہ رحمتہ اللہ علیہ سے بوچھا۔" آپ مومن میں ؟ حضرت قمادہ رحمتہ اللہ علیہ نے جوایا فر مایا۔" ہاں!انشاء اللہ میں مومن ہوں۔"

(عام طور پرمحدثین کا مسلک بیہ ہے کہ جب وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو انشاہ اللہ کا کلمہ اپنی زبان سفر ور ادا کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے بھی کی نے بھی سوال کیا تھا کہ کیا آپ مو ہیں ؟ جوایا حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ نے بھی موس بول سوال کرنے والے ہیں ؟ جوایا حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ نے بھی بھی فرمایا تھا کہ بھال انشاہ اللہ بھی موس بول سوال کرنے والے معضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے دوبارہ پو تھا تھا کہ بھال انشاہ اللہ کہنے کا کیا موقع تھا؟ حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے وہ اس بھی قربان ہے وہ اللہ علیہ نے بھی اللہ علیہ نے بھی حضرت اللہ علیہ نے بھی حضرت الد علیہ ہے جوٹا قرار نہ پاؤل۔") ای بات کے پیش نظر حضرت الوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھی حضر کا دور محمد اللہ علیہ نے بھی حضرت الوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھی حصرت الوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھی حصرت الوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھی حصرت اللہ علیہ ہے جوٹا تھا کہ آپ ایسا کول کرتے ہیں؟

جواب من معفرت الآوہ رحمتہ اللہ علیہ فے معفرت حسن بعری دحمتہ اللہ علیہ سے مختلف بات کی تھی۔" معفرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلید میں بیکلہ اوا کرتا ہوں۔" اس کے ساتھ بی معفرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ فے قرآ

كريم كى بيرآيت تلاوت كي تقي-

"اور وہ ذات جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میری خطا نمیں معاف کر دے گا۔" (علاء کے نزدیک اس آیت سے حصرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ کا استدلال درست نہیں تھا کیوں کہ ایمان کا وجود علیحہ وشے ہے اور گنا ہوں کی بخشش ایک الگ بات۔)

حضرت فآدہ رحمتہ اللہ علیہ کا جواب من کر حضرت الاصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے عرض کیا۔" جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے ایمان کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ کیا آپ ایمان نہیں لائے تو حضرت ابراہیم فی ایمان نہیں لائے تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا۔" بے شک ایمان لایا ہوں۔" قرآن کریم سے بیروش دلیل پیش کرنے کے بعد حضرت ابوسنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے استاد گرامی سے کہا تھا کہ آپ نے اس معافے میں حضرت ابراہیم کی تقلید کیون نہیں کی ؟ لیمن برطن یہ کیون نہیں کی ؟ لیمن برطن یہ کیون نہیں کی ؟ ایمن برطن یہ کیون نہیں کہا اول۔

حضرت فخادہ رحمتہ اللہ علیہ خاموش ہو سے .....اور الل مجلس جیرت وسکوت کے عالم میں بہت دیر تک حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی طرف و کیمیتے رہے۔

ہارے خیال میں بیکوئی عام مجلس مناظرہ نہیں تھی جس میں حضرت الدحلیہ بھی شریک ہوئے ہے۔
اگر فی الواقع الیا ہوتا تو حضرت الوحلیف رحمتہ اللہ علیہ ہزاروں انسانوں کے جوم میں اپنے استادگرائی ہے اس تسم کے
سوالات شہرتے۔ وہ لا کہ ایک علمی مظاہرہ سمی مگر عام لوگوں کی نظر میں حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ کی خاموثی ہے
ککست کا پہلوٹمایاں ہوتا تھا ۔۔۔۔ اور حضرت الوحلیہ اللہ علیہ جیسے غیورو حساس شاگرد بھی گوارانہ کرتے کہ غیر
لوگوں کے درمیان ان کا استاد شرمندہ عاج نظر آئے۔

میں واقعہ شرور ہیں آیا ہوگالیکن کی مجلس درس میں .....تاری نویبوں نے تحقیق کئے بغیر ان یا توں کو عام محفل مناظرہ سے دابستہ کر کے ایک نیارنگ دے دیا۔

ایک اور تاریخی مناظره

ای زمانے میں منکرین خدا کی ایک جماعت بھی کونے میں وارد ہوگئ تھی اور اس نے سطی علم رکھنے والوں کو اشدید ذہنی کھنگش سے دوجار کر دیا تھا۔ بہلوگ "مقیلت پڑتی" کے حامی تھے اور ہوش و خرد کی بنیاد پر خدا کا انکار کرتے اسٹے۔ایٹ نظریات کی تائید میں ان کے دلائل بچھاس طرح تھے۔

ہمیں دماغ اس کے دیا گیا ہے کہ ہم کا نات میں موجود ہر شے کا ادارک کریں۔ اب ہمیں ہارا سرمایہ شعور
ایک بتاتا ہے کہ اس کا نتات میں خدا کا کوئی وجود ہیں۔ یہ کا نتات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ ہمارے آباد
المجداد سے پہلے بھی یہاں ہزاروں سلیس آبادہو کیں۔ گر ان کے دور میں بھی دنیا کا بھی حال تھا۔ ای طرح پہاڑ سر
المفائے کھڑے دہے تھے۔ ای طرح دریا بہتے تھے جنگلات کا بھی انداز تھا حیوانات ای طرح زندگی بسر کرتے تھے
الفائے کھڑے دہے ہوگا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا

بوجعة والي بوجعة كر" تمارية بإذ اجدادكمال كي؟ وه اين مكانول اورزمينول كوخالي كول كركيع؟"

کوئی دہریہ (منکر خدا) جواب دیتا۔ "موت ایک اذلی قانون ہے۔ اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک آفاتی اصول ہے کہ جو چیز پیدا ہوئی ہے، وہ ایک مقردہ وقت پرفنا سے ہم کنار ہوجاتی ہے۔ "

افاتی اصول ہے کہ جو چیز پیدا ہوئی ہے، وہ ایک مقردہ وقت پرفنا سے ہم کنار ہوجاتی ہے۔ "

اکم نے والے کہتے کہ خالق کے بغیر کوئی تخلیق ممکن نہیں۔ پھر بیسب پھوعالم ظبور میں کس طرح آگیا؟

وہر یوں کی جماعت بیک زبان پکار اٹھتی۔ "بیسب پھوایک حادثے کے تحت ہوگیا ہے۔ اس کے بعد بیمل اس طرح جاری رہے گا۔ انسان پیدا ہوں گے، مرجائیں گے۔ است جوانات وجود میں آئیں گے اور پھر بے نمود ہو جائیں گے۔ ستارے ای طرح اپنی روشی تقسیم کرتے رہیں گے۔ ساور ہواؤں کی تمکی وخوش گواری ای طرح برقرار رہے گی۔ جو پھر ہونا تھا ہو چکا۔ ووبارہ پھر نیس ہوگا۔ اس نظام میں کی دست غیب کی کارفر مائی نہیں سے۔ اور آئندہ بھی کوئی پوشیدہ ہاتھ اس ترمیب شدہ نظام میں خلل ایماز نہیں ہو سے گا۔"

كنے والے كہتے ..... " يہجب وغريب اور على سے بالاتر نظام كى نے ترتيب ديا؟"

جواب میں پر کسی و ہرئے کی زبان بے لگام ہوجاتی۔ ' کوئی شے عش سے بالاتر نہیں ہے۔ ہم کسی چیز کوجیب تصور نہیں کرتے۔ بیرتر تنیب خود بخو د قائم ہوگئی ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔''

موجودہ دور میں بھی مکرین خدا ای قتم کے دلائل پیش کرتے ہیں کہ ایک مخصوص عمل ارتقاء ہے گزر کر ہرشے وجود میں آئی ہے۔ اس کا نئات کو نہ کس نے بتایا ہے اور نہ کوئی ذات اے بگاڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر چہ اب کچومکرین کی سورج میں انتظاب وتغیر روٹما ہور ہا ہے اور دہ کسی سریاور (مظیم فیبی طاقت) کی موجودگی کو محسوں کرنے گئے ہیں تیک بھر بھی منکرین کا عام نظریہ بھی ہے کہ کا نئات خود بخود وجود میں آئی ہے اور یہ نظام روز وشب ہیشہ برقر اردے گا۔

سننے والوں میں علائے کوفہ بھی شامل ہوتے۔ان کی جانب سے بھی طاقتور دلائل پیش کئے جاتے مگر دہریوں کی جماعت فوراً بی بحث کا نیار تک افتیار کر گئی۔

منکرین خدا کی طرف ہے کہا جاتا کہ ہم آنکمیں رکھتے ہیں۔ یہ آنکمیں ہمیں ہرشے کا نظارہ کراتی ہیں۔ ہم سارگان کی روشنی کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے رات کا اعرفیر انمودار ہوتا ہے۔ ہم رگول میں اختلاف کر سکتے ہیں کہ سیر ہرے اور میرس نے میزود ہے اور مید نیلا ہم مچولوں کو کھلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہمیں آگ بھڑ کی ہوئی صاف نظر آئی ہے۔ پھر ہم خدا کو کس لئے نیس دیکھ سکتے ؟

ایک دہریہ تقریر کرکے خاموش ہوجاتا۔ محردوسرامنکر خدا فورانی اس کی تائید بیں کہتا۔" خداہمیں اس لئے نظر نہیں آتا کہ وہ موجود بی نہیں ہے۔ اگر موجود ہوتا تو ہمارے صلائہ بعمارت سے دور نیس روسکتا۔"

الل ایمان مبر وقل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نظریات کا دفاع کرتے کہ انسان کی بصارت محدود ہے اور خدا انسانی آگھ کی روشن سے بہت دور۔اگر بیروشن لامحدود ہوجائے تب بھی کوئی آگھ خدا کوئیں دیکھ سکتی۔ محروہ منکرین میں سے کوئی مخض نیا بہانہ تراش لیتا۔" تم تو کہتے ہو کہ تہمارا خدا انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ

قریب ہے پھر ہمیں نظر کیوں نیں آتا؟" الل ایمان، دہر یوں کی سے جی اور سرکتی سے بے زار ہوجاتے" ہم مجسوں کرتے ہیں کہ وہ ہماری شدرگ سے

الل ایمان، دہریوں کی ج بھی اور سرکی ہے بے زار ہوجائے۔ ہم جنوں تریعے ہیں کہ وہ ہاری حمد رف اللہ ایمان، دہریوں کی ج بھی اور سرکی ہے بے زار ہوجائے۔ ہم جنوں تریعے ہیں کہ وہ طوق بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر خدا ریہ کہتا ہے کہ وہ طوق

کے جسم وحوال اور قبم و ادراک سے دور ہے تو پھراسے ملائکہ اور اجنہ بھی نہیں پاسکتے۔ مگر جب وہ اپنی قربت کا اظہار کرتا ہے تو پھرشدرگ کی بھی کوئی حیثیت یا تی نہیں رہتی۔''

" تم اصامات کی بات کرتے ہو۔" جواب میں پھر کوئی دہریہ بول اٹھتا۔" ہم پھولوں کی خوشیو محسوں کرتے ہیں۔ ہمیں آگ کی تپش اور ہواؤں کی خنگی کا بخو ٹی احساس ہوتا ہے۔ جب ہم کسی جذبہ کیف ونشاط سے دو چار ہوتے ہیں قو ہم اس حالت کو محسوں کئے بغیر نہیں دہتے۔ کہیں دردائستا ہے تو ہم اس کا احساس کر کے چینئے ہیں۔ صدمات کی مشدت سے ہماری آئک میں اشک برساتی ہیں۔ ہدس عالم محسوسات کی با تیں ہیں۔ پھر ہم خدا کو اپنے قریب محسوں کی در نہیں کرتے ؟ اس لئے کہ انسانی احساسات کسی شے کی موجودگی کی خبر دیتے ہیں۔ گر جب کوئی موجود ہی نہ ہوتو پھراحساس کسی جزیا ہا وہ دے گا؟"

بالآخر جب معزت ابومنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کوخبر ہوئی کہ اس فض کی کج روی نے فئنے کی شکل اعتیار کرلی ہے تو آپ تمام معروفیت ترک کر کے بھس نفیس اس منکر خدا کے پاس پہنچے اور فرمانے گئے۔" اے فنص! آخر کھے کس چیز نے اس فریب میں جنا کیا ہے کہ تو خدا کے وجود ہے بھی انکار کر جیٹھا ہے۔"

ال منكر خدانے جواب میں وہی دلائل پیش كئے جن كا اظهار وہ دوسرے علاء كے سامنے كرچكا تھا۔ '' بغضل خدا میں تھے تیرے نظریات سے باز رکھ سكتا ہوں۔'' حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت انکسار مساتھ فرمایا۔

" إل ! ميرى بھى كى خواجش ہے كہ خدا كا كوئى نام ليوا ميرى عمل كو عابر كروے۔" مكر خدا كے ليج ميں انتھائى غرور و تكبر كا رنگ نماياں تھا۔" ميں كب سے الل ايمان كى بماصت كو پكار رہا ہوں مكر آج تك كوئى ايك فروبى موش و فردكى و نيا ميں نہيں آيا۔ سب كے سب اپنے حقيدوں كے خول ميں بند ہيں۔ اب تم آئے ہوتو مجھے قائل كردو۔ ميں اپنے نظريات سے تائب ہوجاؤں گا۔"

" میں سے اس کوشہ تھائی میں بھی قائل کرسکتا ہوں محر تیری بدراہ روی سے مجمد دوسرے لوگوں کے ذہنوں

میں بھی خلل پیدا ہوا ہے۔ اس لئے میں جاہتا ہوں کہ اہل کوفہ کے سامنے تیرے ساتھ مناظرے کا آغاز کروں۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میرکوئی ٹمائش ذات نہیں تھی۔ درامل اس خواہش کے پس پردہ وہی جذبہ کار فرما تھا کہ عوام الناس بھی اس مناظرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ان کی ساعتیں بھی حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے پیش کروہ دلائل سے آشنا ہو جا کیں۔اس طرح عام لوگوں کے دلوں میں جو وسوے اور انديشے پيدا مورے تے ان كا خاتمہ موجائے۔

بالآخروه وہربید حضرت ابوصنیف رحمت الله علیه سے سرعام مناظره کرنے برآماده جو کمیا۔ پھر پچھ دوسرے افراد کی موجود کی میں مناظرے کا دن اور وقت مجمی مقرر کردیا میا۔

مجربي خركوف من عام موكى كد حعرت الوصيف رحمته الله عليدان وجري كي موالات كاجواب وي مي جي دیکرعلاء اور فتھائے کوفہ اب تک مطمئن نہیں کر سکے ہیں۔ بیخبراہل شمر کے لئے بڑی عجیب خبر تھی۔ یہاں اس تاریخی پس منظر کا ذکر بھی منروری ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی شہرت اب عراق کی حدود سے لکل کر دیار تجاز تک پہنچ مئی تھی۔اگر جہ ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے کئی ائمہ کرام کے سامنے سے بات ٹابت کر دی تھی کہ آپ'' قرآن وحدیث'' کی موجود کی میں اینے قیاس ورائے سے کام نہیں لیتے لیکن پھر بھی دیگر کھنٹ فکر کے لوگ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ الله علیہ كو" ماحب قياس" بى كهدر بكارتے تقے۔ جب أبيل معلوم جواكدابوطنيفدرجمتدالله عليداور ايك وجريئے كے درميان مناظرہ ہونے والا ہے تو وہ بھی بے انتیار اس میدان کی طرف روانہ ہو مسئے جہاں ان کے خیال میں ایک سرکش منکر خدا كوسطمئن كرنا تغريباً نامكن تفار اكراج كا دور موتا توجم برطا كهددية كدحفرت ابوطنيفه رحمته الله عليه كح يخالفين آپ کی مخلست کا تماشاد کیمنے جمع ہوئے تھے .....کین جمیں اس خیال فاسد کواپنے ذہنوں سے نکال دینا جاہئے کہ اگر وو خالف مجی منے تو وسعت نظر اور کشاد کی قلب کے ساتھ۔ اس میدان میں حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مخالفین کی موجود کی محض اس کئے تھی کہ دہ ایک عقلی میاہے کا انجام دیکمنا جاہے تھے۔معاذ اللہ! اندل اسے غرض فیس تھی کہ حضرت ابوصنینه رحمته الله علیه ایک منکر خدا کے سامنے فکست کھا جاتے اور اہل ایمان صرف اس کئے اپی خوشی کا اظہار كرتے كه وه حضرت الوحنيفه رحمته الله عليه سے اختلاف نظر ركھتے ہے۔

اس مناظرے کی تغییلات پیش کرنے سے پہلے بیدوضاحت مجی ضروری ہے کہ حضرت ابوحلیفہ رحمتہ اللہ علید کی زندگی سے داہستہ اس منتم کے واقعات کو خالفین ' فرمنی قصے' قرار دیتے ہیں۔ان کے خیال میں معزت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ماننے والوں نے جوش عقیدت میں مجمد ایسے واقعات بھی تراش لئے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔زیر نظر واقعے کے بارے میں بھی بعض تک نظر حصرات کی میں رائے ہے۔ بہر حال محالفین کا اپنا تقط انظر ہے

اورتاري كااينا زوابيه

اس واتعے ہے سلے ضروری ہے کہ ہم اس مخص کا بھی مختر تعارف پی کرویں جس نے معزت ابوطنیفہ رحمت الله عليه اور ايك مكر خدا كے درميان مونے والے مناظرے كونار يخي حمّائق كے ساتھ بيش كيا ہے۔ بير حضرت امام فخر الدين رازى رحمته الله عليه بي جورے كے مقام ير 1149 من يدا بوئے۔ امام رازى رحمته الله عليه كے والد محترم ضیاء الدین ابوالقاسم اینے شیر کے نامورخطیب تنے۔ اس لئے امام دازی رحمتہ اللہ علیہ کا لقب'' ابن خطیب'' ہو کیا۔ ادب اور دینیات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد معترت امام رازی رحمتہ اللہ علیہ خوارزم بلے مجے۔ جہال آپ نے

معتزلہ کے خلاف مسلسل مناظرے کے اور انہیں ہرمعرے میں فکست دی محرمعتز لدور پروہ افتدار میں تھے۔اس لئے ان لوگوں کی ریشہ دواندوں نے حضرت امام رازی رحمتہ اللہ علیہ کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ نینجتا امام رازی رحمتہ اللہ عليه ماور النهر ينج مكر وبال بعى حالات ساز كارتيس تقد برطرف سے تحالفوں كاطوفان الله كمرا بوا بجورا آب شہاب الدین غوری کے پاس پہنے جس نے آپ کے قضل و کمال کود کھے کر انعام واکر ام اعزازات اور دولت کی بارش كردى-1148 مي جب حفرت المام رازى رحمته الله عليه بخارا كے ارادے سے ماور النم جاتے ہوئے كچھ عرصے کے لئے سرخس میں تقہرے تو وہاں کے ایک طبیب نے آپ کے شایان شان استقبال کیا۔ اظہار تشکر کے طور پر حنرت امام دازی دحمته الله علیه نے مکیم بوغل میناکی ایک کتاب کی شرح نکسی۔ جب بخارا میں حسب تو بی آپ کو مريرى ندل كى تو مرات تشريف كے كئے۔ يهال سلطان غياث الدين غورى نے معزرت امام رازى رحمته الله عليه كو شای کل میں موام کے لئے ایک مدرسد کھولنے کی اجازت وے دی۔ سمر فند مندوستان اور دیکر مقامات کی سیاحت کے بعد آپ برات میں اقامت کزیں ہو سے اور اٹی عمر کا ایک بڑا حصہ بیبل گزارا۔ برات بی میں حضرت امام رازی رحمته الله عليه كو" في الاسلام" كا خطاب ديا حميا- يمي وه زمانه ب جب امام رازي رحمته الله عليه كي ظاهري شان و شوکت این عرون پر تکی۔ اس وقت مین سوسے زیادہ شاکرد آپ کے مراہ رہے تنے۔حضرت امام رازی رحمتہ اللہ عليه كى زيركى كا آغاز تك وى ست موا اور آخرى عريس آب كو بهت زياده خوش حالى ميسر تمى . ب بناه ذبإنت ز بردست قوت حافظه اور قلر كى رسائى نے انبين ايك ابيا عالم بنا ديا تھا جے دسط ايشيا بيس غير معمولى شهرت حاصل تھى۔ حعرت امام رازی رحمته الله علیه بهترین فلسفی اور خطیب مونے کے ساتھ نہایت متلی اور پر بیز گار انسان متے۔ امام رازی رحمته الله علیه نے اہل سنت کے مسلک کا دفاع کرتے ہوئے مخت معمائب برداشت کئے اور بھک نظر لوگوں نے جهل کی بنیاد پرامام رحمته الله علیه کو بهت آزار پینیائے۔

معترلہ اور دومرے فرقے تو آپ کی جان تک کے وشن ہو گئے تھے کر امام رازی رحمتہ اللہ علیہ کے پائے
استقامت ہل لرزش فیل آئی۔ آپ کے وقمن بی اس حقیقت سے اٹکارٹیل کر سکتے کہ امام رازی رحمتہ اللہ علیہ ایک
بہت بڑے فلفی اور علم کلام کے بے مثال ماہر تھے۔ آئے والے زمائے اس حد تک آپ کے زیر اثر تھے کہ حضرت امام
این جیسے رحمتہ اللہ علیہ جیسے مرد جلیل بھی امام رازی وحمت اللہ علیہ کو ترایا تھا۔.... "شیل نے علم کلام کے تمام طریقوں کو
رحمتہ اللہ علیہ نے وفیاسے وخصت ہوتے وقت اپنی وحمت شی تحریر کیا تھا۔.... "شیل نے علم کلام کے تمام طریقوں کو
رحمتہ اللہ علیہ نے وفیاسے وخصت ہوتے وقت اپنی وحمت شی تحریر کیا تھا۔.... "شیل نے علم کلام کے تمام طریقوں کو
محمد اللہ علیہ نے دفیاسے وخصت امام رازی رحمتہ اللہ علیہ نے ایا تو اس تعریر کیر "سب سے
علاوت قرآن میں طی۔ " حضرت امام رازی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی اس تغیر کیر "سب سے
مزوت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور ایک میر خوالے من طری وقت پر اہل شہر قطار ور قطار جرح ہور ہے تھے۔ وہ
مخرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور ایک میر خوالے جیل مخررہ وقت پر اہل شہر قطار ور قطار جرح ہور ہے تھے۔ وہ
د بریر پہلے بی وہاں موجود تھا اور بیری ہے تین جہاں مخررہ وقت پر اہل شہر قطار ور قطار کر رہا تھا۔ اب تک
دربر پہلے بی وہاں موجود تھا اور بیری ہے تین جہاں مخررہ وقت پر اہل شہر قطار ور قطار کر رہا تھا۔ اب تک
دربر پہلے بی وہاں موجود تھا اور بیری ہے تین کی کے عالم میں صفرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا انظار کر رہا تھا۔ اب تک

قلب حاصل تنی اور اس سکون کی بنیاد اس بات پرتھی کہ اب تک کونے کے دیگر علما واسے عقلی طور پر عاجز نہیں کر سکے سے۔ " پھر ایک نوجوان اس کے مشکل ترین سوال کا جواب کس طرح دے گا؟" بہت دیر تک وہ مشکر خدا اپنے خیالات میں الجھار ہا اور اس کی محراہ عقل اسے نئے نئے انداز سے فریب ویٹی رہی۔

وقت آہتہ آہتہ کررتا رہا۔ مقررہ ساعت میں ابھی کھیلخات باتی ہے۔ اس لئے ہجوم کی نگاہیں میدان کے اس دروازے پرجی ہوئی تھیں جہاں سے گزر کر حضرت ابوطنیفہ رحمتہ الله علیہ کواس مند تک پہنچنا تھا جوعلائے کوفہ اور منکر ضدا کے لئے آراستہ کی گئی تھی۔ بالآخر وہ مقررہ ساعت بھی گزر گئی۔ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ الله علیہ ابھی تک میدان میں واخل نہیں ہوئے تھے۔ اہل کوفہ کا اضطراب کھے اور ہڑھ کیا۔ وہرئے کے چرے پراچا تک ایسا رنگ اجرآیا تھا

جس سے اطمینان قلب کا اظہار ہوتا تھا۔

وقت کی گردش مزید تیز ہوگئی اور اہل شیر کی بے جینی اپ عروج کو بھنے گئے۔ حضرت البوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی دیگر مفات میں پابندی وقت بھی ایک تمایاں خو فی تھی۔ اب تک جن لوگوں کو آپ سے واسطہ پڑچکا تھا وہ بخو فی جائے تھے کہ حضرت البوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ہاں وقت کی کیا اجمیت ہے۔ پھر سے غیر معمولی تاخیر کیوں؟ اہل کو فہ کے چروں پر پھیلا ہوا اضطراب مہلی نظر میں دیکھا جاسکی تھا۔ ہر ضمی اپنی جگہ بے قرارتھا اور ذہن میں ایک ہی سوال امجرر ہاتھا کہ ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ اب کی وانہیں آئے؟

بر سیدر سید سید بین با است بین میرے جمع میں فکست دینا جا ہتا ہے؟" انجام کار دہر ہے بول پڑا۔اس '' ووتمہارا نوجوان عالم کہاں ہے جو مجھے بحرے جمع میں فکست دینا جا ہتا ہے؟" انجام کار دہر ہے بول پڑا۔اس کا لہجہ استیزائیہ تھا اور ایک ایک حرف سے ابوعنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے لئے تحقیر کا انگہار ہور ہاتھا۔

" انیں کوئی ضروری کام بھی ہوسکتا ہے۔" جوم سے بیک وقت کی آوازیں انجریں۔

"ابوطنیفه رحمته الله علیه کواچا یک کوئی حادثه بحی چین آسکتا ہے اور وہ کی بیاری پیل مجی جتلا ہو سکتے ہیں۔" آپ

کے عقیدت مندوں نے بہ آواز بلند کہا۔ ' وہ ایفائے مہد بھی کرنے والے بیں اور وقت کے پابند بھی۔' '' ایما مرکز نہیں ہے۔'' منکر خدا کے نزد کی حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی عدم موجود کی کی کوئی تاویل قابل

الیا ہر رہیں ہے۔ سر طدا ہے روید سرت ایک میں است سے اس استے ہوئے ہے۔ اسے آنے ۔ قبول نہیں تھی۔ اس لئے استے ہوئے کے سامنے آنے . قبول نہیں تھی۔ اور قوجوان مجھ سے مناظرہ کرنے کی ملاحیت نہیں رکھتا۔ اس لئے استے ہوئے جمع کے سامنے آنے .

سے کریزاں ہے۔'' حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے عقیدت مند وہرئے کی اس لاف زنی کا جواب ویٹا جاہتے تھے گران کی زبانوں پرمبرسکوت لگ گئی تھی۔ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا وعدے کے مطابق وقت پرنہ پہنچنا ہراس فض کے لئے باعث جبرت تعاجس نے علمی زعرگی جس آپ کے طرزعمل کو قریب سے ویکھا تھا۔

باعث جرت کھا، س کے اور وقت گزر گیا۔ مکر خدا کو یقین ہو چلاتھا کہ وہ کوئی ٹو جوان اب مناظرے کے لئے سم ای کھاش میں کچھ اور وقت گزر گیا۔ مکر خدا کو یقین ہو چلاتھا کہ وہ کوئی ٹو جوان اب مناظرے کے لئے سم میدان نہیں آئے گا۔ اس لئے اس کے چہرے پر فاتحانہ سکون کی علامات روش ہو گئے تھیں کین دوسرے لوگ شدید کر میں جتلاتھ ۔ آئیس حضرت ابوطنیفہ رحمت و عافیت کی طرف سے بھی فکر لائق تھی اور دہ ہرئے کہ موجود کی کے سبب احساس عمامت بھی تھا۔ بالآخر جب لوگوں کا اضطراب اپنی انتہا کو بہنچ گیا تو حضرت ابوطنیفہ رحمت موجود کی کے سبب احساس عمامت بھی تھا۔ بالآخر جب لوگوں کا اضطراب اپنی انتہا کو بہنچ گیا تو حضرت ابوطنیفہ رحمت اللہ علیہ میدان کے اور وہ محکر خدا بچ و تاب اللہ علیہ میدان کے ایک کوشے بی نمودار ہوئے۔ انل ایمان کے ڈو بتے ہوئے دل تھہر گئے اور وہ محکر خدا بچ و تاب

جب حضرت الوطنيفه رحمته الله عليه قريب پنج تو د جرئے نے ائتائی ناخوشکوار ليج من کہا۔ " بيكى عالم كى شان خيس كه وہ خود عى ايك وقت مقرد كرے اور خود عى اين الفاظ كا پاس نه كرے ميرے ساتھ بيسكروں انسان بحى بہت دير سے زحمتِ انتظار برواشت كر رہے ہيں۔ كيا بي غير اطلاقی حركت نيس؟" د جرئے كے ليج كى تندى برحتی جا رئی تھی۔ " كيا خدا كے مانے والے اس قدر غير ذھ دار اور بے بروا ہوتے ہيں كه انيس كى دوسرے كى تكليف كا احساس بحى نيس رہتا۔"

حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کچھ دیر تک خاموث کھڑے ہے۔ جھوم کی بے چین نگا ہیں آپ کے چہرے پر مرکوز تغییں ۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ تاخیر سے پہنچنے کا کوئی معقول عذر پیش کریں ہے تکر آپ کے مونوں کوجنبش موئی تو انسانی مجمع کے ساتھ وہ دہریہ بھی جیران رہ گیا۔

"أكريس ال تاخير كسلسل بي كيوكول توكياتم ميرى بات پريفين كرلو يحيى"

معنرت الوحنيف رحمته الله عليه منكر خداست مخاطب ينف

" بيعذر كى نوعيت پر منحصر ہے كہ دو قابل قبول ہے يانبيں؟" دہر ہيئے كا انداز مخصَّكو ناپينديدہ تھا۔

حضرت الدونيف رحمته الله عليه في جواباً فرمايا۔" اگر جل اپن تاخير كابيسب بيان كروں كه يهاں آنے سے پہلے جل ايک جنگل كی طرف لكل كيا تقاء تو كياتم الله پريفين كرلو ميج" اتنا كه كر حضرت الدونيف رحمته الله عليه خاموش مو مساكت موكيا تقا اور منكر خدا كے چرے پر شديد جيرت كے آثار نماياں مونے كے حيات كے تاثار نماياں مونے كے حيات

" پورا واقعہ میان کرو۔اس کے بعد تہارے پیش کردہ عذر کے متعلق سوچوں گا۔ " دہریئے کا لہد بدستور تلخ تھا۔
" جب میں اس جنگل میں پنچا تو میرے ساتھ ایک عجیب وغریب واقعہ پیش آیا۔ " حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ طلیہ نے اپنا سلسلۂ کلام جاری رکھا۔ " میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک سرسنر وشاداب اور تناور درخت کمر اتھا۔ اچا تک اس ورخت میں ایک لرزش می پیدا ہوئی اور وہ خود بخو دکٹ کرزمین پر کر گیا۔"

ووحمى انساني باتحدي عدد كے بغير " دجربيه يكا كيك درميان ميں بول پڑا۔

"به بات آواب منتکو کے خلاف ہے۔" حضرت ابومنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔" جب تک کہ ایک انسان اپنی بات کمل نہ کر لے اِس وقت تک دوسرے فض کو اخلاقی طور پر مداخلت کرنے کاحق نہیں پہنچہا۔"

وجريئے كے چرے پرندامت كے آثار الجرے اور وہ خاموش ہوكيا۔

حضرت الدونيف رحمت الله عليه في ابنا بيان جارى ركھا۔ درخت كے زهن برگرتے بى مل في و يكھا كه وه عنف كلاول مل تقليم بوگيا ہے۔ پھر وہ كلاے بموار تختول ميں تبديل بو گئے۔ اس كے بعد ان تختول كوجنبش بوكى اور وہ الكن ترتيب كے ساتھ برگئے۔ مل في حيران بوكر و يكھا اب كلاى كے تختول في ايك مكل اختيار كر وہ الكن ترتيب كے ساتھ برگ ہے۔ مل في حيران اور يكھن اب كائى كہ وہ كتى خود بخود الله كل كر دريا ميں جلى كئى .....اور پھر كئى ۔ ابھى ميرى چھم جران ان تغيرات كو بحضے بھى نہيں پائى تھى كه وہ كتى خود بخود الله كر دريا ميں جلى كئى .....اور پھر وہ دريا كے دونوں اطراف ميں كور دريا بي مير كور ادھر ادھر لے جانے وہ دريا بي دونوں اطراف ميں كور دى موا خود ہى كرايہ بى وصول كرتے كئى۔ "

اتنا كهدكر معزرت الدهنيف دحمته الله عليدايك بار يكر خاموش مو مئے۔ تمام چرون پرشد يد جرت كے آثار نمايال

تعے لوگ آپس میں سرکوشیاں کرنے لگے۔ آبیں معزت ابوط بغہ رحمت الله علیہ کے اس مشاہرے پریفین آبیں آرہا تھا۔ بورے میدان کی فضاوں پر ایک عجیب ساسناٹا طاری تھا۔خود وہ دہریہ می کھے در غرق جرت رہا اور پھر قبقہہ زنی

" تهاری به خنده زنی مجلس علم کی شجیدگی کے خلاف ہے۔" حضرت الدهنیفه رحمته الله علیہ نے وہریے کی ہنی پر

و حمیں میرے قبقیوں پر اعتراض ہے محرخود اپنی کسی حرکت پرشرمندگی کا احساس نبیں۔ 'اب منکر خدا کی ہنسی رك تن تم مركبجه لله موكميا تعا-

" حاضرين كواه بيل كه مجمعة ي كازيبا حركت سرز دنيس موتى " حضرت ابوهنيفه رحمته الله عليه نے نهايت كل

" بہلے تو تم نے میرے علاوہ بے شارلوگوں کا قیمتی وقت برباد کیا۔" دہربہ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر طعنہ زنی کر رہا تھا۔" مجرتا خیر ہے آئے پر عدامت کا اظہار کرنے کے بجائے ایک بے سرویا تعبد سنانا شروع کر دیا جس کا حقیقت سے برائے نام بی معلق ہیں۔"

'' میں تو اپنامشاہدہ بیان کررہا ہوں۔'' حضرت الدصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے نہا ہے خواب دیا۔ '' بیمشاہدہ نہیں بینائی کا ضعن ہے خلل دہاغ ہے۔'' دہریئے کے لیج کی تنی اب ضعے میں تبدیل ہوئی تی۔

" يكن ايك جموث ب-اول وآخرجموث-"

"الل كوفد مير ، معاطات سے بورى طرح باخر جيں۔ "حضرت ابوصنيف دهند الله عليه كا مبر اور اطمينان قابل وید تھا۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ الله علیه کی برجلال آواز میدان میں کوئے رہی تھی۔ حاضرین کے ہونوں پر بدستور سكوت تفااور برطرف ممراسنانا جمايا بواتفاليكن برض الى جكه كمزے يا بيٹے شديد اضطراب كے عالم ميں يہلوبدل ر ہا تھا۔لوگوں کواس مناظرے کے انجام کا انظار تھا کہ وہ وہ وہ رہیا تا اب رہتا ہے یا حسب سابق هنرت ابوطنیفہ رحمت الله طليه كى كمثال وبانت است عاير كرويي ب-

" تم این آپ کوفقید کہتے ہو۔" دہریے کی آواز غصے کے سبب معمول سے زیادہ بلند ہو گئی تھی۔" مہیں مسلمانوں کی امامت کا بھی دعویٰ ہے محراکی طرف تم وقت کی پابندی کے قائل میں اور دوسری طرف مربح عموث

" من اب تك تين مجد سكا كد مر عد مشاهد يرجوث كا الزام كون عائد كيا جار إ ب ؟" مكر خداكى ناشانتی کے باوجود حضرت ابومنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی شیریں کا می برقرار محی۔

'' بیک طرح ممکن ہے کہ ایک درشت خود بخو دکٹ کر زمین پر گر گیا۔ پھر ایک ترتیب کے ساتھ مشتی تیار ہوگئی اور آخر میں اس نے مسافروں کو دریا عبور کرائے کے بعد ان سے کرایہ مجی وصول کرنا شروع کر دیا۔ اگر بید بدترین جموث نہیں تو کیا ہے۔ دنیا کا کوئی فاتر العقل انسان بی تمہارے بیان کردہ واقعے پر یقین کرسکتا ہے۔ ورنہ سے تو بیہ ہے کہ ایک سی الدماغ بیجے کو بھی اس پر اعتبار اس اسکا۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کوجھوٹا ثابت کرنے کے لئے وجربيشدت كفتار سے كام لے و يا تھا۔

'' ایک ورخت کا کسی کتی میں خود بخو د تبدیل ہوجانا بہت معمولی بات ہے۔'' حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔'' تمہارے و ماغ میں تو اس سے کمیں زیادہ بڑے کام خود بخو دانجام پاتے رہتے ہیں زمین خود بخو و جود میں آگئی ہے۔ آسان خود بخو تھکیل ما گیا، میس وقر اور و گرستارے خود بخو دایک مقررہ رفار کے ساتھ جیل رہے ہیں۔ یہ دکش باغات بزاروں اقسام کے دہلین پھول' بے شار پر عرے اور لا تعداد چوپائے (جوآپی میں ایک دوسرے ہے کوئی تھکیلی نسبت نہیں رکھتے) یہ فتلف رنگ و عادات کے انسان اور کا نمات کا بیدلا تمنای نظام خود بخو تھیل پا گیا ہے۔ اگر تھکیلی نسبت نہیں رکھتے) یہ فتلف رنگ و عادات کے انسان اور کا نمات کا بیدلا تمنای نظام خود بخو تھیل پا گیا ہے۔ اگر تھادن کے بغیراتی بڑی دیا کا وجود میں آ جانا اس بھی بڑا جموث ہے۔'' حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے مکر خدا تعادن کے بغیراتی بڑی ہو گیا۔ جبنبش بھی نہیں کر سکا تھا۔ کے گردا ہے منطق و استدلال کا حصاد اس قد رشک کر دیا تھا کہ فرار تو کیا وہ اپنی جگہد بیانی سے کام لے رہا تھا۔ آج معرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے روز وائی کہ ویشت کرتے کے لئے شعلہ بیانی سے کام لے رہا تھا۔ آج معرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے روز وائی کہ ویشت کرتے کے لئے شعلہ بیانی سے کام لے رہا تھا۔ آج معرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے روز وائی مقلوج ہوگردہ گی تھی۔ جبن مقیدے پر وہ تمام عمر نا زاں رہا معرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کہ مقار کے بورٹ جل کے تعراد دیا تھا۔ وہ ایس مقیدے پر وہ تمام عمر نا زاں رہا تھا۔ کہ مقید کے کہ میں اسے بے یارو درگر تھروڑ دیا تھا۔ وہ ایسے جس تصور کومتاع حیات کے مرت کے تھادہ کے کہ کے تعراد کیا۔ کہ جس تصور کومتاع حیات کہ دیا تھا۔ وہ ایسے جس تصور کومتاع حیات

سجمتا تھا، آئ وئی دولت ایک نوجوان نتید کے سامنے پھروں کا ایک ڈھرتھی۔ پھر سننے والوں نے سنا۔ دہریہ بہ آواز بلند کہدر ہاتھا۔" نوجوان! خدا تیری عمر دراز کرے کہ تو نے جھے جسے کمراہ کونشان منزل کا پتا دیا۔ میرے ڈبن کی بجی دور کی اور جھے وہ نکتہ سمجمایا جس کی تشریح سے بڑے بڑے علاء عاجز

حضرت المام فخر الدین رازی رحمته الله علیہ کے بقول اس دہر سے نے مناظرے بیں حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے فکست کھائی اور پھرا ہے عقیدے سے تائب ہوکرمسلمان ہوگیا۔

ای واقعے کو پروفیسر ابوز ہرہ معری نے دوسرے انداز ش تحریکیا ہے۔ پروفیسر موصوف کے الفاظ ش حفرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مناظرے کے فن جس یکنائے روزگار تھے۔ آغاز طلب علم ہی سے آپ بحث و مباحثہ کے دلداوہ شخے۔ اس وقت اسلای فرتوں کا مرکز بھرہ تھا۔ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اکثر بھرہ تھر نیف لے جاتے اور تمام فرقوں کے اکابر سے تبادلہ خیال کرتے۔ روابت ہے کہ اس نوعمری کے باوجود آپ بائیس فرتوں کے نامور علاء سے مناظرہ کر بچے تھے۔ ای طرح ایک بارآپ نے دہر ہوں کی ایک جماعت سے مناظرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ جب منکرین خدااپ مناظرہ کر بچے تھے۔ ای طرح ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے دہر ہوں کی ایک جماعت سے مناظرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

"ال من کے بارے بیں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے جو بید کیے کہ اس نے مال و متاع سے لبریز ایک کشتی دیکھی ہے۔ سندروں کی لبری اس کشتی سے فکراتی ہیں اور تندوجیز ہوائیں اسے منظرب رکھتی ہیں۔ مر پر بھی وہ کسی منظرت رکھتی ہیں۔ مر پر بھی وہ کسی ملاح اور محافظ کے بغیر سمندر کو چرتی چلی جاری ہے۔ کیا انسانی مثل کے نزدیک بید بات ممکن ہے؟"

جواب میں منظرین خدا کی وہ جماعت بے ساختہ نکار آھی۔" بیرواقعہ بی عقل وقیم کے خلاف ہے۔کوئی بھی ذی موٹل انسان ان بے سرویا ہاتوں کوشلیم بیس کرسکتا۔"

"ال طرح تو آب نے خدا کے وجود کوتنگیم کرایا اور اسے تمام نظریات کی تردید کردی۔ عضرت ابوطنیفہ رحمتہ

الله عليه في أيا-

وہریوں کی جماعت فوری طور پر حضرت الدحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی دلیل کی گہرائی کو نہ بھے تھی اور ای سرخی کے انداز میں کہنے گئی۔ '' ایک مفروضہ شتی کے واقعے سے جمادے نظریات کس طرح باطل قرار پاتے ہیں۔''

المرار من الموسائي المركز الم

ر اور دہر یوں کے تمام قلنے کی دھیاں بھر گئیں۔اہل کوفہ نے دیکھا کہ وہ منکرین خدانہ سرف خالق کا نتات کے وجود کوتنلیم کررہے ہتے بلکہ اس کی وحدانیت اور پھر رسالت پر بھی ایمان لے آئے ہے۔

اس سلیلے میں سی تحقیق وضاحت ضروری ہے کہ بیشتر کتابوں میں معزرت ابوطنیفہ رحمتہ الله علیہ اور دہر بول کے ورمیان مناظرے کا ذکر ملتا ہے کیکن میر پانہیں جاتا کہ اس مناظرے کا مرکز بھرہ تھایا کوفہ؟ اگر ہم اس حقیقت کوشلیم كرليل كه بصره اس تتم كے مناظروں اور مباحث كا كڑھ تھا تو پھر دہر يوں كى جماعت بھى بصرے بى ميں مقيم تلى۔ اس طرح والنعے کی صورت کری پچھے یوں ہو کی کہ محرین خدا کی نعرہ زنی کا شور بلند ہوتے ہوتے کونے تک مجمی اس کی تیزلہریں پہنی ہوں کی اور پھراس فتنے کو دیائے کے لئے حضرت الدومنیفدر حمتہ اللہ علیہ خود بھرہ تشریف لے مجے موں مے اور اگر صورت حال اس کے برنس ہو کی تو پھر بیمناظرہ کونے کے کسی میدان میں منعقد ہوا ہوگا۔ مقام کے علاوہ میرے زیر مطالعہ کسی کتاب میں مناظرے کی تاریخ اور س بھی درج نہیں۔ بجز اس کے کہ مناظرے کے وقت حضرت الوطنيفه رحمته الله عليه آزادانه طور يرمند ورس يرجلوه افروز نبيل موئ ينفي ال كاوام مطلب بيرب كهاس وفت آپ کے استاد کرامی معفرت المام حماد بن الی سلیمان رحمتہ اللہ علیہ زیرہ ہتے۔ ای بات کو پیش نظر رکھ کر 120 ہے بہلے اس مناظرے کی تاریخ کالعین کیا گیا ہے۔لیکن اس تفریح کا بدمتعد مرکز نہیں ہے کہ معزمت ابوطنیفہ دحمت اللہ عليه كے مائے والوں نے جوش مقيدت ميں ايك فرضى مناظرے كا ذكر كر ديا ہے تا كدابل دنيا برآپ كى بے بناہ و ہانت کا تاثر قائم ہوجائے۔ خالفین اکثر بھی کہتے رہے ہیں کہ حضرت ایوحنیفے رحمتہ اللہ علیہ کے پیرو کارآپ کے نام ے ساتھ چھوا لیے واقعات بھی منسوب کر دیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ٹیس موتا۔ ہمارے نزویک زیرنظر واقعد معزرت ابوطنیفدر ممتدالله علیه کی بے مثال دیانت کے تناظر میں اتنا بروا واقعہ ہیں ہے کہ مخالفین اس کی صحت سے ا تكاركر ديں۔حضرت ابوصنيفه رحمت الله عليه تو وه ذكى ونبيم انسان تنے كه اكر ايك بى نشست ميں تمام نابغهُ روز كار جمع ہو جاتے تب بھی ابوصنیف رحمتہ اللہ علیہ ہی اس محفل میں سر بلند نظر آتے۔ دہر بوں کی جماعت کی محکست اور پھر ان تمام افراد کا ایمان لانا ایک تاریخی حقیقت ہے۔ بیمناظرہ کونے میں ہوا تھایا بھرے میں وہر یوں کے مخاطب حضرت ابوطنیفہ رجمتہ اللہ علیہ بی تنے۔ وہ کم کردہ راہ لوگ خدا کے انکار میں جس قدر ولائل رکھتے تنے، سب کے سب بوری توانائی کے ساتھ پیش کئے جاتے رہے۔ مرجب حضرت ابوطیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی آواز بلند ہوئی تو پھروہ فریب خوردہ كروه آپ كى ايك دليل كالجميم تقمل نيس موسكا-

رر، پ مندا کی فکست کے بعد حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو کیا تھا۔ کہنے والے کہہ رہے منے کہ خدانے اس کونی ٹوجوان کے ڈریعے مقائد کومنطق کی زبان بخشی ہے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ تیں تھی، ووا بی عقل کواستعال کے بغیر خدائے واحد کی خلاقی اور رسالت کی حقانیت پر ایمان لے آئے ہے ..... مرجو ہوش و خرد کے سیلاب میں بہد کئے تنے اور فلنفہ ومنطق کا سمارا لے کرمسلمانوں کی صفول میں انتشار پیدا کر رہے ہے ان کے لئے حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سامان موت کی حیثیت رکھتے تنے۔

فرار کے بہانے تراشے والوں نے تہم وادراک کی پڑاہ ڈھوٹڈی تھی ادراپ اٹکارکوروٹن خیانی کے پردول میں المیت لیا تھا۔ وہ خوش منے کہ ان کے د ماغ مسلمالوں کے معبد میں شخصتم آراستہ کریں گے اور پھر محرائی کا ایک طویل دور شروع ہوجائے گا .....لین جب آنے والا آیا تو اس نے مغیدین کے نتان خیائی کوریزہ ریزہ کر دیا۔

کہنے والے کہتے تھے کہ ہمارے ذہن کشاوہ ہیں اور ہم آگی کا گرانپار ذخیرہ رکھتے ہیں .....حضرت ابوطنیفہ ارحمتہ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا۔" تمہارے وماغوں ہیں بہنے والے فکر کے سروشنے خشک ہو گئے ہیں اور تمہاری دولت محض اجہل و بے خبری کی میراث ہے۔"

۔ کینے والے کہتے تنے کہ جماری روش آنکھیں افق کے پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں تھر جمیں خدا نظر نہیں آتا۔ معفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے ٹابت کیا کہتم بینائی سے محروم ہواور اتن بصارت بھی نہیں رکھنے کہ اپنے سامنے ک اُچیزوں کوئی دیکھ سکو۔

کہنے والے کہتے تھے کہ روایت کے خلاف جنبش کرنا حرام ہے .....گر ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے یہ کہ کر اس واسے جال جا کہ جہاں جہاں خدا اور رسول میں کے احکامات واسے ہیں وہاں خاموثی ہے اپنی چیشانیوں کو جمکا دو ..... اور جب جہیں قرآن وحدیث ہے کوئی مثال نہ لے تو نگی را ہیں تلاش کرو۔ یہ سرکھی جین اطاعت ہے۔ یہ بدعت اور جب میں قرآن وحدیث ہے۔ یہ بدعت ایک شانیاں دکھانے کہیں خوروگلر کا تھم دیتا ہے اور رسالت ماب مالی شہیں بشارت کی ہے جہیں خوروگلر کا تھم دیتا ہے اور رسالت ماب مالی شہیں بشارت کی میراث ہے۔

حضرت الوطنيف رحمته الله عليه اجتباد كے اى داستے پر كامزن تھے۔ آپ كے بہال كہوارے سے قبر تك علم مامل كرنے كى تؤپ تمى ..... اور يمى تؤپ نعمان بن ثابت رحمته الله عليه كودر در لئے پھرتی تمی ۔

سیح زمانے اور تاریخ کا تو پانہیں چانا محر بیام مطے شدہ ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مشہور تا ہی فرک حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ بن کاؤس کی خدمت عالیہ بن مجی حاضر ہوئے تنے بعض حضرات کے نزدیک مخرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ بن کاؤس سے طاقا تیں ایک عارضی حیثیت رکھتی تھیں۔ اس کروہ کو لوگ کہنا جا ہے جی کہ جس طرح دیگر سینکڑوں طالبان حدیث وفقہ حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ بن کاؤس کی اس کے اس کاہ جس مسلسل حاضری دیتے تنے اور آئیس حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ بن کاؤس کے اور آئیس حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ بان کا من المربح دور میں ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بان کہنا ہے کہ حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ بان کہ حضرت اللہ علیہ بان کہ حضرت اللہ علیہ بی عام حاضرین کی طرح شریک درس ہوجایا کرتے تھے۔ جہاں تک رشتہ خاص کا تحلق ہو ہارگاہ اللہ علیہ بی عام حاضرین کی طرح شریک درس ہوجایا کرتے تھے۔ جہاں تک رشتہ خاص کا تحلق ہو ہارگاہ فی حمتہ اللہ علیہ بی عام حاضرین کی طرح شریک درس ہوجایا کرتے تھے۔ جہاں تک رشتہ خاص کا تحلق ہو ہارگاہ فی حمتہ اللہ علیہ بی عام حاضرین کی طرح شریک درس ہوجایا کرتے تھے۔ جہاں تک رشتہ خاص کا تحلق ہو ہارگاہ فی حمتہ اللہ علیہ بی عام حاضرین کی طرح شریک درس ہوجایا کرتے تھے۔ جہاں تک رشتہ خاص کا تحلق ہو ہارگاہ فی حمتہ اللہ علیہ بی حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بی عام حاضرین کی طرح شرکتہ اللہ علیہ بی تھی۔

معترضین کی اس بات کوکی حد تک مسلیم کیا جاسکتا ہے کہ حضرت ابو حذیفہ دحمتہ اللہ علیہ معترت نافع رحمتہ اللہ علیہ ان کا کا کس کے ان شاکر دوں کی فہرست میں شامل نہیں تنے جو ایک طویل عدت استاد کی خدمت میں گزارتے ہیں۔ہم

ا ہے ای جذبہ علم سے بے قرار ہو کر حصرت الد صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مصرت نافع رحمتہ اللہ علیہ بن کاؤس کے اس نے من

صحیح تاریخ کا تعین تو نمیں کیا جاسک گر ایک اندازہ ہے کہ صفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ 115 ہداور 117 ہے درمیان حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ بن کاؤس کی مجلس درس میں حاضر ہوئے تھے۔ عام طور پر بیدوہ زمانہ ہوتا تھا کہ جب حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سعادت حج ہے شرف یاب ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کا دور شاگر دی کتنا طویل ہے اس کی تفصیل بھی متند کمایوں میں محفوظ نہیں گر بدامر طے شدہ ہے کہ صفرت نافع رحمتہ اللہ علیہ بن کاؤس بھی حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بن کاؤس بھی حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے استادان گرائی میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔

عالبًا بير 116 هدكا واقعه ہے۔ اس وقت حضرت ابوطنيفه رحمته الله عليه ديار رسول تلفظ بيس موجود بينے كه ايك عجيب وغريب مسئلے نے تمام الل مدينه كوجيران كر ديا تھا۔

ذ ہانت کی ایک عجیب مثال

یہ بڑی جران کن بات ہے کہ اس زمانے کوگ اٹی عورتوں کو جیب جیب انداز سے طلاق دیا کرتے تھے یا محرطلاق دینے کے بہائے تراشتے تھے۔ اگرچہ رسالت مآب تھا نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ طلال کاموں بی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ٹالپندیدہ فسل طلاق ہے۔ پھر بھی پچھ لوگ طلاق کے سلسلے بی بجیب و غریب طریقے افتیار کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کوئی فنص اپنے خسر سے ڈاتی طور پر تاراض ہے تو بیوی پرید پابندی لگا دیتا کہ اگر وہ اس کی عدم موجودگی بی ایک کا فرق اس کو جن طلاقیں واقع ہوجا تیں گی۔ یا اگر اس نے کھر سے بابرقدم نکالا تو سلسلہ لکا رسے خارج ہوجائے گی۔ اس کے علاوہ پچھم تھکہ خیز با تیں اسک بھی ہوتی تھیں کہ جن پر عمل پیلا ہونے کے بعد بیوی رشتہ ذوجیت سے محروم ہوجاتی تھی۔ ختم یہ کہ تاریخ بی بیٹ اللہ بھی واقعات محفوظ ہیں جنہیں ہونے کے بعد بیوی رشتہ ذوجیت سے محروم ہوجاتی تھی۔ ختم یہ کہ تاریخ بی بیٹار ایسے واقعات محفوظ ہیں جنہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پچھ لوگوں نے اس حساس اور ٹازک تعلق کوشن ایک تماشا بنا دیا تھا۔

یر مغیر میں بھی طلاق کے بعض واقعات اپنی توعیت کے اعتبار سے بجیب ہوتے ہیں مگر قدیم عربوں میں بیوی سے علیحدگی کے واقعات کچھاس قدر نا قابل قہم ہیں کہ ان پر کسی داستان یا قصے کا گمان ہوتا ہے۔ زیر نظر واقعے کے پائے سے علیحدگی کے واقعات کچھاس قدر نا قابل قہم ہیں کہ اس کا تعلق مدینہ مئورہ کے رہنے والے ایک شخص سے تھا اور پچھ مؤرض اصرار کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کوئے میں بیش آیا تھا۔ بہر حال تاریخی حقیقت کچھ بھی ہو اس سے اٹکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ واقعہ این کے اعتبار سے بڑا مجیب تھا۔

ال واقع کی تنعیدات کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہیں کہ ایک مسلمان مرد اور عورت بظاہر خوشکوار از دواجی الدی کی باتی مسلمان مرد اور عورت بظاہر خوشکوار از دواجی الدی کی بسر کر دہے تھے۔ ایک روزشوہر باہر سے آیا۔ سخت گری کے موسم ہیں اسے شدت سے بیاس محسوس ہوری تھی۔ اور می بیر نے بیاس کی شدت کو دیکھ کر ایک بہت ہوے بیائے ہیں پائی لیا اورشو ہرکی طرف ہو جے گی۔ اس دوران اچا تک شوہر کی دہنی روبہک گئ۔ گزشتہ دنوں کی کوئی پوشیدہ کئی امجر آئی یا مجر کی المحرائی یا مجر کی المحرائی یا مجر کی المحرائی یا مجر کی معمولی بات پر بحراک کرشوہر نے یائی چینے سے الکار کر دیا۔

بیوی نے قبایت خوشا مدانہ کیجے میں کہلے" اگر جمے سے کوئی خلطی سرز د ہوگئ ہے تو میں آپ سے اس کی معافی الب کروں کی محراس وفت تو یانی بی سیجئے کہ آپ شدت سے بیاس محسوس کر دہے ہیں۔"

ا موہر نے بیوی کی التجا کو قائل النفات نہ مجمار یہاں تک کہ اس کا خصہ اینے عروج کو پہنچ میا اور وہ مرید تلح قامی پراتر آیا۔

بیوی نے مصلحت وقت کو پیش نظر دکھتے ہوئے شوہر کو سجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ کسی طرح بھی پانی پینے پر فادہ میں ہوا۔ مجبوراً بیوی پانی لے کرواپس جانے گلی تو شوہر نے انتہائی خضب ناک لیجے میں چیخ کر کہا۔ ''میں اپنی پیاس بجھانے کے لئے ہرگز اس پانی کا استعمال نہیں کروں گا۔''

"اگراآپ کوخصوصاً اس پائی سے نفرت ہے یا جھے سے کوئی شکامت پیدا ہوگئ ہے تو بیس دوسرے بیالے بیس پائی اللہ اللہ ال اللہ آتی ہوں۔" شوہر کا قبر تاک روید دیکے کر بیوی نے ایک بار پھر مزید عاجزی کا مظاہرہ کیا۔

" على اس بانى كو ہرگزنہيں ہوں گا۔" شوہر كا ضعہ پہلے ہے زیادہ بحژک ممیا تفا۔" اگر میں اس بانی كا ایک قطرہ اسے حلق سے بیجے اتار دوں تو تھے تین طلاق۔"

اب بوی پرشوہر کے خوف ٹاک ارادے طاہر ہو گئے تھے۔ وہ اس تباہ کار لیے کو ٹالنے کے لئے جب جاپ اس جانے کی تو شوہر نے بکار کر کیا۔ "اگر تو نے اس پانی کو چنے کی کوشش کی تو اس صورت میں بھی تھے پر تمن اور ان

" بيام ہے۔" بول نے روتے ہوئے کہا۔" مراسر ناانعمافی ہے۔"

"اگرتواس پانی کوز مین پر بہا دے تب بھی تھے پر تین طلاق۔ شوہرنے بیوی کے لئے بیا خری راہ بھی مسدود کر کی تنی ۔

" پھر میں کیا کروں؟" بیوی نے گریدوزاری کرتے ہوئے کیا۔" بیکسی عجیب پابندیاں ہیں؟"

شوہر نے بیوی کی التجاؤں پرکوئی دھیان ٹیس اور پھرآخری پابندی لگاتے ہوئے کہا۔" جب تک اس پانی کا وجود باتی ہے، تھے سے میرا کوئی دشتہ ٹیس۔ اگر تین دان تک سے پانی ای طرح برقرار رہا تب بھی تھے طلاق واقع ہو جائے گی۔ جا! اب میری نظروں سے دور ہوجا۔"

وفادار اور شوہر پرست ہوی خاموثی کے ساتھ دوسرے کمرے جس چلی گئی اور پانی سے لبریز بیالے کو بدی احتیاط کے ساتھ ایک کو بدی احتیاط کے ساتھ ایک کو بدی احتیاط کے ساتھ ایک کوشے جس رکھ دیا۔ وہ اس حقیقت سے آگاہ تھی کہ شوہر کی تنبید کے مطابق پانی کا اگر ایک قطرہ بھی چھلک کر زمین پر کر گیا تو اسے طلاق واقع ہوجائے گی اور وہ کسی بھی حال میں شوہر کی جدائی برداشت کرنے کے لئے آ مادہ نہیں تقی۔

ے دوروں کے جانے کے بعد شوہرانی جگہ سے اٹھا ادرائ نے اپنے ہاتھ سے خوب سیر ہوکر پانی بیا۔ ایک مرد کی پیاں تو بچھ ٹی تھی مگراس کے ذہن کی بلی نے ایک شریف انتفس خاتون کو جیب دغریب اڈیت میں جٹلا کر دیا تھا۔

شوہرا پی بیوی کے کر دطلاق کا ایک ایسا جلال پھیلا کر مطمئن ہو گیا کہ جس کے پہندے کا ٹنا بظاہر ناممکن نظر آ
رہا تھا۔ بالفرض اگر اس کا مقصد طلاق دیتا نہیں تھا تو پھر وہ اپنی شریک حیات کو انتہائی ہے دھی کے انداز میں ڈھٹی

تکلیف کہنچانا جا ہتا تھا۔ بوی کچودریک اس دیجیدہ صورت حال سے نجات پانے کی تدبیریں سوچی رہی مرشو ہرکا بچھایا ہوا دام خرد اتنا مضبوط تھا کہ اس سے باہر تکلنے کے لئے کم عمل مورت کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ بالآخر جب

اس کے ذہن کی منن حد سے زیادہ بڑھ گئ تو وہ اپنے مال باپ کے پاس پنجی اور شوہر کی شقاوت قلبی کا حال سنا لے اس کی عورت کے ماں باپ اور دیکر رہتے دار بھی اس مجیب وغریب اذبت رسانی کا ماجراس کر کرب میں جتلا ہو گئے

مجرا کی عزیز کے کہنے پر عورت کے باب نے علمائے وقت سے رجوع کیا۔

ر بیت ریا ہے۔ اس صورت حال پر ہرزاوئے سے فور کیا مگر جب کوئی مل نظر نیس آیا تو علائے وقت ان الفاظ میں معذرت کرنے گئے۔

'' خدا اس انسان کو ہدایت دے کہ اس نے اپنی بیوی کی نجات کے لئے کوئی راستہ باتی نہیں چھوڑا ہے۔ ہمارک عقل عاجز ہے کہ ہم اس معصوم اور بے گناہ مورت کو طلاق کے سفاک نیجے سے کسی طرح رہائی ولا کیں؟'' ایک عالم نے اس الجمعے ہوئے مسئلے کا حل پیش کرنے کی کوشش کی تھی محروہ بھی مورت کو طلاق سے بچانے کے

لئے ناکانی تھا۔اس ماہر نے کہا تھا کہ اگر یانی کومکان کی جیت پر ڈال دیا جائے تو زمین پر بہانے کی شرط ساقط م

جائے کی اور اس طرح طلاق واقع ندہوگی۔

اس کے جواب میں ایک دوسرے عالم نے ججب کلتہ پیدا کیا تھا۔ اس عالم کے خیال میں مکان کی جہت ہوں اس کے جواب میں ایک دوسرے عالم نے ججب کلتہ پیدا کیا تھا۔ اس کے جواب میں ایک دوسرے عالم نے جب کلتہ پیدا کیا تھا۔ الفرض اگر زمین اور مکان کی جہت کو بے تعلق ہابت کر بھی جو اس کر جس کا تعلق ہابت کر بھی جو ہو ہو گئی زمین پر بہے یا جہت پر شوہر کی قائم کردہ شرائط میں موجودہ پائی زمین پر بہے یا جہت پر شوہر کی قائم کردہ شرائط میں سے ایک شرط باتی رہے گی اور اس طرح طلاق واقع ہوجائے گی۔

بہر حال مسئلہ اپنی جگہ برقرار رہا اور حورت کا باپ تاکام و نامراد واپس لوث میا۔ مجانس فقہ میں بھی اس کی بنی ۔ کے مسئلے کاحل موجود نہیں تھا اور فقہائے کرام بھی کیا کرتے؟ اس شاطر مرد نے جال ہی ایسی چلی تھی کہ بظاہر کسی اہل و وائش کے باس اس کا تو ژموجود نہیں تھا۔

> کیا عمر کے نہیں ہیں ہوا خواہ الل برم ہو غم عی جانگداز تو غم خوار کیا کریں

عورت کا پورا کمر سوگوار تھا اور وقت جیزی سے گزرتا جار ہاتھا۔ بالا فرکس فخف نے عورت کے مضطرب الحال

ہاپ سے کہا کہ وہ ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے طاقات کر کے اپنا مسئلہ بیان کرے۔ جواب بی عورت کے غزدہ باپ

نے پوچھا کہ ابوضیفہ کون بیں؟ بتانے والے نے بتایا کہ وہ ایک نوجوان فقیہ بیں مگر خدائے آئیں ایبا ذہن رسا بخشا

ہے کہ وہ ان مسائل کا بھی کوئی حل پیش کر دیتے ہیں جو بظاہر انسانی عمل کی گرفت میں نہیں آتے۔ امید وہیم کی حالت

میں گرفآر وہ غزدہ باپ انجام کار صفرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا اور اپنی بین کا مسئلہ آپ کے سائے

بیان کیا۔ حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دور تک مسئلے کی نوعیت پرخور فر ماتے رہے اور پھر اس دل شکتہ انسان سے

بیان کیا۔ حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دور تک مسئلے کی نوعیت پرخور فر ماتے رہے اور پھر اس دل شکتہ انسان سے

خاطب ہوکر فر مانے گے۔

''اے فض ! آزردہ نہ ہوکہ تیری بیٹی کو کم سے کم ال مسئلے میں طلاق کی اذبت ناک صورتحال ہے دو جار ہونا مہیں پڑے گا۔انسان کی عمل حیار کوئی بھی بہانہ تراش لے گر جب خدا کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے شر سے پہانا جا بتا ہے تو بھر بے شار تدبیریں پیدا کر دیتا ہے۔ کون ہے اس کا نکات میں خدا ہے بہتر تذبیر کرنے والا؟ یقینا کوئی بھی جیں۔''

یہ کہ کر حضرت الدونیفہ دھت اللہ علیہ نے اس مورت کے باپ سے فر بایا۔ '' کھر جاؤاور اس بیالے کے یہے ایک موٹے کپڑے کی جادر کی جادر اللہ علیہ نے اس موٹے کپڑے بی جذب کر لوکہ ایک قطرہ بھی باتی نہ دہے۔ جب وہ کپڑا پانی کی ایک ایک ایک ایک بوئد اپنے ایمد جذب کر لے تو اسے احتیاط کے ساتھ حجت پر لے جا کر کس چیز کے مہارے دھوپ بھی لٹکا دو۔ اگر پانی کے قطرے لٹنے کا امکان ہوتو اس کے نیچے ایک اور چا در تان دو۔ اس کے بعد بھی اگراس بات کا احتال باتی دے کہ پانی اس چا در بی جذب نہ ہو سکے گا اور کوئی ندکوئی قطرہ زیشن تک پہنچ جائے گا اور کس جذب نہ ہو سکے گا اور کوئی ندکوئی قطرہ زیشن تک پہنچ جائے گا اور اس بر سے کہ پانی اس چا در گل کا کوئی قطرہ زیشن تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تیز ہوا اور سورت کی گری اور اس طرح ایک مصوم عورت کو اس برطینت مرد کے فوف اور اس طرح ایک مصوم عورت کو اس برطینت مرد کے فوف اور اس مرح ایک مسموم عورت کو اس برطینت مرد کے فوف انگر کے اس برائے واس برطینت مرد کے فوف

ت حضرت الدمنيفه دهمته الله عليه كى بارگاه علم سے اپنے مسئلے كاحل باكر اس مخص كى آئميں افتكوں سے لبريز ہو تميں اور پھروہ مجلس الدمنيفه دهمته الله عليه سے اشا تو اس كى زبان پر بيدها ئيدگلمات شفے۔

"امام! خدا آپ کا دائن حیات اپی تعمقوں ہے مجروے کہ ہم جیسے پریشان حال لوگ تو آپ ہی کو دیکے کر جیتے اللہ اندازہ ہوسکتا ہے کہ آپ نی کو دیکے کر جیتے اللہ جمیس کیا اندازہ ہوسکتا ہے کہ آپ علم کے کس درجے پرفائز ہیں محر پھر بھی انتااحساس ضرور ہے کہ آپ نہ ہوتے میں سے اہل خانہ پر قیامت ٹوٹ پڑتی۔"

ابھی وہ خص حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی شان علی مزید خراج عقیدت بیش کرنا جاہتا تھا کہ آپ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے فر مایا۔" اپنا زور بیان جھ کم علم انسان پر ضائع نہ کرکہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لئے ہیں۔ قدرت کی ایک خض یا ایک قوم کی تالی نہیں بلکہ ہر ذرہ کا نئات اس کی مرضی کا پابند ہے۔ وہ جب ارادہ کرتا ہے تو کوئی مسئلہ تشدیمیں رہتا۔ اگر تیری بھیاہ مین کو طلاق سے بچانے کے لئے ابوصنیفہ نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا۔"
اس کے بعد حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اہل مجلس کو مخاطب کر کے فر مایا۔" لوگو! اپنی معاشرت کو تماشان میناؤ۔ اگر تمہیں اپنی بیوبوں سے شکامت ہے تو ان کی اصلاح حال پر توجہ دو۔ ان سے علیم کی اختیار کرنے کے لئے بناؤ۔ اگر تمہیں اپنی بیوبوں سے شکامت ہے تو ان کی اصلاح حال پر توجہ دو۔ ان سے علیم کی اختیار کرنے کے لئے سے نئے نئے بہائے نہ تراشوکہ خداتمہارے دلوں کا حال خوب جانا ہے۔ نفاق و انتشار سے بچوکہ یہ انسان کو ہلاک کر دینے والا زہر ہے۔ سنست قصد اُس زہر کونہ ہو کہ یہ موس کے تدیر کے خلاف ہے۔"

ونت گزرگیا تمر جب اس واقعے کی تمونج ہر طرف سنائی دیے گئی تو ایک دوسرے بزرگ نقیہ نے جذبہ عقیدت سے سرشار ہوکر کہا تھا۔" بے شک ! روئے زمین پر حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے بڑھ کرکوئی دوسرا ڈبین مخص موجو نہیں۔"

## ♦ન્ૄૄ∜જુ-♦

حضرت ٹافع رحمتہ اللہ علیہ بن کاؤس کے علاوہ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کا نام بھی حضرت الدحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے استادان کرامی میں شامل تھا۔

مؤرخ خطیب بغدادی کابیان ہے کہ ایک روز صرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاگر درشیدا مام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ عضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ عضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کو خطیب عضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مختلف فقتی مسائل پر گفتگو جاری تھی کہ اچا تھ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔" تمہارے استا ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سند عبد اللہ کا بیمسلک کیوں ترک کردیا کہ باعمی پر آزاد ہونے سے طلاق واقع ہوجائی سے ؟"

" اس کا سبب بھی آپ بی کی بیان کردہ ایک روایت ہے۔" حضرت امام ابو پوسف رحمتہ الله علیہ نے نہا ہے۔ ادب واحر ام کے ساتھ جواب دیا۔

'' میری بیان کرده روایت؟'' امام ابو بوسف رحمته الله علیه کے جواب پر حضرت امام اعمش رحمته الله علیه کوسخت کنجی تھا۔

" بی بان! آپ بی نے میرے استاد گرای حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے ام الموشین حضرت عائشہ صدیے استاد کی بیدروایت بیان کی ہے کہ جب بربردہ آزاد ہوئیں تو ان کی آزادی طلاق نہیں تھی گئی بلکہ ان کو بیا طقیار دیا گیا کہ اگر دہ جا جی تو اپنے پہلے نکاح کو قائم رکھ سکتی جیں اور اگر جا جی تو اسے قتم کر سکتی جیں۔" امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ممل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

حضرت امام اعمش رحمته الله عليه مجدوم تك صفرت امام الويوسف رحمته الله عليه كے چمرے كو بغور و مكھتے رہے مجربے اختیار ہو کے فرمایا۔" واللہ ! الدحنیفہ بہت ذہین انسان ہیں۔"

عبيد الله بن عمر رحمته الله عليه كابيان بي كه ايك بار من معترت المش رحمته الله عليه كي مجلس من موجود تفا- و

عمد ثین اور فقہا کے ساتھ معفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مجلی امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے یا ادب بیٹھے ہوئے تھ کہ ایک فض داخل ہوا۔

"امام! محصے ایک مئلہ ورپیش ہے۔ آپ تول رسول مان کی روشی میں اس کا کوئی عل بتا دیجئے۔" آنے والا

حضرت امام اعمش رحمته الله عليه عفاطب تحار

امام الممش رحمته الله عليه نے ال مخفی کومسئله بيان کرنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اپنی بات کمل کر چکا تو امام الممش رحمته الله عليه الله مسئلے کی نوعیت پرغور کرتے دہے۔ الل مجلس خاموش تنے اور د بوار وور پرسکوت طاری تھا۔ معرب امام الممش رحمته الله عليه کے چبرے سے اضطرابی کیفیت تمایاں تھی جس سے اس بات کا صاف اظهار ہوتا تھا کہ آپ ذہنی کھکش جس جن الله بیں۔

می ور بعد به سکوت فتم موکیا اور معزت امام اعمش رحمت الله علیه به آواز بلندفر ماریب بنف" ای شخص! بجیمے اعتراف ہے اعتراف ہے کہ میں تیرے مسئلے کاحل بیش کرنے سے قاصر مول۔" بید کہدکر آپ نے معفرت ابوطنیفدر حمتہ الله علیہ کی طرف و یکھا۔" نعمان!اس مسئلے کے بارے میں تم بی پھے بیان کرو۔ میرا ذبن تو الجد کررہ گیا ہے۔"

معرت الوطنيف دممتدالله عليه في الك لمح كى تاخير ك بغير من كيا كداس كاجواب بيب

" تہمارے پاس اس کی کوئی سند بھی ہے یا اپنے قیاس کی بنیاد پر سیات کہدرہے ہو؟" عضرت امام اعمش الی عالم نے میں افٹ کی ک

" تی ہاں! میں ای مدیث کی روشی میں بیال چی کررہا ہوں جو آپ نے ہم سے بیان کی تھی۔" بید کرد معربت ابوطنیدر صنداللہ علیہ نے اس مدیث رسول میں کو دہرایا جے حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ ہارہا بیان کر میکے "

'' خدایا!'' حضرت امام اعمش رحمته الله علیه کی زبان سے بے افتیار لکلا۔'' نعمان! بیر حدیث تو جھے اس وقت اسے یاد ہے جب تم بنج سے گئے گئے۔ اس کا میر مغہوم نیں سمجھ سکا تفا۔'' پھر اہل مجلس کی طرف و یکھتے ہوئے گر مایا۔'' پھر اہل مجلس کی طرف و یکھتے ہوئے گر مایا۔'' آن میر ثابت ہوا کہ ہم لوگ عطار ہیں اور ابو حنیفہ طبیب ۔'' حضرت امام اعمش رحمته الله علیه کے اس جملے کا فاضح مغہوم میر تھا کہ ہم لوگ صرف داوڈن کے نام سے دانف ہیں گر ابو حنیفہ رحمتہ الله علیہ ان کی تا ثیم اور استعمال کے الاسے میں ہمی جانے ہیں۔

حضرت الوصنيف رحمت الله عليه كے علم واسمى پر امام اعمش رحمت الله عليه كى كواى ايك برى كواى ہے۔ ايك كا قابل تنسخ دعوى ہے اور ايك الياح ف اعتبار ہے جے كوئى بحى منصف مزاح جمثلانيں سكا۔

ود بهم لوك عطار بي اور ايومنيغه طبيب."

ا الرجدامام المش رحمته الله عليه حعزت الوحنية رحمته الله عليه كے استاد كرامى عنظ ليكن و يكھنے والول نے بار با اليه مناظر ديكھے عنظ جن جس امام اعمش رحمته الله عليه فرمايا كرتے تھے۔

"ابوحنیفه بهت دوین انسان بیل- جاری بی بیان کرده روایات سے وه مغیوم اخذ کر لیتے بیں کہ بعض اوقات جم

خود اس مغہوم سے بے خبر رہے ہیں۔ ان کی نظر چند کھات میں مسائل کی مجرائی تک اتر جاتی ہے اور وہ سائل کو اس طرح جواب دیتے ہیں کہ اس کے ذہن میں فٹکوک وشبہات کاعکس تک شتم ہوجا تا ہے۔''

حفرت ایوحنیفدر مشداللہ علیہ کی شان میں بیستائی کلمات من کرحفرت ایام آخش دمشداللہ علیہ کے کہوشا کر شکانیا کیا کرتے تھے۔

'' وہ نوجوان فی انواقع ال عزت واحرّ ام کا مستحق نہیں۔ بیتو محض امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی کرم نوازی۔ جس کے سبب نعمان بن ثابت الل علم کا مرکز نظر بن گیا ہے۔'' اعتراض کرنے والوں کی بات کا مغہوم بیرتھا کہ صرف اعمش رحمتہ اللہ علیہ کو مجانس علم میں درجہ اعتبار بخشا ہے ورنہ رکیتی کپڑے اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے اس مقام پرفائز نہیں جس کی طرف معزمت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے یہ کہہ کرنشا تدبی کی تھی۔ ''' ہم لوگ تو صرف عطار ہیں اور ابو صنیفہ طعبیب۔''

آئ ہم میں سے کوئی تحف ہی ہے کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ اس دور کے علیائے کرام حضرت الوحنیفہ وحتہ اللہ علی اسلیط میں احتیاط سے کام نہیں لیا۔ حسد جو منہوم آئ کے دور میں رائ ہے اس کا اطلاق تا بھین یا تیج تا بھین کے ذیائے پر نہیں ہونا چاہئے کے تکہ حسد تو ایک بیاری ہے جس کے جرائیم صرف و نیا پر سنوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک مفلس فیض ایک سرمایہ وار سے اس السی بیاری ہے جس کے جرائیم صرف و نیا پر سنوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک مفلس فیض ایک سرمایہ وار سے اس السی بیاری ہے جس کے جرائیم صرف و نیا پر سنوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک مفلس فیض ایک سرمایہ وار سے اس اس حسد کرتا ہے کہ اس سے اس بات پر حسد کرسکتا ہے کا انسان سے حسد کرسکتا ہے ہیں۔ اور جاذبیت رکھتے ہیں۔ اوب و شعر میں ایک انسان دوسر۔ انسان سے حسد کرسکتا ہے سیاست واقد ارکی محکش میں اس مرض کا پایا جانا میں فطری امر ہے مگر جہاں تک فہ ہی انسان دوسر۔ کا تعلق ہی خواس حال ہی ہی ہی ہی ماصل کر رہا ہے محکم کا تعلق ہی خواس حال کر رہا ہے محکم خواس کر رہا ہے محکم خواس کر دیا ہے جاتے کہ و بیا جاتا ہے کہ وہ جب کی تعلق کی خواس موری کی جی خواس کر رہا ہے محکم کی بیا درس بھی کر وہ بیا جاتا ہے کہ وہ جب کہ ہی دور ہو جب کہ ہی ماصل کر رہا ہے محکم کی بنیا درس وہ کی کر وہ بیا ہی کہ کہ کی دور ہو جب کہ ہی ماصل کر رہا ہے محکم کی بنیاد موری وہ بیاد ہی کہ کی دیا ہوتا ہا ہے کہ کشار کی تعلق میں ہی کہ کہ کہ استاد نے اپنے کس شاگر کو کہ میں ماس کر وہ ہو تھی کہ کہ کا عرفان حاصل تولی ہوسکا۔ آگے نظری کا درس ویا ہو۔ اس ماس کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی استاد نے اپنے کسی شاگر وہ تھیں۔ اس کی کوئی مثال نہیں ماتی کہ کسی استاد نے اپنے کسی شاگر وہ تھیں۔ اس کسی کسی نظری کا درس ویا ہو۔

پر بھی اگر تاریخ کے اوراق میں ایسے واقعات محفوظ ہوں جن سے انسانی صدی عکای ہوتی ہوتی ہدی جی بات ہے۔ حضرت الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ تمام عمرای کرب سے دو چار رہے۔ آپ نے فہ بھی مسائل کوحل کرنے ہے لئے روش دلائل چیں کئے گراوگ ہی کہتے رہے کہ کوفے کا تاجر" قیائ" سے کام لیتا ہے۔ آپ نے قرآن وحد تاکی راہ میں جبتو کرنے والوں کوشئے انداز سے فورو قرکی وعوت دی لیکن اس کے جواب میں کہا گیا کہ دیشی کپڑے موداگر اپن " درائے" کی طرف بلاتا ہے۔ آپ وسعت نظر کی بات کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ جمیں ہما را حلقہ کانی ہے۔ آ خر میں جب کوئی جواب نیس ہن رہتا تھا تو لوگ قری صعبیت کا الزام عاکم کرنے ہے کہ جمیل ہماری میراث ہے۔ وہ جمی کر پر نیس کر سے تھے اور لوگ کے جب کی گر پر نیس کر سے تھے کہ " ہم عرب ہیں اور علم ہماری میراث ہے۔ وہ جمی ہے اسے علم سے کیا تبعت؟"

يى وواديني بي جن سے حضرت الوصنيف وحمت الله عليه كاسينه فكار رہا۔ بيآب بى كاحوصله تفاكم بمى كسى الل علم سے بر کمانی نہیں کی اور کسی صاحب نظر کے لئے جمعی کوئی حرف ناپندیدہ استعال نہیں کیا۔

علامه موفق رحمته الله عليه في أن الى كتاب " مناقب " من أيك واقعه بيان كيا ب جس سے حضرت ابوطنيفه رحمته الله عليد كے اذبيت وكرب كا انداز و موتا ہے۔

علامه موفق رحمته الله عليه ك بقول ايك دن حضرت ابوهنيفه رحمته الله عليه كي مجلس درس آ راسته تقي كه مسيحض

نے بدیجیب وغریب سوال کیا۔

" امام رحمته الله عليه! بيه بابت مشبور ہے كه دوسرے مكاتب قكر كے محمد لوگ آب سے حدد كھتے ہيں " خراس بعض وعناد كى كيا وجهه ؟" ال محض نے ايك برا نازك مسلد چيرويا تفاجولوك حضرت ابوطيفه رحمته الله عليه ك مزاج سے دانف سے انہیں بخونی علم تھا کہ امام رحمتہ اللہ علیہ جمیشہ ایسے موضوعات سے کریز کرتے ہے اور کس حال میں اپنی ذات کونمایاں کرتانہیں جا ہے تھے۔اس موقع پر بھی حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے کریز اختیار کرنا جا ہا۔ " اگروہ حسد كرتے بيں تو أبيس ان كے كامول بيل مشغول رستے دو۔ بيل اپنا كام كرر ما موں اور تهبيس ميرى تھیجت یمی ہے کہتم میں اپنا کام جاری رکھو۔ اپنی ساعتوں کے دروازے بندکرلوکہ ایسے کلمات سننے سے پہلے حاصل منیں ہوتا۔ اپی آسمیں بھی بندر کھو کہ ایسے مناظر و یکھنے سے بینائی میں ظل پڑتا ہے۔ جس نے جھے سے حسد کیا میں اس سے ملکوہ تیں کرتا۔ جس نے میرے لئے اپنے سینے میں بغض وعناد کی تصل ہوئی مجھے اس سے کوئی گلہ نیں۔ خدا ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اپنی ذات کے حصار سے نکل جائیں اور علم کو اس طرح حاصل کریں کے دنیاوی غرض كاشائدتك باقى ندري-

حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بات کوشتم کرنے کی کوشش کی تھی محر جب ذکر چیڑا تو آپ کے پچھ عزیز شا کردہمی اس مخص کے ہم نوا ہو گئے۔

" بیآپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ مخالفین کی جانب الگی ہے بھی اشارہ نیس کرتے حالانکہ ان لوگوں نے اپنی زبانوں كوآب كى برائيوں كے لئے وتف كرديا ہے۔معاذ اللہ! بم آب سے بدورخواست نبيل كرتے كرآب بمى ان كے عيوب زوروشورے بيان كريں- ہم توبير جائے بيل كمال حدى بنيادى وجد ظاہر موجائے- آئندولكنى جانے والى تاریخ تو ان دشنام طرازیوں کو بھی رقم کرے کی جو آپ کے نام کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں۔مؤرخ اس بات کو فراموش بیس کرسکتا کہ ممتاخی و بے ادبی سے کتنے پھر آپ کی سریلندیوں کی ملرف آئے ہیں۔مؤرخ ان حقیر الفاظ کو مجى كاغذ پر منتقل كرے كا جو تاحق آپ كى ذات كے ساتھ وابسة كروئے مئے ہيں۔اس صورت ميں اختلافات كو بمى فابر ہونا جا ہے جن کی حیثیت ببر حال عالمانہ ہے۔ اگر آپ نے اپی بے مثال حوصلہ مندی کے سبب منبط من سے کام لیا توا مکے زمانے کے طالب علم بری مایوی کا شکار ہوجا کیں ہے۔ انہیں یا بھی نہیں بلے کا کہ دوسرے مکاتب قکر کے لوك ان كام سے كيول خفار جيے تھے اور اختلاف كا وہ كون سا پہلوتھا جس نے بعض اہل علم كو يہاں تك معتمل كر و القاكدان كى زبانيس بى قايوموكى تعين اورده تنقيد كي داب كومى مكر بعلا بين تعين عندي

حضرت الوصنيفه رحمته الله عليه خاموش سي شاكردول كى تفتكوسنة رب واقعتابياك خاص على مسكه تعاجو يجي ﴿ لوكون كى ب احتياطى كرسب ذاتيات كردائر ي تك يني حميا تعام كر معزرت ابوحنيفه رحمته الله عليه الى فطرت ب نیاز کے سہارے اس جذباتی مرسطے سے بھی باوقار انداز میں گزرجانا جاہتے تھے۔

بالآخرشا كردول كا اصرار بروه كما اور پرشد بدكرب كے عالم میں حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ كوكہنا برا۔

" خدا بہتر جانا ہے کہ میں نے بھی کی کا برائیس ماہ۔

اور خدار یمی جاتا ہے کہ الل علم تو کیا میں نے کسی عام انسان کو بھی حقیر الفاظ کے ساتھ یا دہیں کیا۔ اس کے باوجود لوگوں نے مجھ سے حسد کیا۔ ہرچند کہ میں اس سلوک کا مستحق نہیں تھا محر پھر بھی میرے ساتھ رہے

سلوك روا ركما حميار

ر الل كا مراس كے اخدا كي من كي الله كا الله ك

یہ ہم قرآن کا مسلہ ہے جو کی بھی دور میں کیسانیت افتیار نہیں کرسکا۔قرآن کریم ان تمام لوگوں کے لئے افری ہدایت نامہ ہے جو قیامت تک اس زمین پرسائس لیس گے۔ ہرآنے والا زمانہ گزشتہ جدسے مختلف ہوگا۔ اس لئے لوگ اپنے اپنے مسائل اور ذہن کے مطابق خداکی آخری کتاب سے دجوع کریں گے۔ حضرت ابوحنیفہ دحت الله علیہ نے بھی ایسانی کیا تھا، گر اہل کہ آپ سے خفا ہو گئے تھے۔ فود کرنے پر حضرت ابوحنیفہ درستہ الله علیہ کے اس بیان میں ایک یہ گئے تھے کو در کرنے پر حضرت ابوحنیفہ درستہ الله علیہ کے اس بیان میں ایک یہ گئے تھی پوشیدہ نظر آتا ہے کہ شاید ائل کہ اس بات کو تا پہند کرتے تھے کہ ان کی ذمین پر نازل ہونے والی آیات کے ذریعے منسوخ قرار دیا جائے جو ارض مدید پر تازل ہوئی تھیں۔ اگر چہ سے قیاس آرائی ہے کہ اس کی بنیادی وجہ بیہ ہے کہ کھولوگ زمین کے دشتے سے بہت زیادہ جذباتی واقع ہوتے ہیں۔ مکن ہے حضرت ابوحنیفہ دحت اللہ علیہ کی دل آزاری اس مخصوص گروہ نے کی ہو جو قرآن کریم کو بھی (معاذ اللہ) صدود کم کا پابند کر دینا حاساتہ ابوحنیفہ دحت اللہ علیہ کی دل آزاری اس مخصوص گروہ نے کی ہو جو قرآن کریم کو بھی (معاذ اللہ) صدود کم کا پابند کر دینا

" اور اہل مدینہ کو مجھے سے بید شکایت تھی کہ میں تکمیر پھوٹنے سے وضو کے ساقط ہو جانے کا فتو کی دیتا تھا اور اس نماز کو بچے قرار نہیں دیتا تھا جو ایسی حالت میں ادا کی گئی ہو۔

اور ابل بعروان لئے میرے خالف عے کہ میں ان کے ایجاد کردہ" مسلدقدر" کورد کرتا تھا۔"

فرقه معنزله (قدربه) كالفصيلي بيان

"قدر" كنظرية برايمان ركف والول كو" قدرية كهدكر بكارا جاتا ہے۔ بيد سلمانوں كا ايك مشہور فرقه ہے جس نے آئے جل كر" معتزل" كالقب افتيار كرليا تقا اور علمائے اسلام براس قدر مظالم ذهائے تنے كه آخ بھى ايك حساس مسلمان ماضى كے ان واقعات كو پڑھ كرلرز جاتا ہے۔ فرقة" قدرية "يا" معتزل" كب بيدا ہوا، اس كے بارے ميں مختف تاريخي روايات يائى جاتى ہيں۔ ايك روايت ہے كہ سب سے پہلے فيلان ومشتى نے تقدير كا الكاركيا تھا اور

غیلان ومنتی و وض ہے جوسون نامی ایک عیسائی عالم سے متاثر تھا۔ سون عقیدتا عیسائی تھا محراس نے مسلمانوں میں اختثار اور ایتری پھیلانے کے لئے منافقانہ طور پر اسلام قبول کرلیا تھا۔ وہ مجمع عام میں علی الاعلان اپنے آپ کو ایک ائتا پندمسلمان کی حیثیت سے پیش کرتا تھا مگر در بردہ فتنہ خیزی اس کی ذعر کی کا سب سے برا مقعد تھا۔مسلمان مونے کے بعد سوئ نے مسلمانوں میں ان لوگوں کی تلاش شروع کی جو آسانی کے ساتھ اس کا آلد کاربن سکتے تھے۔ اس كام كے لئے اس نے خيلان وستى كا استفاب كيا۔ بياكي عالم وفاضل انسان تمام محكمى دشوارى كے بغيرسوس كے بجائے ہوئے دام میں آسمیا۔ فیلان ومتنی شاید مسلمانوں میں پہلا محص تماجس نے " تفدر" کا انکار کیا۔ وہ ان احادیث کوسلیم ہیں کرتا تھا جن میں واسے طور پر بیرکہا گیا کہ تخلیق کا نتات سے پہلے اللہ نے سب پھے اور محفوظ میں تحريركرديا تغار جب فيلان ومثقى ذبني خلل كاشكار مواتووه برمرتبل كين لكاكه كائنات كويدا كرنے سے يہلے الله نے کوئی الی کتاب جیس للعی جس میں قیامت تک ویش آنے والے واقعات درج موں۔ خیلان دستی ریمی کہا کرتا تھا كدونيا مل جو يحد بورباب يا آئده موكا ووسب محداللدكام اورلوح محفوظ كمطابق ظبور يذربيس موتار جب غیلان وستی ممل کرمسلمانوں میں اس نظریے کی تبلیغ کرنے لکا توسون این تحریک کی ابتدائی کامیابی سے سرشار موکر واليس جلا كميا۔ وہ اسينے ہم قروبوں ميں بيند كركها كرتا تھا۔" ميں نے مسلمانوں كے عقائد كى زمين ميں شك كا نتج يو ديا ہے۔ بھے یقین ہے کہ اس نیج سے ایک ورخت مجوٹے کا اور پھر وہ دن بھی ضرور آئے گا جب بدورخت توانائی حاصل کر لے **کا بحراس کی** ہے شار شاخیس ہوں گی۔ ہر شاخ میں خوش نما اور لذیز کھل آئیں سے جنہیں و کھے کر بہت سے مسلمان در فت کی طرف برجیس سے۔ اس کے سائے جس آرام کریں سے اور آخر جس ان میلوں کو کھانے کی کوشش کریں کے جوائی تا ٹیر میں کسی زہر سے بھی زیادہ خوفناک ہیں۔"

فرقہ قدریہ (معنزلہ) کے بارے میں دوسری روایت ہے کہ اس نظریے نے ظافت بنوامیہ کے زیانے میں عروج و تی کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ لوگ جو فاری الاصل سے اور جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا یا پھر وہ لوگ جو نسل درنسل یہودی ہے آئے سے گرکسی وجہ سے مسلمان ہو سے سے آئے بنیادی نظریات کو کمن طور پر فراموش نہیں کر سکے سے۔ وہ بظاہر اسلامی عقا کہ سے متاثر بھی ہے اور ان پر عمل پیرا بھی ہوتے سے لیکن بھی بھی ان کی روحوں میں باپ وادا کے عقا کہ کا شور سنائی دیتا تھا اور پھر بھی شور انہیں اس حد تک اکساتا تھا کہ ان کے موجودہ عقا کہ بھی متزازل ہوجائے سے۔ معنزت حان فی رضی اللہ عنداور پھر حضرت علی رضی اللہ عند بن ابی طالب کی خلافت تک ہے گروہ اپنے خول سے باہر نہ آ سکا گرجیے ہی حضرت اہام حسن ہوجائے میں وستیر دار ہو گئے تو مسلمانوں کی اس مخصوص جماعت نے ساست سے کنارہ کئی کا اعلان کردیا۔

ابواكسن طرائفی اپنی كتاب علی ایک مقام پر لکھتے ہیں۔" ان لوگوں نے اپ فرقے كا نام معتزله ركھا اور سیاسیات زمانہ سے بالكل بے نیاز ہو گئے۔ پہلے بیلوگ دربار ظلافت تک رسائی حاصل كرنے كى كوشش كرتے ہے كمر الحا كا كل اللہ اللہ اللہ كا كور بدل كیا۔ بیلوگ یا تو اپنے گھروں علی محصور ہو گئے یا پھر مجدیں ان كے قیام كا مركز بن الحك ان كی دلجہ بیل ان كے قیام كا مركز بن المكنی ۔ اس فرقے (معتزله یا قدریہ) كے اكابر كہا كرتے ہے۔" اب ہمیں دنیا كى كسى شے سے سروكار نہیں۔ ہم مرف عبادت اور علم سے غرض ركھتے ہیں۔"

اس سليط من تيسري مشهور روايت بديك كدواصل بن عطا اس فرق كا باني اول تفايا بحران لوكول من نمايال

حیثیت رکھتا تھا جنہوں نے اس نظریے کی پرورش کی تھی۔ واصل بن عطا ایک بہت بڑا ادیب تھا اور مناظرے کی بے بناہ صلاحیت رکھتا تھا۔ آغاز کار میں بیخص حضرت امام حسن بعری رحمتہ اللہ علیہ سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ بلکہ بیشتر مؤرخین نے بطور سند بیات کہی ہے کہ واصل بن عطاء حضرت امام حسن بعری رحمتہ اللہ علیہ کا شاکر دتھا۔

پھر ایک دن واصل بن عطائے حصرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کلمہ شہادت پڑھنے کے باوجود گناہ کبیرہ کا مرتکب انسان مومن ہے یا کافر؟

مسلمان ہے۔''

آگر چہ اس سے پہلے واصل بن عطاء معزت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کے تمام نظریات سے اتفاق رکھتا تھا' لیکن جب گناہ کبیرہ کے ارتکاب کا مسئلہ اٹھا تو واصل بن عطائے اپنے استاد گرامی کے سامنے سرشی اختیار کی اورنہایت ممتا خانہ لیجے بیں کہنے لگا۔

" آپ نظر بیدائیان کے سلسلے میں کتنے ہی ولائل پیش کریں مگر میں کہتا ہوں کہ ممناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا مخص مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کفروائیان کی درمیانی منزل میں ہے۔"

کہنے والے کہتے ہیں کہ واصل بن عطا اور صفرت امام بھری رحمت اللہ علیہ کے درمیان بد پہلا اختلاف تھا ممکن ہے کہ بدروایت درست ہو محر واصل بن عطا کی شدت گفتار سے انداز ہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت امام حسن بھری رحمت اللہ علیہ سے علم کی بنیاد پر اختلاف نبیں کر رہا تھا۔ اگر اس واقعے کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ پہلو واضح نظر آتا ہے کہ وہ علیہ سے علم کی بنیاد پر اختلاف نبیں کر رہا تھا۔ اگر اس واقعے کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ پہلو واضح نظر آتا ہے کہ وہ اپنے عقائد کو پوشیدہ رکھ کر حضرت امام حسن بھری رحمت اللہ علیہ کی مجلس درس میں واضل ہوتا تھا اور کی مناسب موقع کی حال میں رہتا تھا۔ پھر جیسے ہی بیرموقع آیا اس کے ذہن اور دل کی تمام کدور تیں امرکر سامنے آگئیں۔

علائی میں رہتا تھا۔ پھر جیسے ہی بیرموقع آیا اس کے ذہن اور دل کی تمام کدور تیں امرکر سامنے آگئیں۔

مجد میں درس دینا شروع کر دیا۔ مجد میں درس دینا شروع کر دیا۔

پہلے واصل بن عطا کے نظریات کولوگوں نے جمرت سے سنا۔ اہل بھرہ کواس کی یا تیں عجیب معلوم ہوئیں' مگر جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑ رہ تھا وہ آ ہستہ آ ہستہ شئے عقائد سے متاثر ہونے گئے۔ اگر چہ واصل بن عطا کی تقاریر عام لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوری تھیں' لیکن و کھنے والے و کھے رہے تھے چند افراد نے نہایت ذوق وشوق سے اس کی مجلسوں میں آنا جانا شروع کر دیا تھا۔

فرقہ" قدریہ" یا"معزلہ" کے بارے میں چومی روایت سے کہاں کے فروغ میں در پردہ بہت سے افراد نے

سمہ ہیں۔
معتزلہ نے اپنے عقائد کے اظہار کے لئے پانچ اصول وضع کے تھے۔ جب تک کوئی فخض ان پانچ اصولوں پر
سختی سے کار بندنہیں ہوتا تھا، اسے فرقے ہیں شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ معتزلہ کے یہ پانچ اصول ''اصول خمسہ'' کہلا تے
ہیں۔ اگر کوئی فخص ان اصولوں ہیں ہے کسی ایک اصول کو بھی جبٹلاتا تھا تو یہ لوگ بے در لینج اسے اپنے دائرے سے
خارج کردیا کرتے ہتے۔

معزلہ کے یہ پانچ اصول اس طرح میں (1) توحید (2) عدل (3) وعدہ اور وعید (4) کفر و اسلام کی درمیانی منزل کا اقرار (5) امر بالمعروف اور نبی عن المنکر \_معتزلہ نے یہ پانچ اصول افل سنت کے جھ اصولوں کے جواب میں تراشے ہتے۔

اہل سنت کے چیومشہور اصول ایمان یہ بیل (1) اللہ پر ایمان (2) رسول کر یم بھی اور دیگر انبیا پر ایمان (3) خدا کی آخری کتاب قرآن کر یم اور دیگر آسانی کتابول پر ایمان - جن بیل توریت زبور اور انجیل کے علاوہ دوسرے آسانی سحائف بھی شامل ہیں۔ (4) اللہ کے فرشتوں پر ایمان (اس شرطی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قوم یہوڈ خدا کے سب سے مقرب فر شحتے جریل ایمن سے نہ صرف شدید نفرت کرتی ہے بلکہ ان کی آسانی حیثیت کو بھی تسلیم نہیں کرتی سب سے مقرب فر شحتے جریل ایمن سے نہ صرف شدید نفرت کرتی ہے بلکہ ان کی آسانی حیثیت کو بھی تسلیم نہیں کرتی (5) آخرت پر ایمان بینی ایک روز موجود کا کتاب تباہ ہوجائے گی اور تمام نسل انسانی اپنے اعمال ناموں کے ساتھ خدا کے روبروحاضر کی جائے گی (6) ایمان بالقدر لیمنی تقدیم الیمی پر ایمان ۔

معتزلہ نے اہل سنت کے ان چواصول ایمان کے جواب میں اپنے پانچ اصول ایجاد کئے جو بظاہر بے ضرر سے معلوم ہوتے ہیں' مگر جب ہمارے محدثین ونقہا نے ان کی تشریحات کیس اور معتزلہ کی سوچ پر پڑے ہوئے دکنش نقاب کو ہٹایا تو عام مسلمان کو انداز و ہوا کہ بیر نیاتر اشا ہواعقیدہ کس قدرخوفناک تھا۔

اب ہم معتزلہ کے ایک ایک اصول کی ممل تشریح کریں مے تا کہ ہمارے قارئین ان فتنوں سے باخبر ہوسکیں جو تقریباً ہر دور میں زیر نہیں پروش یاتے رہے ہیں اور جب ان کی جڑیں منبوط ہوگئی ہیں تو ایسے افکار ونظریات نے منہ اسلامیہ میں کیسا ہولناک اختشار پیدا کیا ہے۔

پیدانہیں کی .....کسی چیز کا پیدا کرنا اس کے لئے نہ آسان ہے اور نہ وشوار ..... نداس کوئی نفع کہنچا سکتا ہے اور نہ وشوار ..... نداس پر فنا طاری ہوسکتی ہے اور نہ نفعان ..... دو سرور ولذت سے برگانہ ہے .... دو اذبت عالم سے نا آشنا ہے .... نداس پر فنا طاری ہوسکتی ہے اور نہ اس میں کسی طرح کی کوئی کوتانی یا کی آسکتی ہے .... نداس کے یہاں مجبوری ہے اور نہ بے چارگی ..... ووعورت سے بیاز ہے نداس کی بیوی ہے نداولاد۔"

معتزلہ کے اس عقیدے کی وضاحت کرنے کے بعد امام ابو ایحن اشعری رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جن و حضرات کو" کتاب وسنت" کی بعیرت حاصل ہے ان سے بدراز پوشیدہ نہیں کہ معتزلہ کے نظربہ تو حید بی " حق و باطل" دونوں کی آمیزش ہے۔ وہ صرف اتنا بتاتے ہیں کہ" اللہ بیمی نہیں ہے اور اللہ وہ بھی نہیں " ..... ان کے نظریات سے اس بات کا بتا نہیں چلنا کہ آخر اللہ ہے کیا ؟ جب تک اللہ کی صفات اور کمالات کا کمل اظہار نہ ہواس وقت تک تو حید کا بیمی ہے اور کھیدے کی بیفائی انٹہ کی باگاہ جلال میں بے او بی تصور کی جائے گی۔

اسلام کا سیح نظریہ تو حیدتو وہ ہے جس کی وضاحت کے لئے تمام انبیا اور رسول دنیا بیل تشریف لائے۔ پھر مسلمانوں بیل اس نظریے کا حقیق مفہوم جانے والی پہلی جماعت سی ہرام کی تھی۔ رسالت مآب بھالا کے بعد ان نفوس قدسیہ کا عمل ہمارے لئے آخری ولیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم مزید تاریخی سفر طے کرنا چاہیں تو پھر تابعین اور تیج تابعین کے افکار ہمارے لئے جمت ہیں۔ جب ان معتبر ہستیوں نے خدا کی "جسمانیت" اور" حدود" کی بحث نہیں چھیڑی تو پھر معتزلہ بھی ایسے نازک موضوعات پرسوچنے کا حی نہیں رکھتے تھے۔ گر ہم و کھتے ہیں کہ اس فرقے نہیں وہیڑی تو پھر معتزلہ بھی ایسے نازک موضوعات پرسوچنے کا حی نہیں دکھتے تھے۔ گر ہم و کھتے ہیں کہ اس فرقے کے بانیوں اور فروغ ویے والوں نے نہ صرف خدا کی" جسمانیت" اور" حدود" کا ذکر چھیڑا بلکہ اس قدر تفصیلی مناظرے کے کہ عام مسلمان کا ذہن بھی منتشر ہوگیا۔

آئ کم نہم اہل ایمان جب معتزلہ کے نظریہ تو حید کاسٹی مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے چرے پر ایک بڑا سوالیہ نشان ابحرآ تا ہے کہ تراس میں کیا خرائی تھی جس کی نئی کرنے کے لئے حضرت امام احمد بن منبل رحمتہ اللہ علیہ اور دیگر اکا برین اسلام کوا پی جان تک سے گزرجا تا پڑا۔ اگر ہم اس حقیقت کو بچہ لیں کہ جب دنیا کے شرپند اسلامی عقائمہ پر بہل ضرب لگاتے ہیں تو نہایت و جیدہ راستہ اعتبار کرتے ہیں۔ چند کتابوں کاعلم رکھنے والوں کی تو حیثیت بی کیا ہے بیض اہل نظر بھی ان کے فریب سے محفوظ شہرہ سکے۔ مثال کے طور پر خدانے اپنی خلاقی اور واحد نیت کے اظہار کے لئے سورہ "اخلام" کی بہاتیات نازل کیں۔

"کو کہ اللہ ایک ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے شاس کا کوئی باپ ہے اور نہ وہ کی کا باپ ہے۔"

اس آیت مقدمہ بی "باپ" کے لفظ پر اس لئے ذور دیا گیا ہے کہ لوگ خال وظوق کے فرق کو واضح طور پہ بچھ لیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت بیٹی علیہ السلام کی اشیں ان جلیل القدر پینیبروں کو" فدا کا بیٹا" کہ کر پکار پکی تھیں۔ اس لئے سخت لیچ بی سعیہ کی گئی کہ اللہ الیہ تمام رشتوں سے ماورا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام پر جو بہتیں تر افی گئی ان سے نسل آوم کو بچائے کے لئے یہ آیت کانی تھی کہ" نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ وہ کی کا باپ ہے اور نہ وہ کی کا باپ ہے۔" گرمعز لہ نے مسلمانوں کے ذہن کو الجمانے کے لئے آیات مقدمہ کی تغیر مجیب و غریب انداز میں کی۔ ان فتذ کروں نے کہا کہ" اللہ مورت سے بے نیاز ہے۔ اس کی کوئی بھی نہیں۔" یہ جملہ بظاہر سادہ اور بے ضرر ہے گر جب ہم اللہ کے نام کے ساتھ" مورت اور بیوی" کے مادی الفاظ استعال کرتے ہیں تو دماخوں میں بے ضرر ہے گر جب ہم اللہ کے نام کے ساتھ" مورت اور بیوی" کے مادی الفاظ استعال کرتے ہیں تو دماخوں میں

انتشار پيدا موتا ہے اور انسان خوانخواو الى بحث من الجد جاتا ہے جس كاكوئي حاصل نبيل-

معزلہ بھی تو جاہتے تھے کہ مسلمانوں کے پرسکون ذہنوں کے گوشے گوشے ہے" عقل' اور" مادیت' کا شور باند ہونے گئے پھر وہ عقائد پر دوسری ضرب لگائیں اور اپنے مقاصد کی تھیل کے لئے تیجم ضربات لگاتے رہیں۔ اللہ ک" جسمانیت' کا ذکر اور پھر اس کی سمت متعین کرنے کے لئے طویل مباحث کا آغاز اسی خوفناک منصوبے کا ایک حصہ تھا جو غیر مسلم طاقتیں ہزار ہا پردوں کے بیچھے ترتیب دے دی تھیں۔

معزلہ آپ ای نظریے کی بنیاد پر قیامت کے دن " دیدار ضداد ندی" ہے انکار کرتے سے کونکہ دیدار کے اللہ کی" جسمانیت" اور" سمت " ضروری ہے۔ یہال معزلہ سے فاش غلطی ہوئی کہ دو ایک الی شے کی جبتو میں راستے سے بھٹک گئے جس کی ندائیس ضرورت تھی اور ندادراک تھا۔ انسان کسی حد تک اپنی موجود و زندگی بی کو بحد سکتا ہے۔ اسے پائیس کے موت کے بعد دوسری زندگی کا آغاز کس طرح ہوگا ؟ اس ذیل میں جس قدرا حادیث پائی جاتی ہیں انہیں من وعن تنکیم کرلیا جائے۔ روز جزاکی کی فیات کاعملی اوراک اس ونت تک نہیں ہوسکتا ، جب تک وہ انسانی جسم پروارد ندہو جا کیں۔ خدانے اپنے پشدیدہ بندول سے وعدہ کیا ہے کہ دہ انہیں سب سے بڑے انعام کے طور پر اپنے دیداد سے شرف یاب کرےگا۔

یہ بردی جیب ہات ہے کہ معزلہ '' و بدار فداوندی'' سے انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ دو خود بھی بحثیت انسان اس بجس کے اسر سے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے فدا کو بے نقاب دیکھیں۔ بدانسانی فطرت کا نقاضا ہے کہ دو اپنی محبوب ترین شے کو دیکھنے کے لئے ہمہ وقت شدید اضطراب میں جالا رہتا ہے جس ذات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے انہیا ہے کرام دنیا کی ہرمکن آ زبائش سے گزرے جس کو راضی کرنے کیلئے بیٹے کے گلے پرچھری رکھ دی۔ جس کی وحدا دیت کے اقرار کے صلے میں اپنے جسم کے کلوے کرا لئے بھڑتی ہوئی آگ کو آغوش لالہ وگل سمجھا 'بتے ہوئے رگیزاروں کوریشی بستر قیاس کیا افلاس اور فاقد کشی کوشہنشا ہیت پرتر نیچ دی۔ آخر بیسب پچھس لئے تھا؟ صرف اس لئے کہ خدا اپنے بندوں سے راضی ہو جائے۔ جب تسلیم ورضا کی بیرمزل طے ہو جائے گی تو پھرا کیک ہی مرحلہ ہاتی رہ جائے گئے کہ قات سے بدائتھا کرے۔

"" اس دان وہی ہوگا جو پچھ وہ جا ہیں کے ..... اور اس جا بہت میں بھٹی طور پر" دیدار خداوندی" بھی شامل

، اب اکرخدااے بندوں سے دیدارکا دعدہ کرتا ہے قومعزلداس اذبت میں کیوں بتلا ہیں کہ دیدار کے لئے جسم ضروری ہے ..... اور خداجم بیں رکھتا اس لئے دیدار بھی نہیں ہوگا۔ جب معزلہ خدا کو قادر مطلق تتعلیم کرتے ہیں تو انہیں دیدار کے مسئلے میں بھی خداکی ای قدرت کو پیش نظر رکھنا چاہئے تھا۔ وہ جس طرح چاہے گا، ظاہر ہوجائے گا، اسے انسانی عقل کے مطابق کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہوگی۔

معتزله این انظریئے کی بنیاد پرقرآن کوتلوق بیجے تھے۔ ان کے نزدیک "مفت کلام" خدا کی صغت نہیں ہے۔ جب خدا بول نہیں سکتا تو پھر قرآن بھی اس کا کلام نہیں ہوسکتا۔ بھی وہ عقیدہ تھا جس کا سہارا لے کراس کروہ نے "دخلق قرآن" کا مسئلہ کھڑا کیا اور پھر حضرت امام احمہ بن ضبل رحمتہ اللہ علیہ جیسے مردجلیل کو وہ اذبیتیں پہنچائی گئیں 'جنہیں پھر بھی برداشت نہیں کر سکتے۔

دراصل معززلہ کا بیاصول عدم مسلمانوں کے ایک اور مشہور فرقے جربہ کے نظریات کے جواب میں تھا۔ اس فرقے کا نظریہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے جو پچھ ہوتا ہے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب انسان مین ہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو (معاذ اللہ) اس میں بھی خدا کا تھم اور مرضی شامل ہوتی ہے۔ فرقہ جربہ ملت اسلامیہ کے لئے کس قدر خوفناک تھا اس کا اندازہ آپ کومشہور صحائی رسول پھٹے معزت عبداللہ بن عباس کے اس خط سے ہوتا ہے جو آپ نے مرز مین شام کے "جربہ" کو تا طب کر کے لکھا تھا۔

''' تم دوسروں کو پر بینزگاری کا تھکم دیتے ہو ٔ حالانکہ صاحب تقوی لوگ تہاری وجہ سے کمراہ ہو گئے بظاہرتم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہولیکن بیکستم ظریفی ہے کہ گناہ گارتمہاری ہی وجہ سے رونما ہوئے …… اے جنگ جو ُ اسلاف کے بیٹو اورا نے ظالموں کی پشت پناہی کرنے والو! تمہارے وم سے بدکاروں کی مجدیں آباد جیں اور تمہارے شیطان آباد اجداد کا نام روثن ہے۔''

لیج کی تخی اور الفاظ کی نشریت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبال جربیہ عقا کدر کھنے والوں سے کس قدر نفرت کرتے ہوئے لکھا ہے۔ سے کس قدر نفرت کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ان ترقی سے کس قدر نفرت کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ان تم سب خدا پر جموٹ بائد ہے والے ہو ..... اور اپنے جرم علائے طور پر اس کی ذات سے منسوب کر دیتے ہو۔ تکہ مب خدا پر جموٹ بائد ہے والے ہو ..... اور اپنے جرم علائے طور پر اس کی ذات سے منسوب کر دیتے ہو۔ تکوار یں تمہارے گلے کا ہار جی اور خدا پر بہتان طرازی تمہاری شھادت ہے۔ کیا تم نے اس پر اجتماع کر لیا ہے اور

ای کواپی توجیہات کا مرکز بنالیا ہے۔ تہمیں ان لوگول کی دوئی کا دھوئی ہے جونہ خدا کے مال کوچھوڑتے ہیں اور نہ اس
کے شعائز کا احرز ام کرتے ہیں .....نہ بندگان خدا کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ مال یتیم سے پر ہیز کرتے ہیں۔ تم
نے خبیث ترین مخلوق کو خدا کا سب سے برداحق دے رکھا ہے اور اہل حق کی حد سے تی چراتے ہو ..... اس کا یہ نتیجہ
ہوا کہ اہل حق ناکارہ ہو گئے اور پھر ان کی تعداد بھی گھٹ گئے۔ تم نے اہل باطل کی حدو کی اور کوہ غالب آگئے۔ اب بھی
وقت ہے۔ میں تہمیں راہ راست کا پہا و تنا ہوں۔ خدا کی بارگاہ میں جمک جاد اور تو برکراو۔ خدا جھکے والوں کی تو بہ تبول
کرتا ہے۔ "

حضرت عبداللہ بن عبال کے اس خط ش بختی کے ساتھ نظر ئیے جربہ کی تر دید کی گئی ہے ..... کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے جرم علانیہ طور پر خدا کی جانب منسوب کر دیتے ہو ..... اور بید کملی ہوئی گمراہی ہے۔ اس ڈیل میں دوسرا تاریخی خط حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کا ہے جو آپ نے بھرہ کے '' جریوں'' کے احتیار

حضرت امام حسن بعمری رحمتہ اللہ علیہ کے خط کی اہمیت ہدہے کہ آپ نے فرنے کے لوگوں سے نہایت بے باک لیجے میں گفتگو کی تعی رامام رحمتہ اللہ علیہ جبر ربیعقا کدر کھنے والوں کونخا طب کر کے فرماتے ہیں۔

'' جو محض خدا اور قضا وقد رہر ایمان نہیں رکھا وہ کافر ہے ۔۔۔۔۔ اور جو اپنے گناہوں کا بوجہ خدا پر ڈال دے وہ بھی

ال کے کہ انسان میں جو قدرت پائی جاتی ہے وہ خدا بی کی ودیعت کردہ ہے۔ اگر وہ نیک اعمال انجام دیں تو وہ ان

ال کے کہ انسان میں جو قدرت پائی جاتی ہے وہ خدا بی کی ودیعت کردہ ہے۔ اگر وہ نیک اعمال انجام دیں تو وہ ان

کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتا۔۔۔۔۔ اور اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کریں تو خدا ان کے انعال میں دخل اندازی کرسکا

ہے کر بیاس وقت مکن ہے جب اس کی مشیت کا تقاضا ہو۔ جب لوگ پچونیں کرتے تو اس کے بیم عنی ہرگزئیں کہ
خدا نے انہیں چوڈ دیا ہے ۔۔۔۔۔ اگر خدا گلوقات کو اپنی اطاعت پر مجود کر دیتا تو پھر اس کا تو اب مجی شم کر دیتا (اس
مورت میں اجر کی ضرورت باتی ٹیس راتی کیونکہ انسان خدا کی اطاعت کرنے پر مجبود ہے) اور اگر وہ انسانوں کو جبرا

مورت میں اجر کی ضرورت باتی ٹیس رائی کیونکہ انسان خدا کی اطاعت کرنے پر مجبود ہے) اور اگر وہ انسانوں کو جبرا

مورت میں دیتا تو مزا کو بھی موقوف کر دیتا (جب انسان عالم جبر میں گناہ گارانہ زیست بسر کر رہا ہے تو وہ مزا کا اس کی اور اگر خدا انسانوں کو بیار پھوٹر دیتا تو بیاس کی عدم قدرت کی دلیل ہوتی ۔ مخلوقات کے بار سے انسان کی ایک خاص حیثیت ہے کہ تو تا تو بیاس کی ایک خاص حیثیت ہے کہ خواس حیثیت ہے خدائے انسانوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اگر وہ نیکی کے داستے پر چلیس تو بیدا کا اس کی ایک خاص حیثیت ہے کہ اس کی ایک خاص حیثیت ہے خدائے انسانوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اگر وہ نیکی کے داستے پر چلیس تو بیدا کا کاروں گیا ہو کا کہ کا کہ کر اس کی ایک خاص حیثیت ہے۔ اس کی ایک خاص حیثیت ہے کہ کا دور آگر وہ گناہ کی دور انسان علی ہوجاتی ہے۔''

۔ حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کے اس خط کے علاوہ حضرت عیداللہ بن عمال کے صاحب زادے احضرت علی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک روایت بھی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔علی رحمتہ اللہ علیہ بن عبداللہ بن عباس مقرماتے ہیں۔

"ایک روزش اپ والدمحترم کے پاس بیٹا تھا کہ ایک فنص آیا اور کہنے لگا۔" ابن عمال ایک توم ہے اور کہنے لگا۔" ابن عمال ایک توم ہے اس بیٹا تھا کہ ایک فنص آیا اور کہنے لگا۔" ابن عمال ایک توم ہے۔"
جواب میں میرے والدمحترم نے فرمایا۔" اگر بھے بتا جل عمیا کہ یہاں ایسا کوئی فنص موجود ہے تو میں یہاں میں اس کا گلا دباؤں کا کہ روح جسم کی قیدے آزاد ہوجائے گی۔"

پر حضرت عبداللہ بن عمال نے الل مجلس کو مخاطب کر سے فر مایا۔" بیہ نہ کہو کہ خدا نے انسانوں کو ممناہ ارتکاب پر مجبور کیا ہے۔ کیونکہ اس نظر یے کا اظہار صریحاً کفر ہے ادر بیہ کہنا بھی درست نہیں کہ خدا اپنے بندوں انکال سے بے خبر ہے۔ اس طرح خدا کی ذات پر بے خبری کی تہمت عائد ہوتی ہے اس کے علام الغیوب ہونے حرف آتا ہے۔ اس اور خدا ان تمام عیبول سے پاک ہے۔"

'' جبریہ'' عقیدے کی مختمر تاریخ بیہ ہے کہ اس نظریئے کے اولین مؤجد یہودی ہے جنہوں نے ایک خا منصوبے کے تحت کچیمسلمانوں کے ذہنوں میں بیعقیدہ خطل کیا اور وہ عاقبت ٹا اندلیش لوگ د نیوی مفادات کی لہم اس حد تک بہد گئے کہ خود بھی ہلاک ہوئے اور بہت سے الل ایمان کو بھی راندہ درگاہ بنا دیا۔

سجداوكوں كاخيال ہےكہ اس نظرية كابانى جعد بن درجم تفاجس في شام كے ايك يبودى سے سيعقيده

سیمی کہا جاتا ہے کہ جعد بن درہم نے ابان بن سمعان سے اس نظریے کی تعلیم عاصل کی تھی .....اور ابان
سمعان کا استاد طالوت بن اعظم یہودی تھا۔ طائوت لبید بن اعظم کا بھانجا تھا .....اور لبیدین اعظم وہ رسوائے
یہودی ہے جس نے اپنی بٹی کے ذریعے رسالت ماب تھا پر جادد کرایا تھا۔ طالوت نہ صرف سرور کو نین تھا پہر
زیانے میں موجود تھا بلکہ وہ صحابہ کرام کے عہد تک زندہ رہا۔ اس روایت کی روش میں پچھلوگوں کا خیال ہے کہ
جربیکا آٹاز تینجبر اسلام کی حیات مقدس بی میں ہو چکا تھا گراس فتے کی پروش کے لئے فضاء سازگار نہ تھی۔ جبو

چرر یوں سے درسیان من صف روہ یو مال مرب مب ماہ یہ اسل میں ان ہیں۔ سوراخوں سے نکل آئے اور جن مومنوں کے ایمان میں ذرا بھی خلل تھا انہیں بے در اپنے وسے لکے۔

جعد بن درہم سے بیرعقیدہ تجم بن صفوان کی طرف نتقل ہوا ..... تجم بن صفوان نہایت ڈبین وحیار انسان اس نے مناظروں میں بڑے بدے علمائے اسلام کو بے دست و پاکر دیا تھا ..... اور جب وہ ہوش وخرد کے اک میں حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے آیا تھا تو اسے فکست فاش ہوئی تھی ( قار مین حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ اوجم بن صفوان کے درمیان ہونے والے مناظرے کی تضیلات گذشتہ اور اتی میں پڑھ بھے ہیں)

فرقہ جربیے کے خضرتعارف کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بیاوک کہا کرتے۔ انسان مجبور محض ہے اس کے جواب میں 'قدر بی' نے اعلان کیا کہ انسان اپنے اعمال و افعال میں مخارو آزاد اپنے اس نظریے کو درست ٹابت کرنے کے لئے ''قدر بی' نے اپنا اصول ''عدل'' ایجاد کیا۔

قدریہ (معزلہ) کا تیمرااصول' وعد' اور' وعید' ہے جس کا مطلب سے ہے کہ جس انسان نے دنیا عمر زندگی بسر کی ہے اسے جزا ملے گی .....اور جو تنص بدی کے راستے پر گامزان رہا ہے اسے سزادی جائے گی .....ا

علاوہ گناہ کبیرہ کے مرتکب انسان کی مغفرت اس وقت تک ٹیس ہوگی جب تک وہ تو بہ نہ کر لے۔ معنز لہ کے اس اصول کے پہلے ھے سے کسی مجمع التقیدہ مسلمان کو اختلاف نیس۔ ایک عام مسلمان مج

ے کہ بروز حشر برخض کو اس کی نیکیوں کا صلہ " بروا" کی شکل میں اور بدکاریوں کا بدلد سزا کی صورت میں حا

اس اصول کے دوسرے جے کا معموم سے ہے کہ جس مخص سے گناہ کبیرہ سرزد ہوئے ہیں وہ اس وقا

ی مغفرت کا منتق ند ہوگا جب تک وہ تائب ند ہو جائے۔ اگر اس عالم میں اسے موت آگی تو وہ بخشش کا سزا وارنہیں ہے۔ معتزلہ کے اس اصول کے مطابق ایسے گناہ گارلوگ اللہ کی رحمت کا لمد کے امید وارنہیں ہو سکتے۔ جبکہ قرآن و اس صفح مان فور پر بیرحوالے موجود ہیں کہ مشرک کے سوا خدا جسے جا ہے معاف کر دے اور جس پر جا ہے عذاب مسلط کر دے کیونکہ وہ ہرشے پر قادر ہے۔ معتزلہ کے خیال میں اگر خدا ایسا کرتا ہے تو (معاذ اللہ) اس کا شار خالموں میں ہوگا۔

معتزلہ (قدریہ) کا چوتھا اصول ہے کفر واسلام میں درمیانہ درجہ .....اس اصول کی تشریح کرتے ہوئے واصل میں معتزلہ (قدریہ) کا چوتھا اصول ہے کئی عادات و خصائل کی مختص میں جمع ہو جاتے ہیں تو بیات کا محتل کہتا ہے۔" ایمان نام ہے نیک عادات کی بیس ہونے عادات کی بیس کہا تا ہے۔ .... اور مومن ایک توسیلی نام ہے۔ اس کے برعس کسی فاسق و فاجر شخص میں نیک عادات کمی جمع مہمین ہوتی اس لئے وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ..... گرہم اسے علی الاعلان کا فربھی نہیں کہ سکتے ..... کو ذکہ دو کلم شہادت کا قائل ہے ..... کی اوجود اگر کسی گناہ کہیرہ کا مرتکب ہو چکا ہوا در اس نے مرتے وقت تو بہمی نہی ہوتو وہ دوز ن میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم کی آگ میں جانا رہے گا ....."

واصل بن عطا کا نظریہ ہے کہ آخرت میں صرف دو بی فریق ہوں گے۔ ایک فریق جنت میں داخل ہوگا اور دومرا دوز خ میں ..... البتہ اس مخف کے ساتھ بیر مایت کی جائے گی کہ اس کا عذاب بچریم کردیا جائے گا اور اسے کافروں سے ایک درجہ اوپر رکھا جائے گا ..... "

اس سلسلے میں علائے اسلام کا خیال ہے کہ واصل بن مطائے خارجیوں کے مقابلے میں یہ نیا تہ ہی نظریہ ایجاد کیا تھا۔ خارتی انتہا پہندی انتہا ہیں اعتمال کا راستہ افتیار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے گناہ کیرہ کے مرتکب کو نہ کا فرکہا نہ بیٹوئن سے کرنا کی جہنی ' کہ کر پکارتے ہے ہوئن سے مرتک کے خارجیوں سے کھل انقاق کیا۔ خارجی ایسے مخفس کو'' دائی جہنی'' کہ کر پکارتے ہے ہوئن سے جواسے ہیں جاتی ہے گا۔

العن معزلہ سے می کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو " دمیوں اور کا فرول" سے الگ کرنے کے لئے مسلم کہہ کر

ائن افی الحدید معترلہ بھی " محق " کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک مقام پر دو اپنے نظریات کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ابن افی الحدید معترلہ بھی نہ موکن ہے ادر نہ مسلم ، سے لفظ کا استعال جائز سجھتے ہیں تا اللہ اسے دو مسلم " کے لفظ کا استعال جائز سجھتے ہیں تا اللہ اسے " وہول" اور" بت پرستوں " سے ممتاز کیا جا سکے۔ پھر بھی اس فنص کے لئے " مسلم" کا لفظ بہت احتیاط سے متعال کیا جائے گا تا کہ کسی پر بیر ظاہر نہ ہو کہ اس کی عزت کی جا رہی ہے ۔ ۔ ۔ معتزلہ کا بیر بڑا عجیب نظریہ تھا کہ ایسے متعال کیا جائے گا وں کے مماتھ ونیا بھی محتال کیا جائے گر اس کے مماتھ ہی ان پر بیر فتو کی بھی لگا دیا جائے کہ وہ بھیشہ ہیں ہے۔ گئے دوز ن جس شار کے جائیں گے۔

معتزلہ کا پانچوال اور آخری اصول' امر بالمعروف اور نبی عن اُلمنگر'' ہے .....اس اصول کا منہوم یہ ہے کہ جس معتزلہ کا پانچوال اور آخری اصول در اسلام کی نشرو اشاعت کے لئے تمام وسائل بروے کار لائے جا کیں۔

المجاب کی منرورت محسوس ہوتو زور وشور سے مناظروں کا اہتمام کیا جائے ..... کلم درکار ہوتو پر جوش اور منطق مضابین

تحریر کیے جائیں.....اگر طاقت اور بختی در کار ہوتو شمشیروں کو بے نیام کرلیا جائے۔غرض صورت حال کا جو بھی تقان اس سے کریز نہ کیا جائے۔

مخفراً بیر کرفتہ سے۔ دوائے مقائد کے سلسلے میں عقلی ولائل پر زیادہ یقین رکھتے تھے۔ وہ اپنے تمام مسائل کو کا کر کی کسوٹی پر پر کھتے تھے۔ پھر جس بات کو ان کی عقل تسلیم کرتی ' وہ بھی اسے قبول کر لیتے۔ ورنہ کسی پھکھا ہٹ کے بغ کر دیتے۔ انتہا یہ ہے کہ اس ذیل میں ''معتر روایات کو بھی نہیں مانتے تھے۔

یہ لوگ زیادہ تڑ عراق اور فارس کے رہنے والے تھے۔ جہاں قدیم تہذیب وتدن کی معدا کیں کونٹی رہی تھے۔ اس قدیم تہذیب وتدن کی معدا کیں کونٹی رہی تھے۔ اگر چہ معتزلہ اسلام کا نفحہ سرمدی من بچکے تھے لیکن پھر بھی آتش پرستوں اور یہود یوں کی آوازوں سے اپنی ساعتو محفوظ نہ رکھ سکے۔ بالآخر جس کا یہ تتیجہ برآ مہ ہوا کہ مختلف آوازوں کے شور پس وہ آواز بھی مم موگئی جوالی ایما مرای کے راستوں پر جلنے سے روکتی تھی۔

معتزله کے گروہ میں غیر عربی عضر بہت زیادہ شامل تھا۔ جس نے بعض ادقات تومی تصبیت سے کام کیتے ہو

اسلامی حلتوں میں انتشار برپا کرنے کی کوشش کی-

معتزلہ قدیم فلسفیوں کے افکارونظریات سے بھی زیادہ متاثر ہے .....اس ذہتی وابستگی نے آئیں صراط سے ہٹانے میں بحر پورکروار اوا کیا۔ اس کے علاوہ معتزلہ یہود ونصار کی سے بھی گہرے روابط رکھتے تھے۔ بھی وہ تھے جنہوں نے قدیم نظریات کو عربی زبان میں خفل کیا تھا۔ انجام کاریہودونصار کی سے معتزلہ کی طویل طلاقا تھ قریمی صحبتیں رنگ لائیں اور پھراسلام کے نام پرایک نیا نمرہب تراش لیا گیا۔

ان میں کھ لوگ ایسے بھی تنے جو ظاہری طور پر اسلام کے لئے بہت زیادہ گرم گفتار نظرا تے تئے مگر اول میں کا فتیں اور کدور تیں اپنی پوری توانائی کے ساتھ زئدہ تھیں۔ اہل نفاق کا بیر گروہ فلیفہ وقت کے اسلامی زہر وتفویٰ کا لباس بہترا تھا مگر خلوت حاصل ہوتے ہی اس قبا کو اتار پھینکا تھا اور اپنے سابقہ نمر بسب اسلامی زہر وتفویٰ کا لباس بہترا تھا مگر خلوت حاصل ہوتے ہی اس قبا کو اتار پھینکا تھا اور اپنے سابقہ نمر بسب ہواؤں میں بھر کی تھیں۔

ر رسال معتزلہ ان بی فرقوں کے نتیا قب میں تنے۔ وہ عقلی طور پر ایسے افراد سے مناظرے کر کے ان کی فکری معتزلہ ان بی فرقوں کے نتیا قب میں تنے۔ وہ عقلی طور پر ایسے افراد سے مناظرے کر کے ان کی فکری تناہ کر دینا جا ہے تنے۔ اگر چہ معتزلہ خود مجمی ممرائی کے راستے پر چل لکلے تنے کیکن ان کا دعویٰ بھی تھا کہ وہ اس و شمنوں سے برسر پر بکار ہیں۔

عبای خلیفہ مہدی کے دور حکومت میں ایک مخص مقتع خراسانی ندہب کالبادہ اوڑ حراحات ان ا

وإرموا تمامقنع كعقائد بدے بجيب تنے۔ وعمل تائ كا قائل تما۔

( بے شار ہندوآج بھی اس بات پر یفین رکھتے ہیں کہ انسانی جسم سے روح کا رشتہ بمیشہ کے لئے منقطع نہیں ا۔ایک بار جب کوئی آدمی مرجاتا ہے تو اس کی روح کھے عرصے کے لئے آسانوں پر چلی جاتی ہے۔اگر مرنے اللے نے نیک زندگی بسر کی تھی تو اس روح کو کسی شریف بے کے جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ موح کوکسی خوبصورت برندے یا اعلی تسل جانور کے بدن میں داخل کر دیا جاتا ہے مثلاً کوئی محض اپنی مہلی زندگی اسیاه کار تھا تو اس کی روح کسی کتے کی یاسؤر کے قالب میں بھی واخل ہوسکتی ہے اور بیمل اس وقت تک جاری ا ہے جب تک وہ روح یاک معاف تہیں ہو جاتی ..... ہندو پھیلے اور الے جنم کے قصے کو" آوا کوان ' کے نام سے لاتے ہیں۔رووں کی ای کروش مدام کومل تائے مجمی کیا جاتا ہے) ہندودُن کا بدعقیدہ بہت قدیم ہے۔مکن ہے إخراساني نے كسى مندوجوكى يارش سے اس عقيدے كى تعليم حاصل كى مو- ببرحال وہ روحوں كمل تناسخ برند ب یقین رکمتا نما بلکه بهت دن تک در پرده وه اس نظریه کی تبلیخ مجمی کرتا ر با تمار پھر جب تم قبم مسلمانوں کی ایک یا تعداد مقنع خراسانی کے بچھائے ہوئے وام میں اسیر ہوگئ تو اس نے مادرا انہر کا رخ کیا۔ مقنع کے مانے والے فاوقه" كبلات من عمدى جوطبعًا أيك شريف النفس خليفه تعا اورخود كوحضرت امام ما لك رحمته الله عليه كاشاكرد و من فرمسوں کرتا تھا مقطع کی اس تحریک سے بے خبر ندرہ سکا۔ بعض روایات کواہ بیں کہ مہدی نے '' زنادقہ'' کا ور نے کے لئے مکوار کا استعال بھی کیا محر جب وہ مقنع خراسانی کے نظریات کوئل نہ کر سکا تو اس نے معنز لہ کو الله وو اسيخ منطقي ولائل سے " زنادقه" كو كلست ديں۔ خليفه مبدى نے تو بدكام نيك نيتى سے كيا تھا مكراس الدكوكيامعلوم تفاكدوه جس بتعياركومتنع خراساني كاكلاكاف كالمكاكات كالمائح انول كاكردنول برجمي مشتستم كرے كا۔

درامل معتزلہ کا نکہور بنوامیہ کے دور میں ہوا تھا۔ خلیفہ یزید بن عبد الملک کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ معتزلی در کمتا تھا۔ یزید بن عبد الملک کے علاوہ بعض دوسرے اموی خلفاء نے ان نظریات کو قبول تو نہیں کیا تھا' مگر وہ کہ کی تبلنج پر اعتراش بھی نہیں کرتے ہے۔ شاید اس کی وجہ رہتی کہ اس زمانے میں معتزلہ محض علمی مباحث میں کی رہتے تھے اور شرائکیزی ان کا مقصد حیات نہیں تھا۔

گرجب سیای بساط الث کی اور بنوعہاس منصب خلافت پر فائز ہو گئے تو معزلہ نے کھے خواب و یکنا شروع معزلہ کے کہ خواب و یکنا شروع منظیفہ منصورا سینے افتدار کی جنگ میں الجما ہوا تھا۔ اس لئے معزلہ کی ریشہ دوانیوں کو بیجھنے سے قاصر رہا اور اگر اللہ معنول سے خیال میں ایک مختر سے گروہ میں وقت کے دھارے کوموڑنے کی ملاحیت نہیں تھی میکن ہے جواد دیکر عہاسی خلفاء کی نظروں سے معزلہ کے خوفاک عزائم او جمل ہو گئے ہوں گر حصرت امام مالک بن الس معمولی سے دانیے کے بعد ہی اندازہ کرایا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں کہے کہے فتنے معمولی سے دانیے کے بعد ہی اندازہ کرایا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں کہے کہے فتنے مارسے ہوں۔

الم الم المران كران كراد عن آب كا كيا خيال ٢٠٠٠

جواب میں حفرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔" میرے خیال سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن عکیم کی حقیقت تو وہی ہے جو خدا اور اس کے رسول عظیمہ نے بیان کی ہے۔"

" میں اس حقیقت کے بارے میں تفتلونیس کررہا ہوں۔ اجنی فخص کا طرز کلام الجما ہوا تھا۔" میں قرآن تھیم کے بارے میں آپ کی رائے جانتا جا بتا ہول۔"

" میرے رائے کی حیثیت ہی کیا ؟" امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے مجز و انکسارے فرمایا۔" ہیں تو ہزرگوں کے نقش قدم پر جلنے والا ایک عام سما انسان ہول۔"

کے دریا تک وہ الفاظ کے الث تجمیر سے کام لیتا رہا مگر جب حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ ایک ہی جواب ویتے رہے تو بالآخراس کے دل کی بات زبان پرآگئی۔

" اہام! مجھے بتائیں کے قرآن قدیم ہے یا تحلوق؟" (بہاں قدیم سے مراد قائم رہنے والا ہے اور محلوق کامنہوم سے ہے کہ جس طرح دوسری اشیاء ایک وان قتم ہوجائیں گی (معاذ اللہ) قرآن بھی فنا ہوجائے گا۔)

بظاہر یہ ایک علی سوال تھا کر حضرت اہام ہالک رحمتہ اللہ علیہ کی فراست نے اس سوال کے پس پردہ تمام فتنہ اکیزیوں کو ایک ہی گئے جس محمد من سے انگیزیوں کو ایک ہی گئے جس محسوس کرلیا تھا۔ حاضرین مجلس مجھ رہے تھے کہ اہام اس عقلی مسئلے پر ولائل پیش کریں سے محر ان کی تو قصات کے خلاف اہام ہالک رحمتہ اللہ علیہ کے چرے پر شدید فیظ وضف کے آثار نمایاں ہوئے لگے سے اس دوران وہ مخص اپنے سوال کا جواب سنے بغیر مجلس سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ اہام مالک رحمتہ اللہ علیہ پر شدید جذباتی کی غیرت طاری ہوئی تھی، اس لئے آپ اس اجنبی کو باہر جاتے ہوئے نیس دیکھ سکے تھے۔

پھر جب حضرت امام مالک بن اٹس کی مزائی کیفیت اعتدال پر آگی تو آپ نے بدے کربناک کیے جل فر مایا۔''لوگو!اس شخص نے جو سے بیزی عجیب بات پوچی ہے۔ جس تہبیں آگاہ کرتا ہوں کہ وہ جب بھی تہارے ہاتھ آجائے تو اسے بلا ججک تل کر دینا۔ میری آگھ دیکے رہی ہے'اگر وہ زعرہ نئے گیا تو بدے فتنے بریا ہوں گے۔''

بعد میں لوگوں نے اس شخص کو تلاش کیا مگر وہ مدینہ منورہ کی صدود سے لکل کر کہیں روپوش ہو چکا تھا۔ پچھ دن تک حاضرین مجلس کے ذہنوں میں بیرواقعہ تازہ رہا اور ساعتوں میں حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے الفاظ کو شجتے رہے لیکن وہ اس راز کو بچھنے سے عاجز ستھے کہ آخر حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کی آٹھیں آنے والے وقت کے بردے برکن تصویروں کو متحرک و مجھ رہی تھیں۔

پر گردش روز وشب نے اس واقعے کے تکس کواتنا و مندلا کر دیا کہ دیئے کے رہنے والوں کو یہ بھی یا دہیں رہ کہ امام مالک رخمتہ اللہ علیہ نے ان سے کیا کہا تھا؟ لیکن جب فتنظق قرآن کے مسئلے میں صغرت امام احمہ بن منبل رحمتہ اللہ علیہ پرآفات و مصائب کا کوہ گرال ثوث پڑا تھا اس وقت اہل مدینہ کو معترت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ بہت ارت یہ ختہ

اگر چہسیای طور پرمغتز لہ کوعمیای خلفاء مامون الرشید معتصم اور واثق کے دور میں عروج حاصل ہوا تھا، لیکن علمی حثیت سے ان کی جڑیں بنوامیہ کے آخری دور میں مضبوط ہونا شروع ہوگئی تھیں اور پھر منصور کے عہد میں یہ کمزور پو حثیت سے ان کی جڑیں بنوامیہ کے آخری مرسطے میں تھا۔ اس بات کا اعدازہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ خلیفہ منصور بھی معتز ا ایک تناور در فت بن جانے کے آخری مرسطے میں تھا۔ اس بات کا اعدازہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ خلیفہ منصور بھی معتز ا آپیند کرتا تھا۔ روایت ہے کہ عمر و بن عبید ایک پر بیزگارانسان تھا۔ اس نے اپنے دوست بٹار بن برد کے ساتھ مل مع خراسانی کے ماننے والے'' زنا وقہ'' سے بڑی زبردست مناظراتی جنگ لڑی۔ پھر جب عمر و بن عبید کومعلوم اراس کا ساتھی بٹار بھی زنادقہ کے گمراو کن عقائد کا شکار ہو گیا ہے تو اس نے بٹار کو بغداد سے جلا وطن کرا کے ہی ار عالبًا منصور سے ایک قربت خاص کے سبب عمر و بن عبید کے لئے بٹار کومعتوب بنا دینا بہت آسان کام تھا۔ ال یہ معتبر روایت ہے کہ جب تک عمر و بن عبید زندہ رہا بٹار بغداد واپس نیس آیا۔

کنے والے بہت آسانی سے یہ بات کہ دیتے ہیں کہ عمر و بن عبید ایک صاحب تقوی انسان تھا اور اہل بغداد سائے بدواغ کر دار رکھتا تھا۔ یہ بات بھی تنظیم کہ عمر و بن عبید نے مقتع خراسانی کے فتنے زنادقہ سے بڑی صبر الزین عمر جہاں تک اس کے ذاتی نظریات کا تعلق ہے تو وہ نہ صرف معتز لہ کے اکابر بن عمل شار ہوتا تھا ان کے پانچوں اصولوں کو بھی دل کی مجرائیوں سے تنظیم کرتا تھا۔ اس صورت عمل عمر و بن عبید تھے العقیدہ مسلمان با اور جب عقیدہ بی درست نہ ہوتو بھر لا کھول سال کی عبادت و پر ہیزگاری سے بھی کیا حاصل ہے۔ المان کے مشہور شاعر استاد ذوت کے بقول ۔

میا شیطان مارا آیک سجدے کے نہ کرنے سے آگر لاکھوں برس سجدے بیں سر مارا تو کیا مارا میں سجدے بین سر مارا تو کیا مارا میں مجدے بین سر مارا تو کیا مارا میں مجموع بید کی فضیت کواس طرح بیش کیا ہے جیسے دہ اسپنے عہد کا سب سے بڑا ولی جانظ عمرو بن عبید کے بارے بیل لکھتا ہے۔

"محدثین وفقها کے مقالبے میں عمرو بن عبید کی عبادت گزاری کافی ہے۔"

انتها بہ ہے کہ جب عمرو بن عبید کا انتقال ہوا تو حمای خلیفہ منصور نے نہایت پر اثر الفاظ بیں اس کا مرثیہ لکھا۔ ان عبید کومران کے مقام پر ڈن کیا گیا۔ خلیفہ ای خطرز بین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ '' اے مران کے مقام پر عمرو بن عبید کی قبر کی زیارت کو جائے والے! نتھے پر اللہ کی مہریائی ہو۔ وہاں ایسے خص کی قبر ہے جوصاحب ایمان تھا خدا ترس تھا خدا کا بندہ تھا اور قرآن کا عاشق۔ جب لوگ وین میں شبہات بدا کرنے گئے تو عمرو بن عبیدا ہے جمت و بیان سے ان کا فیصلہ کرویتا۔

اگر میددنیا کسی مردصالح کو باتی رکھ سکتی تو بے شک وہ جارے عمر دین عبید کو باقی رکھتی۔'' ان اشعار کو رہ صنے کے لعد الل نظر انداز ، کر سکتر یوں عداس خلیۂ منص عرب عرب عدر ک

ایک شعرایک مصرع بمی تحریر تبیس کیا۔

ہارے اس سوال کے جواب میں کہنے والے کہ سکتے ہیں کہا انتظافات کے سبب خلیفہ معمور حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے ناراض تھا۔ ای نظی ول نے اسے مجبور کیا کہ وہ امام جلیل کے وصال پر خاموش رہے۔ ہمارے خیال میں منصور کی بیہ خاموشی مجر مانہ تھی۔ وئیا میں جینے کشاوہ ول گزرے ہیں انہوں نے اپنے وشمنوں کی موت پر بھی آنسو بہائے ہیں اور نہایت اعلی ظرفی کے ساتھ اپنے حریفوں کی صفات کا بھی اعتراف کیا ہے۔ مگر جب ہم تاریخی حوالوں کے ذریعے منصور کے طرز عمل کو و کھتے ہیں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ایک ایک ایک اور کی کے معتبر ہوسکتا ہے جو ایک ایک دو حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ایک ایک دورے بیار مالوگوں سے حسدر کھتا ہو۔

اس صورت حال کے پیش نظر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یا تو عمرہ بن عبید ایک زبانہ شناس آدی تھا۔ وہ منصور کی خلافت کو جا بڑے بحت اتھا اور در پردہ بی سم عمر عباس خاعمان کی شان میں رطب اللمان رہتا تھا۔ اس لئے جب عمرہ بن عبید دنیا ہے رفصت ہوا تو منصور نے چند اشعار کے ذریعے اس کا قرض اتار دیا۔ اگر بھاری یہ قیاس آرائی غلط ہوتو پر تسلیم کرنا ہوگا کہ منصور بھی معتز لہ کے بچھائے ہوئے نظریاتی جال میں الجھ گیا تھا۔ کھنل طور پر نہیں تو کسی معترک وہ عرف بن عبید کی عظمت کوفراموش کر کے وہ صرف عمرہ بن عبید کی قبر کو برقر ارد کھنے کے لئے زمین سے التجا کرے۔

المربی کا بانی تھا اور قدریہ کے علاوہ جم بن صفوان بھی معز لہ کا آلہ کارتھا۔ بظاہر تو جم بن صفوان اپنے علیمدہ فرقے جم سے الرجریہ) کا بانی تھا اور قدریہ (معزلہ) اس سے نفرت کرتے سے کین بعض امور میں دونوں کے نظریات کیسال سے جم بن صفوان بھی علی الاعلان قرآن کریم کو مخلوق کہتا تھا اور معز لہ بھی بھی عقیدہ رکھتے سے مروئ میں جم بن صفوان بھی معز لہ کا "معتر دوست" تھا گر بے پناہ ذہین ہونے کے باحث جب اس نے پکھ اصولوں کے اضافے کے ساتھ اپنا نیا فرقہ تراش لیا اور لوگ تیزی سے اس کی طرف رجوع کرنے گئے تو معزلہ نے اس بیا میت ہوئے مطرے کا احساس کیا۔ بھی وہ مقام ہے جہاں جم بن صفوان اور معزلہ کے درمیان شدید تصادم ہوا۔ پھر یہ کشاکش اس قدر بڑھی کہم بن صفوان نے معزلہ سے تھا ہوکرا پنا نیا کمتب فکر کھول لیا۔

اب معزلهم بن مغوان کے تعاقب میں تنے محروہ علم کلام کی قوتوں کے سبب تمام معزلہ پر اکبلا بھاری تھا۔

تاریخ مواہ ہے کہ'' معتزلہ' کسی ایک مناظرے ہیں بھی جہم بن صفوان کو فکست نہ دے سکے۔
جہم بن صفوان کے عقلی دلائل کی یہ کیفیت تھی کہ بڑے بڑے محدثین ونقہا جیران رہ جائے تھے اور کسی سے بھی معتزلہ کے اس بازی گرکی لفاظی کا جواب نہیں بن پڑتا تھا۔ جب وہ ہوش وخرد کے نام پر فتنے تراشتا تھا تو بے خبر مسلمانوں کے عقائد کی بنیادیں لرزنے گلتی تھیں اور جن کے ایمان رائخ تھے وہ جم بن صفوان کو کافر و مردود تو قرار دے کہتے تھے کیاں اسے عقل کی بنیادیں لرزنے گلتی تھیں اور جن کے ایمان رائخ تھے وہ جم بن صفوان کو کافر و مردود تو قرار دے کہتے تھے کیاں اسے عقل کی بنیادیں عاج کردیے والا کوئی نہیں تھا۔

سے سے ماں سے میں اللہ علیہ ہی تھے جن کے سامنے جم بن مفوان کے تمام عقلی بت ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ یہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہی تھے جن کے سامنے جم بن مفوان کے تمام عقلی بت ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ آپ نے ہزاروں انسانوں کے بچوم میں ٹابت کر دیا تھا کہ وہ ایک مخبوط الحواس شخص ہے جس کا فہم وادراک سے کوئی تعلق نہیں کپر جب جم بن مفوان مجلس مناظرہ سے فکست کھا کرا ٹھا تو اس کے قدم کانپ رہے تھے اور پورا بدن عرق

علم كلام كى ايك مجلس كا احوال

معرت الم مافی رحمتہ اللہ علیہ کے استاد گرامی حضرت سفیان بن عیبنہ رحمتہ اللہ علیہ ایک مخفل مناظرہ میں شریک سے آپ نے بڑی اذبت و کرب کے ساتھ فرمایا۔ ''لوگو! میں نے جابہ علی کی زبان سے الی گفتگوئی ہے کہ میں اس کے بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب وہ فدجب و اخلاق کی تمام تجود کو تو از کر گفتگو کر رہا تھا تو میں خوف سے لرز گیا اور جھے محسوں ہوا کہ کہیں مکان کی جہت نہ چھٹ جائے اور میں اس کے بلے میں دب کر نہ رہ جاؤں۔'' حضرت امام سفیان بن عیبینہ رحمتہ اللہ علیہ کے بیان کردہ اس واقعے سے ایک عام انسان بھی اندازہ کرسکا ہے کہ اہل کلام فدجب کے سلط میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور جب سے مسلمانوں کے دلوں میں شہبات کی فعل ہوتے رہیں اور جب سے فعل تیار ہو جائے تو اپنی آئموں سے عام مراہی کا مسلمانوں کے دلوں میں شبہات کی فعل ہوتے رہیں اور جب سے فعل تیار ہو جائے تو اپنی آئموں سے عام مراہی کا متحد میں دلائے میں سے میں شبہات کی فعل ہوتے رہیں اور جب سے فعل تیار ہو جائے تو اپنی آئموں سے عام مراہی کا

اس کے بریکس فارجیوں کی ہماعت اپنے عقا کدیش انہا سے زیادہ منشردتھی۔ گردش وقت کے سبب ان کے ہاتھوں میں دولت اور طاقت بھی نتقل ہوگئ تھی۔ یہ گروہ اپنے سواتمام مسلمانوں کو'' مشرک وکافر'' سجھتا تھا۔ فارجیوں کی عام عادت تھی کہ وہ اپنے عقا کد کی تبلغ شمشیر کے ذریعے کرتے تھے۔ اکثر مواقع پر یہ لوگ جمع ہو کر درس گا ہوں میں داخل ہوتے اور اپنی تکواریں بے نیام کر کے نعنا میں اہرائے' پھر سادہ دل مسلمانوں سے مطالبہ کرتے کہ وہ اپنے عقا کہ عادت کی جامت سے العقیدہ مسلمان کو تل کر دبی غرض کچے صلقوں میں عقا کہ بیان کریں۔ بھی ہوتا کہ فارجیوں کی جماعت سے العقیدہ مسلمان کو تل کر دبی غرض کچے صلقوں میں اسلام کے نام پر گرائی کا مجیب بازار گرم تھا۔

وہ معزلہ ہوں یا خارگی دولوں طبتے اس بات سے مطمئن سے کہ ان کے پھیلائے ہوئے ہوش و خرد کے جال ایک شاکید دن عام سلمانوں کو امیر کرلیں گے اور پھر نفاق کا وہ منصوبہ شخیل تک پی جائے گا جس کے ہی پر وہ غیر اسلامی تو تنی کا دفر ما تھیں۔ مفسدین کے میکروہ انتہائی طمانیت قلب کے ساتھ اپنا کام انجام دے رہے ہے۔ ان کی طمانیت کا ایک بی سبب تھا کہ ان چہدہ عقل دلائل کا جواب دینے والاکوئی نیس تھا پھر ان کے اطمینان کی دومری وجہ سیاسی تھا کہ ان کہ خوامیہ معفرت عمر بن عبد العریز رحمته الله علیہ کے بعد ایک بار پھر پرائی روش افقیار کر چکی تھی۔ یہ بعد ایک بار پھر پرائی روش افقیار کر چکی تھی۔ فرماندواؤں کو اس کے سوالس بات سے دلچی نہیں تھی کہ دوہ اپنی حکومت کے خفید وشنوں کی پناہ گا ہیں تلاش کریں اور پھر اندون کو اتنی فرمت نہیں تھی کہ دوہ اپنی حکومت کے خفید وشنوں کی پناہ گا ہیں تلاش کریں اور پھر اندون کو اتنی فرمت نہیں تھی کہ دوہ اپنی حکومت کے خفید وشنوں کو پڑھے اور اسلام کی بڑتی کی جو اندون کو میاندی کو اتنی فرمت نہیں تھی کہ دوہ کہ جمرانہ بی حالت زبوں دیکھے فتنہ گردن کے داخوں بھی پرورش پانے والے منصوبوں کو پڑھے اور اسلام کی بڑتی کی جو بھر بھا جو جو اور اسلام کی بڑتی کی جو بھر جانوں کو ہمیشہ کے لئے ہٹا دے۔ مرصد حیف کیس میں میں میں بھر بھر کے جو جو مطلق العمان تھا کہ دوہ مفسدی کی خواہان سلانت تھم ہے جو مطلق العمان اس مدیک بردھ کو خان میں اور چا پھر سیاں اس مدیک بردھ کو خوان کے ساتھ اور سی ان کے تراشے ہو سے جو مطلق العمان اس مدیک بردھ کو تھیں کہ بعض ظفاء بھی ان کے تراشے ہو سے جیشوں جی ہو جان کے ساتھ اور سی جو تھے۔ تاریخ کے خواہان کے ساتھ اور سی جو تھے۔ تاریخ کے خواہان کے ساتھ اور سیان سی خواہان کے ساتھ اور سی جو سی جو سیان کے ساتھ اور سی جو سیان کی خواہان کے ساتھ اور سیان سی جو سیان سی جو سیان کی خواہان سلانت کھم کو سیان کے ساتھ اور سیان سیان سی خواہان کے ساتھ اور سیان کے ساتھ اور سیان کے سیان کی خواہان کے ساتھ اور سیان کے سیان سیان سیان سیان کی خواہان کے سیان کے سیان کے سیان کی خواہان کے سیان کی سیان کو سیان کے سیان کی سیان کو سیان کی سیان کو سیان کی س

يس منظر من يهي وه اسباب يتع جن كي يناه يرفئنه يردازون كوكي اعتبار علمل آزاديان حاصل تعين \_

ہاں! وہ ایک بی مردجلیل تھا کہ جس کے سوا دوسالہ دور حکومت میں ان تخریب کا رول کے لئے کوئی مخبائش نہیں متی ۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے تائید فیجی کے سہارے وقت کے بہتے ہوئے سرکش دھارے کو روک دیا تھا۔ جب خلیفہ راشد مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوا تو جدید سیاست کی زبان میں بھی فریب کار جماعتیں زیر زمین چلی تھا۔ جب خلیفہ راشد مسند خلافت پر جمت قائم کر کے اپنے اس پہندیدہ بندے کو دالیس بلالیا تو سارے خارجی اور تمام معتزلہ چرے بدل بدل کر اسلامی معاشرے میں تھیل مجے۔ یہاں تک کہ خلیفہ وقت بھی ان کے ہاتھوں کا تعلونا کا معلونا بن کیا اور شہب میں نئے نئے فتنے سرا بھارنے گئے۔

شمشیروں کے سائے میں پہلا مناظرہ

جب محدود عقل کو بنیاد بنا کرابل کلام نے عقائد پرمشن ستم شروع کی تو خانق کا کنات نے معزمت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ اس وقت پورا عراق مناظروں کی زوش تھا۔ اتفاق سے ابتداء میں ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اللہ کلام سے ایک خاص تاثر قبول کیا اور ان مجلسوں میں شریک ہونے گئے جہاں صرف منطق واستدلال کو درجہ اعتبار حاصل تھا۔ اہل کلام بہت خوش سنے کہ ان کی صفوں میں دنیا کا ذبین ترین نوجوان شامل ہوگیا تھا۔ پھر ایکا کی ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی طرف اٹھ سے۔ اہل کلام محملیہ کی طبیعت میں انقلاب برپا ہوا تو آپ کے مضطرب قدم بارگاہ حماد رحمتہ اللہ علیہ کی طرف اٹھ سے۔ اہل کلام محملین نظر آنے گئے سے کہان کا ایک نکتہ آفریں ساتھی بچر گیا تھا۔

پر جب طقہ جماد رحمتہ اللہ علیہ بیں ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا شور بلند ہوا تو عقلیت پرستوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، خارجیوں کی نیندیں حرام ہوگئیں اور معتز لہ کا مبروقر ارچمن کیا۔ اب ہوش وخرد کے تراشے ہوئے بنوں کے ریزہ ریزہ ہوجائے کا ونت آ کیا تھا۔ کس خارجی نے اپنے کروہ کو اس نے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔

" ابوطنیفہ کاعلم جمارے لئے سامان موت ہے۔ اگراسے مناظرے کے دوران عاجز نہیں کیا گیا تو جماری تحریک حائے گیا۔"

دوسرے خارجی نے جوایا کہا۔'' ابو حذیفہ ذہین ہے تھر ہماے علم تک اس کی رسائی نہیں۔ ہم اسے اپنے دلائل سے فکست دیں ہے۔ ایسے سوالات اٹھا کیں گے کہ دہ بہر حال ان کا جواب دینے سے قاصر رہے گا۔''

بالآخرمنعوبہ تیار کرلیا میا۔ خارجیوں کی ایک جماعت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آئی۔ آپ نے اپی فطری ذہانت سے مجھ نیا کہ بیشر پہند ہیں اور ان کے ارادے ٹھیکٹیس ہیں۔

بھر ایک خار بی آگے بڑھا جو عمر کے اعتبار ہے بوڑھا اور ظاہری شکل وصورت کے لحاظ ہے بہت زیادہ زمانہ شناس معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو تخاطب کرتے ہوئے کہا۔

" میں تم سے ایک مسئلہ دریافت کرتا چاہتا ہوں، کیا تہا راعلم مجھے اور میری جماعت کو مطمئن کرسکے گا؟"

" میں مسائل کا مشکل کشا نہیں۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت انکسار کے ساتھ فر مایا۔" میری حیثیت اسلامی فقہ کے ایک طالب علم کی ہے گار بھی میری بھی کوشش ہوگی کہ کسی طرح تم لوگ اطمینان قلب حاصل کر سکو۔اس وضاحت کے بعد اگرتم مناسب بھتے ہوتو اپنا مسئلہ بیان کروش این علم کی حد تک جواب دینے کی کوشش سکو۔اس وضاحت کے بعد اگرتم مناسب بھتے ہوتو اپنا مسئلہ بیان کروش اپنے علم کی حد تک جواب دینے کی کوشش

کروں گا۔'

بوڑھے فار بی نے حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے عاج اند لیج کوآپ کی جھجک اور کم علمی ہے جیر کیا۔ اسے لیتین ہوگیا کہ کوفے کا یہ لوجوان اس مسئلے کا جواب شددے سکے گا اور انجام کار تماد رحمتہ اللہ علیہ ہے تاکر دکی شہرت میں کی آ جائے گی۔ اپ ذہن کو تسلیاں دینے کے بعد بوڑھے فار بی نے حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہے کہا۔ "مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے دروازے پر وہ جنازے درکھے ہوئے ہیں ان میس سے ایک جنازہ ایک ایسے شرائی انسان کا ہے جوشب وروز شراب پیتا تھا۔ کر مت بادہ نوشی نے اس کی صحت تباہ کر ڈائی پھر ایک دن وہ شراب پی رہا تھا کہ اچا تھا۔ کر مت بادہ نوشی ہوگی۔ دومرا جنازہ اس عورت کا ہے جو بدکاری کی مرتکب ہوئی پھر ایک سانس گھٹ جانے سے اس کی موت واقع ہوگئے۔ دومرا جنازہ اس عورت کا ہے جو بدکاری کی مرتکب ہوئی پھر کے دن بعد اسے اپنی قاطی کا احساس ہوا۔ یہاں تک کہ اس نے رسوائی کے خوف سے خودشی کر ئی۔ اب تم بناؤ کہ وہ دورخ میں واقل ہوں کے یا جنت ان کا مقام ہوگا؟"

حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بوڑھے خارتی کے بیان کردہ مسئلے کو بخور سننے رہے پھر چند کھوں کے تو تف کے بعد آپ نے اس سے بوجھا۔'' ان دونوں مرنے والوں کا تعلق کس نہ جب سے تھا؟''

حضرت ابوصنيفدر حمته الله عليه كاسوال س كربوزها خارجي خاموش ربا

" كيا مرنے والوں كاتعلق يہود سے تعا؟" حصرت ابوصنيفه رحمته الله عليه نے دوسراسوال كيا۔

وو فہیں۔ وہ میہودیت سے کوئی رشتہ ہیں رکھتے تنے '۔ بوڑھے خارتی نے جواب ویا۔

" كيا وه عقائد كاعتبار سے عيسائي شے؟" حضرت ابوطنيغه رحمته الله عليه نے تيسري باراستفسار كيا۔

" ان کا تعلق علیہ السلام کے غرب سے بھی نہیں تھا۔" بوڑھے خارجی کے نیچے سے تا کواری کا اظہار ہونے لگا تھا۔

" کیاموت سے دو جار ہونے والے مجوسیوں کا نظریة حیات رکھتے ہے؟" حفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے چوتھا سوال کیا۔ چوتھا سوال کیا۔

اب بوڑھا خارتی بری طرح جمنجعلا جث کا شکار ہو گیا تھا اس نے اپنے چبرے سے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔" تم مسئلے کا شرق مل بتانے بجائے جمعے فروی باتوں میں الجعارے ہو۔"

بوڑھے خارجی کی بات من کر حضرت ابوضیغہ رحمتہ اللہ علیہ نے انتہائی بھی کے ساتھ فرمایا۔ ' میرے سوالات ہر میں میں

گرز نفسول نہیں ہیں۔ تم ایسے افراد کے بارے ہیں سوال کر رہے ہو جو دنیا سے گزر بچے ہیں۔ ہیں تفسیلات جانے بغیر مرنے والوں کے انجام کی نشان وئی نہیں کر سکتا پھر تمہارا یہ طرز عمل بھی آ واب گفتگو کیخلاف ہے۔ عام علمی مباحث ہیں بھی غصے کا اظہار نہیں کیا جاتا' نہ کہتم شرقی مسائل ہیں اپنے غضب کی نمائش کر رہے ہو۔ جب تک تم مجھے مرنے والوں کے ذہری عقائد کے بارے ہی نہیں بتاؤ کے اس وقت تک ہیں تہارے پیش کردہ مسئلے کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔''

بوڑھا خار بی حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اس انداز کلام کود کیے کرسنائے میں آسمیا۔ مجبور آ اسے کہنا پڑا کہ و شرانی مرد اور کمناه گارعورت مجوسیوں کے عقائد سے کوئی سرد کارنہیں رکھتے تھے۔

" پھر آخروہ دونوں اپنی زندگی میں کس مدہب پر قائم منے؟" حضرت ابوطنیقدر حمت الدعلیہ نے بوڑھے خارجی

ہے دریافت کیا۔

" اچھاتم یہ بتاؤ کہ کلمہ طیبہ کی شہاوت ایمان کا تیسرا حصہ ہے چوتھا یا پانچواں؟" حضرت ابوطنیفہ دحمتہ اللہ علیہ نے اس خارجی کی شئے انداز سے کرفت کی۔

"ایمان اجزاء میں تقسیم نہیں ہوسکتا۔" بوڑھا خارجی چراغ یا ہوگیا۔" تم ایمان کومخلف حصول میں بانٹ کر مجھے الفاظ کی شعبدہ یازیوں میں الجھارہے ہو۔ آخرشری مسائل کے جواب دینے کا بیکون ساطریقہ ہے؟"

ہما وں سبر دیور میں اللہ علیہ نے خارجی کے لیجے کی گئی کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔" تم اس بات کی وضاحت کروکہ ایمان کوشہاوت ہے کیانسبت ہے؟" وضاحت کروکہ ایمان کوشہاوت سے کیانسبت ہے؟"

" ہمارے نزد کیک بیشہادت ایمان کامل ہے۔" بوڑ سے خارتی کے چرے پر غصے کا ہلکا سارتک اب مجی تمایال

"جبتم شہادت کو ایمان کال تنلیم کر بھے تو محرمرنے والوں کے بارے میں سوال کرنے کا کیا مطلب عدرت ابوطنیفدر جمند الله علید نے فرمایا۔

"ابوطنید! تم موضوع سے ہدر ہے ہو۔" بوڑھے خارتی کی تا گواری اپنی انتہا کو بھی تھی گیا۔

'' میں اصولی بات کر رہا ہوں۔'' حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔'' جولوگ خدا کی وحدا نیت اور محمد مصطفیٰ مقالے کی رسالت برگوائی وے بیکے ان کے بارے میں یو چھٹا ہی عیث ہے۔''

بوڑھا فار بی چندلموں تک فاموش رہا۔ وہ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے طرز استدلال سے فائف تھا۔ آخر پجھ دمیر غور کرنے کے بعد وہ دوبارہ بولا۔" یہ بحث تزک کرو اور جمیں صرف اس بات کا جواب دو کہ وہ دولوں مرنے والے جنت میں جائیں سے یاان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟"

من المراح کا خیال تھا کہ ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکیں گے اور بیر حقیقت بھی ہے کہ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جانب کی ابواتھا معرف ابواتھا معرف اللہ علیہ جیسے باخبر انسان مرنے والوں کے انجام پر کوئی تھم نہیں لگا سکتے ہے۔ بہی وہ نازک پہلوتھا جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان شریبندول نے ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو لاجواب کرنے کی کوشش کی تھی۔ بیا کہ فتنہ پرور جماعت کا کامیاب منصوبہ تھا مگر جب خدا حضرت حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی دیمیری ورہنمائی کر دہا ہوتو پھر میر کس طرح ممکن تھا کہ آپ جواب دیے سے عاجز رہ جاتے۔

ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بوڑھے خارتی کو تخاطب کرتے ہوئے فر مایا۔ " تم مجھ سے مرنے والول کے حشر کے بارے میں بوچھتے ہواور میں وہی الفاظ دہراتا ہول جو حضرت ابراہیم علیہ والسلام نے ان سے بھی بردی مجرم توم کے بارے میں فرمائے تھے۔ "

عس روسے ہے۔ "جس نے میری اتباع کی وہ میراہے اور جس نے میری نافر مانی کی تواے خدا تو پڑا معاف کرنے والا اور رحیم

ہے۔'' حضرت ابوطنیقہ رحمتہ اللہ علیہ نے خارجیوں کی جماعت پر ایک تکاہ کی اور پھر اس بوڑھے ہے دوبارہ تخاطب ہوئے۔'' تم مجھ ہے ایک ایسے مرد کے بارے میں سوال کرتے ہوجو نشے کی حالت میں انقال کر کیا اور تم ایک ایک عورت کا انجام جانتا جا ہے ہوجس نے خود کشی کرلی۔غور سے سنو! میں تہہیں حضرت عیسیٰ کی بات یاد دلاتا ہوں جو انہوں نے ایک بہت بڑی گناہ گارقوم کے حق میں کئی تھی۔''

ر اگرات ال کوعذاب ویں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر پخش دیں تو آپ غالب حکمت والے ہیں۔'
معزت الوطنيفہ رحمتہ اللہ عليہ نے تيسری بار خارجيوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمايا۔'' ميں تمہيں وہی بات
یا دولاوُں کا جو حصرت نوح عليه السلام نے علی الاعلان کی تھی۔''

اوں کا بوسٹرٹ وں طبیہ اسلام ہے ہی اور میں مان کا حساب تو اللہ تعالیٰ پر ہے۔ وہ جو جا ہے کر ہے۔'' '' جو پچھ انہوں نے کیا ہے وہ مجھ پر نہیں۔ان کا حساب تو اللہ تعالیٰ پر ہے۔ وہ جو جا ہے کر ہے۔''

المجر المحق من المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المدحان و حاب والمدحان و حدوه المحتاج المحتاء المحتاج المحتاج

على حرجات الدسيد المراس على المراس على المراس على المراس على المراس الم

ہے ہو جھا۔ " تم مناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافرقر ارتبیں دیتے۔ اس لئے حارے نزدیکے تنہاراتل واجب ہے۔" خارجیوں کا اسٹروں کا میں ت

ہہ جبات اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ نے لئے تیار ہول مگر اس سے پہلے تم قرآن کریم سے اپنے دعویٰ کا کوئی ا جوت چین کر دو۔' معرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے خارجیوں کی بے نیام شمشیروں کی چیک اور ان کے خوفناک تیوروں کونظر انداز کرتے ہوئے فرمایا۔

یدری سر را ساری کی دریتک سوچتے رہے اور جب ان سے کوئی جواب ندین پڑا تو ایک بوڑ حافظ چندقدم آئے آیا تمام خارجی اور سیاه کار حورت کا قصہ بیان کرنے لگا۔ بالآخر ایک طویل جرح کے بعد حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے خارجیوں کے گروہ کو حاجز کر دیا اور ان شریبندوں نے اپنی تکواریں نیام میں کرلیں۔

بعض روایات سے پتہ چانا ہے کہ معزت ابد منیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دلائل من کر خارجیوں کی وہ جماعت اپنے مقائد سے دلائل من کر خارجیوں کی وہ جماعت اپنے مقائد سے تائب ہوگئ تھی اور ان لوگوں نے الل سنت کا مسلک اختیار کرلیا تھا۔ بہر حال بیدا بوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی غیر معمولی ذبانت اور کنتہ آفری بی بی تھی کہ آپ کے سامنے بڑے سے بڑا کمراہ اور سرکش بھی حقیرو تا تواں اور بے زباں

نظرآ تاتما\_

## تاریخ کا ایک اور گمراه

ای طرح "جمیه" فرقے کا بانی جم بن مفوان بھی ایک بار حفرت ابد عنیفدر حمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر بوا تھا اور طویل بحث کے بعد اسے فلست ہوگئ تھی۔ اس تاریخی مناظرے کی تفعیلات رقم کرنے سے پہلے ضروری ہوا تھا اور طویل بحث کے بعد اسے فلست ہوگئ تھی۔ اس تاریخی مناظرے کی تفعیلات رقم کرنے سے پہلے ضروری ہوئے کہ جم بن صفوان قبیلہ بنی راسب کا غلام تھا۔ یہ سب کے جم بن صفوان قبیلہ بنی راسب کا غلام تھا۔ یہ سب سبے کہ جم بن صفوان قبیلہ بنی راسب کا غلام تھا۔ یہ سب سبے کہ جم بن صفوان قبیلہ بنی راسب کا غلام تھا۔ یہ سب سبے کہ جم بن صفوان قبیلہ بنی راسب کا غلام تھا۔ یہ سب کے آخری سب کے آخری دور سب کی دعوت دینے لگا۔ بنوامیہ کے آخری دور نے میں مسلم بن احوز مازنی نے اس گراہ محص کولل کیا۔

جمیم بن صفوان کاعقیده تھا کہ جنت و دوز خ بالاً خرفتا ہے جمکنار ہوں گے۔کوئی چیز دائی اور ابدی نہیں ہوتی۔
وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ ایمان صرف معرفت کا نام ہے کفر جہل کے سواکوئی دومری چیز نہیں۔اس نے ساری زندگی اس
بات کا اقرار نہیں کیا کہ خدا زندہ ہے۔ جم بن صفوان کہا کرتا تھا کہ میں خدا کی ذات میں ان اوصاف کوشامل نہیں کرتا
جن کا اطلاق حوادث پر ہوسکے۔

وہ اس بات کوشلیم نین کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ بیبی جم بن مغوان کے ذہن کی بھی تھی کہ وہ قرآن کو خلوق مجم بن مغوان کے ذہن کی بھی تھی کہ وہ قرآن کو خلوق مجمتا تھا۔ اس کے نزدیک اللہ کی آخری کیاب مقدل فنا ہو جانے والی تھی۔ ویسے تو بے شار لوگ جم بن مغوان کہا کرتا تھا کہ مغوان کے جمعوا ہو گئے تھے گرجن خیالات نے اسے زیادہ شہرت بخشی وہ نظریہ جبر تھا۔ جم بن مغوان کہا کرتا تھا کہ انسان مجبور محض ہے نہ اس کا کوئی ارادہ ہے نہ قدرت ہے اور نہ شل۔

یکی جم بن مفوان ایک روز حفرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے روبرو حاضر ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا۔ '' میں چندمسائل میں آپ سے نیادلہ خیالات کرنے حاضر ہوا ہوں۔''

'' میرے لئے تہادے ساتھ گفتگو کرنا بھی باحث شرم ہے۔''اگر چہ حفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فطرنا نہایت شیریں کلام تے لیکن جمم بن صفوان سے بات کرتے وفقت آپ کالہجہ انتہائی تلخ ہو گیا تھا۔ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جمم بن صفوان کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔'' تم جن مسائل میں شب وروزمشنول رہیے موان پر بحث کرنا بھی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔''

جم بن صفوان حضرت الوحنيف رحمت الله عليه كى تلخ گفتارى كے باوجود مبر وسكون كے ساتھ بيشا رہا اور اپنے چبر كے بار چبرے سے ناگوارى كا كوئى تاثر ديئے بغير كئے لگا۔ "الوحنيف اتم نے جھے ہے بھى طاقات نہيں كى اور ہم ووٹوں كے درميان نداكرات كا بھى كوئى موقع نہيں آيا۔ پھرتم نے ميرى محرابيوں اور ہلاكت كا فيصله كس طرح كرويا؟" جم بن مفوان شروع بى سے اپنے دفاع كے لئے جيب وغريب منطق پيش كردہا تھا۔ اس نے حقل استدلال كے طور پر اعتراض واردكرنا جا ہا محرحضرت الوحنيف وحت الله عليه عقائد كے معاطات بن ايك تنظ بي نيام تے جس كى كائ كوكوكى ابداہ روانسان برداشت جس كى كائ كوكوكى ابداہ روانسان برداشت جس كرسكم تھا۔

" تہاں بھی اوائیں کرسکتی ہے ہیں ان کو گناہ گارے گناہ گار مسلمان کی زبان بھی اوائیں کرسکتی۔ " معزت البحضاد من مناہ ہے۔ انہاں کے لئے بحث کی ایو منبید سننے کے بعد جمہ جیسے انسان کے لئے بحث کی

كوئي مخوائش ما في نهيس ريتي-"

" ابوحنیفه! اصولی طور پرتم سے ایک بنیادی غلطی سرز دجور بی ہے۔ "اب کی بارجم بن صفوان کالہجہ طنز آمیز تھا۔ " تم نے آج تک مجھے اپنے رو برونہیں و مکھا اور نہ میری زبان سے عقائد کی تشریحات سیں۔ پھر میں تہاری نگاہ میں سمس طرح لعنت زده قرار ب<u>ایا</u>؟"

تہارے متعلق بدیا تیں اطراف میں مشہور ہیں"۔ حضرت الوطنیفہ رجمتہ اللہ علیدا پی رائے بریخی کے ساتھ قائم تنے۔" جب سی محض کے نظریات عوام میں اس قدر شہریت رکھتے ہوں تو پھر کسی دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔" حضرت ابوصنيفدر مته الله عليه في اينا فيعله معادر كرديا تقااورآب جم بن مفوان سے مزيد مفتلوك لئے آماده بيس تنے۔

وو مج روانسان کیجدوریک خاموش بینها رہا۔ پھر پڑی شکتہ آواز میں بولا۔" ٹھیک ہے، میں اینے نظریات کی تفصيل بيان نبيل كرنا مكر پر بهي تم سه ايمان كي حقيقت دريافت كرنا جا بهنا مول-" جمم بن مفوان كي خوا بش تمي كدوه سى ندسى طرح معزرت ابوهنيفه رحمته الله عليه كے ساتھ سلسلة كلام جارى ر كھے۔

" كياتم الجي تك ايمان كي حقيقت سے آشنائيس مو؟" حضرت ابد صنيف رحمته الله عليه في مجمم بن مفوان سے ہو چھا۔" تمہارے سوال کی نوعیت بتا رہی ہے کہ مہیں اسپنے ایمان کے سلسلے میں اطمینان قلب حاصل نہیں۔"

" بیہ بات غلط ہے کہ میں حقیقت ایمان سے بے خبر موں۔" جمم بن صفوان نے برزور الفاظ میں کیا۔" میں المحى طرح جاماً مول كدائمان كيا ب مرايك معافى بن اشتباه كى صورت بدا موكى ب- اس كي تمهار ساته منتلوكر كے اسے اس فنك كودوركر ناما بتا ہول-"

" ایمان میں ذرائجی فنک کرنا مرامر كفر ہے۔" حضرت ابوطنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا۔ ایک بار پھر آپ نے مجم بن مغوان کے ساتھ تفتلو کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تھی۔

مروه بدا شاطر وعمارتها۔ اس نے اہل کلام کے انداز میں معزرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے ایک نی ولیل پیش کی۔ " تم جیسے باخبرانسان کے لئے میہ بات جائز نہیں کہ جھے کفر کی وجدند بتاؤ۔ کافر قرار دینے کے بعد لازم ہے کہاس کا کوئی شورت میں پیش کیا جائے۔ جم بن صفوان بڑی ذہانت سے مناظرے کی راہ ہموار کررہا تھا۔

بالآخروه شربينداميخ منعوب من كامياب موكيا-حصرت ابوطيفه دحمتدالله عليدن مجورا فرمايا-" بوجهوكيا

" أيك تحص دل سے خدا كى معرفت حاصل كرليتا ہے۔" جم بن صفوان نے كہنا شروع كيا۔" ووقف خدا كواس کی ذات میں واحد تسلیم کرتا ہے۔ نیز مغات الی سے بھی آشا ہے۔ مران باتوں کا اپنی زبان سے اقرار کئے بغیر انقال كرجاتا بــــــــابتم جمع بتاؤكرد وفض كفرير مراياس كى موت اسلام يرواقع بونى؟"

"مير ينزديك مرنے والا تحص كافر ب اور ايك كافر دوزخ كے سواكوئي دوسرى بناه كاه حاصل كرتيس كرسكا-" حضرت الوحنيف رحمته الله عليه في وضاحت كرت موعة فرمايا-" جب تك كوكي محف قلبي معرفت كساته زباني طور ير كواي ندد \_\_ وه اس وقت تك مسلمان جيس موسكتا "

" آخر وه مومن کیول بیں؟ جب کراسے خدا کی معرفت اس طرح حاصل ہے کہ وہ اس کی تمام صفات کو بھی ول سے مانتا ہے۔ " مجمم بن مغوان نے جرح کے اعداز میں کہا۔ "کیاتم قرآن پرایمان رکھتے ہو؟" حضرت الوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جمم بن صفوان سے دریافت کیا۔"اگر کتاب مقدس پرتمہارا ایمان نہیں تو پھر میں تم سے ای لیج میں گفتگو کروں گا جو نخافین اسلام کے لئے روا رکھا جاتا ہے۔"

'' میں اللہ کی کتاب پر ندم رف ایمان رکھتا ہوں بلکہ اسے جمت بھی تنلیم کرتا ہوں'۔ جمم بن صفوان نے جواباً کھا۔

" تو پھرغور سے سنو! حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی پر جلال آواز انجری۔" اللہ نے قرآن حکیم میں ایمان کا تعلق انسان کے دو اعضاء سے وابسۃ کیا ہے۔ ایک ول ووسرے زبان۔" بید کھہ کر حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے سورہ المائدہ کی بیرآیات تلاوت کیں۔

"جب وہ لوگ آیات قرآئی سنتے ہیں تو معرفت تن کے سبب ان کی آئھوں سے آنسو بہنے لکتے ہیں اور وہ (علی الاعلان) کہتے ہیں۔ اے ہمارے رب اہم ایمان لا چے ہمیں تن کی شہادت دینے والول میں لکھ لے اور بدہو ہمی سکتا ہے کہ ہم خدا اور اس کے نازل کردہ جتی وصدافت کونہ مانیں۔ ہم امیدوار ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں نیک لوگوں کی جماعت میں وافل فرمائے گا۔ ان کے اس قول کی وجہ سے خدا نے آئیں بدلے میں جنت عطا فرمائی جس کے اندر نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور نیکی کرنے والوں کی ہمی جزا ہے۔"

بہ آیات قرآنی تلاوت کرنے کے بعد حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جمم بن صفوان سے مخاطب ہوئے۔" تم نے دیکھا کہ خدا نے معرفت قلب اور زبانی اقرار کے سبب انہیں جنت کی بشارت دی اور موسن کا درجہ عطافر مایا۔" ویکھا کہ خدا نے معرفت قلب اور زبانی اقرار کے سبب انہیں جنت کی بشارت دی اور موسن کا درجہ عطافر مایا۔" مجرحضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے سورہ الحج کی بیر آیت تلاوت کی۔" انہیں پاکیزہ قول (باتوں) کی ہدایت کی مجارت کی۔" انہیں پاکیزہ قول (باتوں) کی ہدایت کی مجارت کی۔" انہیں پاکیزہ قول (باتوں) کی ہدایت کی مجارت کی۔" انہیں پاکیزہ قول (باتوں) کی ہدایت کی سے گئی ۔"

اس کے بعد حصرت ابوصنیفہ رحمتہ الله علیہ نے سورہ "ابراجیم" کی بدآیت بدآواز بلند پڑھی۔" الله تعالی مومنوں کودنیا اور آخرت میں تول محکم کی وجہ سے عابت قدم رکھتا ہے۔"

بعد از ال حفرت ابوطنیفدر حمله الله علیه فی رسالت ماب عظی به صدیث مبارک بطور سند پیش کی-" لا الدالا الله کهه دو فلاح یا جاد کے۔"

مرحضرت ابوصنیفدر مندالله علید نے سرور کوئین ملے کی دوسری صدیث مقدس پیش کی۔ '' جوشن زبان سے لا اللہ الا اللہ کہددے اور وہ دل سے بھی اس برائیان رکھتا ہوتو وہ دوز خ سے لکل جائے گا۔''

ان احادیث مبارکہ کے حوالوں کے بعد حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جم بن صفوان سے فر مایا۔ "خدا اور رسول عظیم کے بہاں اقر ارقلب کے ساتھ قول (زبان) کی بھی بہت زیادہ ابمیت ہے۔ جب تک بید دولوں چیزیں شہادت کے ایک نقطے پر جمع نہیں ہوتی اس وقت تک کی مخص کا ایمان کھل نہیں ہوتا۔ اگر صرف دل کا اقر ارکائی ہوتا تو لوگ اپنی زبانیں خاموش رکھ کر ایمان کے حصار میں واغل ہو جائے "لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے اور بالفرض تبارے نزدیک محض دل کی معرفت ایمان کی شخیل کے لئے کائی ہے تو پھر ابلیس کے انکار کو کس صف میں شامل کرو گے؟ شیطان کو کھل طور پر اس حقیقت کا علم تھا کہ اللہ اپنی ذات میں واحد ہے گا تنات کا خالق ہے اور تمام جا تداروں پر حیات میں مسلط کرنے والا ہے۔ پھر ابلیس رجیم کو کا فروں کی قوم میں کیوں شارکیا گیا؟"

جمم بن مفوان مدروش دلائل من كرجيرت زده تفاحضرت الدهنيفدد مندالله عليه في ال كے چرے پر نظر كى اور پر سوره "دانمل" كى بيرا بيت ملاوت قرمائى۔ "يفين كرنے كے باوجودانبول في الكاركرديا۔"

حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس آیت مقدسہ کی تشریح کرتے ہوئے جم بن صفوان سے کہا۔'' اللہ نے قرآن کریم میں جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ ول سے اس کی خدائی کا اعتراف کرتے تئے مگران کی زبانیں حرف اقرار سے محروم تعیں۔اس لئے معرونت قلب کے بعد بھی کا فرکھ ہرے۔''

تحیم بن مفوان کے چگرے پر آثار فکست نمایاں ہو چلے تھے کہ حضرت ابو منیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے سورہ '' بینی'' کی یہ آیات تلاوت فرما کیں۔ '' ان سے بوچھے کہ تہمیں زمین و آسان سے رزق کون مجم پہنچاتا ہے؟ یا کا ن اور آنگھیں کس کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ اور زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ جملہ امور کس کے زمر تقرف ہیں۔ وہ جواب میں کہیں گے کہ سب مجھ خدا کے قبضے میں ہے۔ پھران سے بوچھئے تم خدا سے ڈر تے کیوں فہیں؟''

ان آیات کی تلاوت کے بعد ابوصیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جمم بن صفوان کو نخاطب کر کے فر مایا۔'' زبانی اقرار کے بغیران کی معرفت قلبی قطعاً بے کارتھی۔''

حضرت الوصنيفه رحمته الله عليه كقر آن وحديث سے اخذ كرده دلائل فتم مو يكے تنے اور جمم بن صفوان آپ كى
بارگاه جليل ش نادم و پشيمان سر جمكائے ہوئے جيٹا تعا۔ پحر پجو دير بعد زبان سے اپني فكست كا اعتراف كرنے لگا۔
" الوصنيفه! تم نے ميرے دل كى دنيا بى بدل ڈائی۔ ش پجرلوث كرآؤل گا۔" اتنا كه كروه اشا اور اپنے اعصاب پر فكست كا بارگرال كے كرچلا كيا۔

تاریخ کی گواہی موجود ہے کہ جم بن صفوان اپنے وعدے کے مطابق والیں لوٹ کرنیں آیا۔ کی سال تک حیران و پریشان مجرتا رہا۔ وہ اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا۔ "ابو صنیفہ نے چند لیحوں میں میرے عقائد کے اس محل کومسار کردیا جمے میں گئے دندگی بحرکی کاوشوں کے بعد تغییر کیا تھا۔ "

یہ بی ہے کہ خدائے معرت ایو صنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ذریعے جم بن مفوان کے ذہن کی تمام کر ہیں کھول دی تعمیں محرآ خری ہدانت اس کے مقدر میں نہتی یہاں تک کے مسلم بن احوز ما زنی کی شمشیر بے نیام ہوئی اور جمیہ فرقے کا بانی اسپے خون فامید میں نہا گیا۔ اگر چہ جم بن صفوان کی جسمانی موت کئی سال بعد واقع ہوئی لیکن عقلی طور پر معفرت الدعلیہ است بہت پہلے ہلاک کر بچے تھے۔

الوحنيفه رحمته الله عليه برايك نياالزام

جم بن مفوان کی فکست سے معزت الوطنيفه رحمته الله عليه کی فہانت کے چہے حرید عام ہوئے۔ اس فہل ملی میں بدی تاخ مقیقت بمایاں ہو جاتی ہے کہ بعض سے العقیدہ مسلمان ہی معزت الوطنیفه رحمته الله علیہ سے خالفت کے میں بدی تاخ مقید سے خالفت کے مباب اس بات کے منظر سے کہ مناظر سے کہ مناظر سے کہ مناظر سے کہ مناظر سے کہ دوران کی نہ کی طرح جم بن صفوان غالب آ جائے۔ اصولی طور پر مقائد کی بم آئی کے باعث ان لوگوں کی دلی ہدرویاں معزت الدھنیفہ رحمتہ الله علیہ کے ساتھ ہوئی جائے تھیں کرنظر ہوئے والے دیکھیں کی دل کی دل کی دل کی قال کی دل کی دول کی دل کی دلت کی دل کی

اوراس مردجلیل کی فکست کا نظارہ کریں جس کے سینے میں تمام ملت اسلامیہ کا دردآئ کی طرح روش تھا۔ مگریہ خواب وخیال کی ہا تیں ہیں۔ جب انسانی فطرت پہتیوں میں اترتی ہے تو پھرکسی رشتے ، کی تعلق کا احساس ہاتی نہیں رہتا۔
لوگوں کا یہ کیسا اذبت تاک سلوک تھا کہ جم بن مغوان کو برسر عام فکست فاش سے دوچار کرنے کے بعد حضرت ابوطیفہ رحمتہ اللہ علیہ خالفین کی برترین تنقید کا نشانہ بن مجھے۔ تاریخ نے اس روایت کو بھی اپنے دائس میں محفوظ کر لیا ہے کہ حضرت ابوطیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے بعض کا لفین جو خوف خدا سے بے نیاز ہو چکے تھے محفل محفل علی الاعلان کہا کرتے تھے۔

" كوفى كابية تاجرائي نظريات كے اعتبار سے جمی ہے۔" ال تشهير كا مقصد مرف اتنا تھا كەكسى نەكسى عنوان حضرت ابوطنيفه رحمته الله عليه كوجم بن مفوان كالهم عقيده ثابت كيا جاشكے۔

اس ذیل میں حاسدین کی ایک جماعت نے تہمت طرازیوں کی آخری صدوں کو چولیا تھا۔ بدلوگ ہم عقیدگی کے الزام ہے آھے بڑھ کر کہا کرتے سے کہ جم بن مفوان نظریاتی لیاظ ہے حضرت ابوضیفہ دحمته الله علیہ جم بن خالفت میں شدت پیدا کرنے کے لئے لوگ یہ کہنے ہے بھی باز ندرہ سکے کہ حضرت ابوضیفہ دحمته الله علیہ جم بن مفوان کی تقلید کیا کرتے سے ان لوگوں نے اپنے دلاک میں دیگ آمیزی کرنے کے لئے یہ با تھی مشہور کروی تھیں کہ حضرت ابوضیفہ دحمتہ الله علیہ اکر مجام بن مفوان کی اس طرح تعریف کیا کرتے سے جیسے کی حکمرال کی من موان میں کوئی فض تصیدہ پڑھ رہا ہو۔ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے فتنہ پروازوں نے چی تی کہا کہ جب شان میں کوئی فض تصیدہ پڑھ رہا ہو۔ اس گروہ سے تعلق رحمتہ اللہ علیہ احرّ آیا کھڑے ہوجاتے سے الزام تراشنے والوں نے وروغ کوئی کا افسانہ یوں بھی بیان کیا کہ جم بن مفوان گھوڑے پرسوار ہوتا تھا اور حضرت ابوضیفہ دحمتہ اللہ علیہ الی کا اظہار کرنے کے لئے اس کی لگام پکڑے ہوئے آگر آگر جی جاتے۔ الغرض ان لوگوں نے اپنے بیانات میں اثر انگیزی پیدا کرنے کے لئے اس کی لگام پکڑے ہوئے آگر آگر جیلے سے الغرض ان لوگوں نے اپنے بیانات میں اثر انگیزی پیدا کرنے کے لئے اس کی لگام پکڑے ہوئے آگر آگر جیلے سے الغرض ان لوگوں نے اپنے بیانات میں اثر انگیزی پیدا کرنے کے لئے اس کی لگام پکڑے ہوئے آگر آگر جیلے تھے۔ الغرض ان لوگوں نے اپنے بیانات

"ابوطنیفهنے آج میری ساری عمر کی محنت وجیتو کو نیاه کرڈالا۔"

اگر حاسدین کے ذہنوں بی بیدواقعہ محفوظ ندرہ سکا تھا تو کم سے کم آئیں ایک بار حضرت اہام ابو بوسف رحمته اللہ علیہ کی اس روایت کو باہوش وحواس من لینا چاہئے تھا۔ تمام معتبر مؤرفین نے حضرت امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کی اس روایت کو باہوش وحواس من لینا چاہئے تھا۔ تمام معتبر مؤرفین نے حضرت امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کی امتول حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نہایت اس روایت کو متند حوالوں کے ساتھ لقل کیا ہے۔ ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے بقول حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نہایت میں فرماتے ہے۔

" خراسان میں دو بدترین فرقے پائے جاتے ہیں اور ان میں سرفہرست فرقہ جمیہ ہے"۔
کیا حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا میا اظہار سلسل جمم بن صفوان ہے شدید نفرت کا فبوت نہیں؟ اگر لوگوں کے
دلوں میں ٹیڑھ نہ ہوتی تو وہ خدا ہے ڈر جاتے اور صفرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے تم ہی عقیدے کو ایک محمراہ انسان

بجحهاور فتنهكر

ای زمانے شل حضرت الوطنیفدر حملت الله علیہ کے ساتھ ایک اور مجیب وغریب واقعہ پیش آیا۔ بدخاندان بنوامیہ کے "مشہور خلیفہ ہشام بن حبر الملک کا دور حکومت تھا۔ ہشام ایک مضبوط عقیدہ رکھنے والاحکرال تھا اور اسے فدہب کی السی کوئی بدعت پند نہیں تھی جس سے عام مسلمالوں کے عقا کہ خلل پذیر ہوں۔ فہبی معاملات میں ہشام کی السی کوئی بدعت پند نہیں تھی جس فیلان بن بولس نے اپنا نیا عقیدہ چیش کیا تو وہ ان نظریات کو برواشت نہ کر سکا۔ یہاں کے کوئی کا بدحال تھا کہ جب خیلان بن بولس تھا جس نے بہلی بار حضرت عمر بن کے کہ خیلان بن بولس کو اپنی زندگی سے محروم ہونا پڑا۔ بدوبی خیلان بن بولس تھا جس نے بہلی بار حضرت عمر بن فران دھتہ اللہ علیہ کے عہد خلافت میں نظر بہتر کہا تھا۔

فیلان بن یونس کا نظریہ قدر پانچ اصولوں پر مشمل تھا۔ پہلا یہ کہ انسانی آگھ کے ذریعے کی طرح بھی ویدار اسلامی نہیں .....اس فرقے کے بائے والوں کا دومرااصول بیتھا کہ انسان اپنے تمام کاموں میں کمل طور پر آزاد اسلام تر یہ یہ لوگ تابت کرنا چاہتے تھے کہ پوری کا نئات کی عنوان بھی جرکے دائرے میں داخل نہیں ہوتی ..... الیا اور نہیں کہ خدا گناہ کہیرہ کے مرکم بانسانوں کی بخشش نہیں کرتا ..... اس عقیدے پر عمل پیرا ہونے الله انسان نہ مؤمن ہے اور نہ کافر ..... یہ لوگ گناہ کی واللہ انسان نہ مؤمن ہے اور نہ کافر ..... یہ لوگ گناہ کہیرہ سے آلودہ ہونے واللہ انسان نہ مؤمن ہے اور نہ کافر ..... یہ لوگ گناہ کہیرہ کے آلش دوز خ

فیلان بن بوس این الفرید و رست و رستی کرد و اتفاکه ایک ون حضرت عمر بن عبد العزیز رحمته الله علیه نے است اپنے در بار پی طلب کیا اور بہت دیر تک سمجھاتے رہے۔ بید عضرت عمر بن عبد العزیز دحمته الله علیہ جیسے خلیفہ داشمہ کا جروت بی تھا کہ فیلان بن بوس کو اپنے عقائد کا مضوط کہا درا کھا ایک ڈھیر نظر آنے لگا۔ اس نے دوران کھکا بار ہا کہا۔ '' آپ درست فرماتے ہیں۔ پی صرح کم کم ابی پی بھی جاتا تھا۔ آپ سے طاقات کے بعد بی اپنی اصلاح حال بار ہا کہا۔ '' آپ درست فرماتے ہیں۔ پی صرح کم کم ابی پی بھی جاتا تھا۔ آپ سے طاقات کے بعد بی اپنی اصلاح حال بار ہا کہا۔ '' ابتا ہر فیلان بن بوٹس کی کمی دور ہو چکی تھی اور ایک فتنہ سراٹھانے ہے کہ وہ حضرت عمر بن عبد العزیب ہوگیا تھا مگر کون جانیا تھا۔ جب کہ وہ حضرت عمر بن عبد العزیب ہوگیا تھا۔ من خلیفہ داشد کی خلیات سے جبور ہو کر جبوث اور مسلمت کا مہارا لیا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز درجت الله علیہ کا دوسال ہوتے تک سے جبور ہو کر جبوث اور مسلمت کا مہارا لیا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز درجت الله علیہ کا دوسال ہوتے تک فیلان میں خوال ہوتے کہ انجاز کی دوستوں اور قربی صلتوں بی اپنے کرتا دہا گھراس کی بدحوالی ہوگی کرتا دہا گھراس کی بدحوالی ہوگی تھی تاخید کی تاخیا ہو کہ کہ کرتا دہا گھراس کی بدحوالی اور قربی صلتوں بی اپنے کرتا دہا گھراس کی بدحوالی ہوگی تاخیا کے کا فول تک بھی بیڈریب کار نظریات کی بہنے کرتا دہا گھراس کی بدخوالیان بن نوٹس کو بائم کرتا ہے اسے در بار جس طلب کرتیا۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ بیشام فیلان بن نوٹس کو بائم ڈنچیرکر کے اپنے در بار جس طلب کرتیا۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ بیشام فیلان بن نوٹس کو بائم ڈنچیرکر کے اپنے در بار جس طلب کرتیا۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ بیشام فیلان بن نوٹس کو بائم کرتا ہو کہ کی تاخید

وہ وہ میں میں میں میں میں عبد الملک کے کانوں تک بھی بیفریب کارنظریات بہنچ۔اس نے ایک کسے کی تاجم کے اسلام کی اس کے بغیر خیلان بن بوٹس کو پاہر زنجیر کر کے اپنے دربار میں طلب کرلیا۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ ہشام خیلان بن بوٹس سے اس کے عقائد پر مناظرہ کرے گا اور بعد میں کسی ختیج پر پہنچ کر اپنا فیصلہ سنائے گا مگر اس وقت لوگوں کی حیرت ا انتہا نہ رہی جب ہشام بن عبد الملک نے خیلان بن بوٹس کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

انجاندرا جب ہتا میں سراملت سے بیر مطالبہ نہیں کروں گا کہ اپنے نظریات سے رجوع کر کے توبہ کے حصار اس تھے جیسے تج روانسان سے بیر مطالبہ نہیں کروں گا کہ اپنے نظریات سے رجوع کر کے توبہ کے حصار داخل ہو جا۔ تو ایک ہار میرے پیش رو ظیفہ کے سامنے تائب ہو چکا ہے۔ اس کے ہاوجود تیرے مفسدانہ خیالات موجود گی ظاہر کرتی ہے کہ تو اپنی فتند انگیزیوں سے ہاز نہیں آئے گا۔ "انتا کہہ کر ہشام نے جلاد کو تھم ویا کہ فیلان موجود گی ظاہر کرتی ہے کہ تو اپنی فتند انگیزیوں سے ہاز نہیں آئے گا۔ "انتا کہہ کر ہشام نے جلاد کو تھم ویا کہ فیلان کے مرکا ہو جو کم کر دیا جائے ..... ہشام کا بیتھم اس قدر سراجے الاثر تھا کہ چند سامنیں گزرنے بین فیل ن بن بیٹس فاک وخون میں نہا گیا۔

بعد بن سیان بن ہوں ما او ون سن ہا ہو۔

اس طرح ہشام بن عبد الملک نے جعد بن درہم کو بھی کل کرڈالا۔ جعد بن درہم وہ فض ہے جس نے سب اسلے قرآن کریم کو گلوق کہ کر ریکارا تھا۔ بعض روایات میں ورج ہے کہ جم بن صفوان وہ پہلا فنڈ کر تھا جس نے اللہ کتاب مقدی کے بارے میں گلوق اور حاوث ہونے کا نظریہ پٹی کیا۔ اس کے برکس پچر محققین کا خیال ہے کہ بن درہم نے بہلی بارقر آن تھیم کے حوالے ہے مسلمانوں کے مقائد میں خلل اندازی کی تھی۔ بہر حال اس سنط بن درہم نے بہلی بارقر آن تھیم کے حوالے ہے مسلمانوں کے مقائد میں خلل اندازی کی تھی۔ بہر حال اس سنط جم بن صفوان کو اولیت حاصل ہویا جعد بن درہم کو بیدا کہ تھیل مسئلہ ہے پھر بھی اتنا ضرور ہے کہ جعد بن درہم بر پاکر نے والوں کی جماعت میں سرفیرست تھا۔ اس کے بارے میں ایک معتبر روایت یہ بھی موجود ہے کہ ہشا بر پاکر نے والوں کی جماعت میں سرفیرست تھا۔ اس کے بارے میں ایک معتبر روایت یہ بھی موجود ہے کہ ہشا بر پاکر نے والوں کی جماعت میں سرفیرست تھا۔ اس کے بارے میں ایک معتبر روایت یہ بھی موجود ہے کہ ہشا بر پاکر نے والوں کی جماعت میں سرفیرست تھا۔ اس کے بارے میں ایک معتبر روایت یہ بھی موجود ہے کہ ہشا بر پاکر نے والوں کی جماعت میں سرفیرست تھا۔ اس کے بارے میں ایک معتبر روایت یہ بھی موجود ہے کہ ہشا بر پاکر نے والوں کی جماعت میں سرفیرست تھا۔ اس کے بارے میں ایک معتبر روایت یہ بھی موجود ہے کہ ہشا برن درہم کے غلیظ وجود ہے اللہ کی زمین کو پاک کردے۔

بن درہم کے قلیظ وجود سے القد فا ذکان ہو یا ک سروے۔ جعد بن درہم کے لکل کی تفصیل اس طرح ہے کہ اسے کونے میں عید اللائی کے دن خالد بن عبد اللہ کے اس طرح لایا عمیا کہ اس کا بورا بدن آ مبنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ خالد بن عبد اللہ نے جعد بن درہم کی طرف اور پھر حاضرین نے محسوں کیا کہ خالد بن عبداللہ کی آٹھول میں اس کے لئے ساری دنیا کی نفرت سمٹ آئی ہے۔ نماز حید کی ساعت قریب تھی اس لئے تمام لوگ اپنے رب کے حضور مجدہ ریز ہو گئے۔ جعد بن درہم کی اسیری کا بیرحال تھا کہ وہ لوگوں کو نماز اوا کرتے ہوئے و کھتا رہا۔ بظاہر اسے فرار ہونے سے روکتے والا کوئی نہ تھا کر بیج بہر محروی تھی کہ کسی محرال کے موجود نہ ہوتے ہوئے ہو کے بھی وہ عیدگاہ سے فرار نہیں ہوسکتا تھا۔ سرکاری محافظول نے جعد بن درہم کواس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے جنبٹ ہمی کرسکے۔

نماز عید ختم ہوئی اور خالد بن عبداللہ نے شرکائے نماز کے سامنے ایک طویل خطبہ دیا پھر آخر میں اس کا چہرہ خضب ناک ہوگیا اور خالد بن عبداللہ نے حقارت وتفحیک کی چنگاریاں پھوٹے لکیں۔خالد بن عبداللہ نے عیدگاہ میں جمع ہونے والے انسانوں کو ناطب کرتے ہوئے کہا۔

" لوگو! ابتم جاؤاور اپنی اپنی قربانی کے جانور ذرج کرو۔ بیل نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے دن جعد بن درہم کو ذرج کرول جہیں معلوم ہے کہ بیش کیا کیا بندیان بکتا ہے۔ اس محراہ انسان کا کہنا ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام نے خدا سے باتیں ہیں۔ گویا اس کے نزویک حضرت موکی کلیم اللہ نہیں تھے۔ اس سیاہ کارشخص کا بی عقیدہ بھی ہے کہ خدا سے باتیں جائے مطاب کو اپنا خلیل (دوست) نہیں بنایا۔ تم لوگ خور سے من لوکہ بیہ کی روانسان خدا کے جارے بیل جو پچو کہتا ہے خدا ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے۔"

اتنا کہ کرخالد بن عبداللہ منبرے نیچ اتر آیا اور پھراس نے محافظوں کو جعد بن درہم کی زنجری کھولنے کا تھم ویا۔ کا تھم ویا۔ کا تھا۔ لوگوں نے ویا۔ محافظ آ کے بوجد سے بلکا ہو چکا تھا۔ لوگوں نے ویا۔ محافظ آ کے بوجد سے بلکا ہو چکا تھا۔ لوگوں نے ویکھا کہ خالد بن عبداللہ کی شمشیر بے نیام ہوئی۔ اس کے ہونؤں پر بوی جابرانہ اور سفاک مسکرا ہث نمایاں تھی۔

" جعد! آج میں بہت خوش ہوں کہ الی مقدی ساعتوں میں تیرا خون بہا کرخدا کی زمین کے اس جھے کوشسل وے رہا ہوں ہے تیرے تا پاک وجود نے آلودہ کر دیا ہے۔ " ابھی فضاؤں میں خالد بن عبداللہ کے الفاظ کی بازگشت باتی تن کہ اس کا پاتھ بلند ہوا۔ تکوار کی چک سے ایک لیے کے لئے حاضرین کی نگا ہیں خیرہ ہوئیں اور دوسرے ہی باتی تھی کہ اس کا پاتھ بلند ہوا۔ تکوار کی چک سے ایک لیے علی ان کی ساعتوں سے جعد بن درہم کی درد تاک تی گئرائی۔ بدعقیدگی کا سارا تماشاختم ہو چکا تھا اور قرآن حکیم کے محلوق کہنے والے کی لاش فرش خاک پر تڑپ رہی ہی ۔ مختصریہ کہ ہشام بن عبد الملک کے دور خلافت میں گراہیاں کے محلوق کی دور خلافت میں گراہیاں کے محلے کے ایک اور جود بن درہم درہم درہم میں ترتیخ کے گئے۔

## اسلامی عقائد کےخلاف ایک اورمنصوبہ

ای ہشام کے زمانہ حکومت میں جہان در پردہ کچھ سیای انتشار تھا وہاں ندائی معاملات میں رخندا ندازی کرنے والے بے شار افراد موجود ہے۔ اس میں سے پچھ لوگ اپنی ذہانت اور علم کے باعث گوشہ کمنا می سے نکل کر عام مسلمانوں کے سامنے بے نقاب ہو بچھ ہتے اور پچھ زیر زمین رہ کر اہل ایمان کے عقائد میں خلل ڈالنے کی کوشش کر ایمانوں کے سامنانوں کے عقائد میں خلل ڈالنے کی کوشش کر ایمانوں کے مقائد میں قبال دو اپنی کے دو اپنی کے مسلمانوں کے ذہان منتشر ہو جا کیں۔ اس کا مسلمانوں کے ذہان منتشر ہو جا کیں۔ اس کا مسلمانوں کے ذہان منتشر ہو جا کیں۔ اس کے تخت دومی راہب کے ایمانوں کے ذہان منتشر ہو جا کیں۔ اس کے تخت دومی راہب نے ایک طویل عرصے تک گوشہ نشین رہ کر سادہ لوح کلم کو یوں کے لئے الفاظ کا ایک

دام زریں تیار کیا پھر وہ اپنے فیرمسلم حامیوں کے سامنے نمودار ہوا۔ روی راہب نے بطور آزمائش اپنے نظریات کا خاکہ ان لوگوں کے سامنے ہیں کی جس میں جوتا تھا۔ مرد کا انکار کر رہے تھے اور واضح طور پر جن کا شارمشر کین میں ہوتا تھا۔ بہتمام لوگ روی راہب کے خیالات من کر بہت متاثر ہوئے۔اس کی نظر میں بدایک کمل منصوبہ تھا جو اسلامی عقائد کی برسکون صفوں میں اہتری پھیلاسکی تھا۔

سازش کے ممل ہوجائے کے بعد اسلام ڈشمنوں نے رومی راہب سے کہا۔ '' ابتم مملکت اسلامیہ کا طویل سنر اختیار کرو اور عام مسلمانوں کے سامنے اپنے نظریات اس طرح ڈیش کرو کہ ان کا بیتین رائخ ' وہم و گمان کا شکار ہو جائے۔ وین عیسوی کے لئے بہی تمہاری تا قابل فراموش خدمات ہوں کی اور بہی تمہارا تاریخ ساز کارتامہ ہوگا۔''

روی راہب کو ہرطرح آسودہ کر دیا گیا تھا۔ ایک طرف دنیادی اعتبارے اسے تمام آسائش میسرتھیں اور دوسری طرف اس کی فتشائیزیوں کوعیسائی ڈیہب کی بیتائید حاصل تھی کدوہ جو پچھ بھی کر دہا ہے خدا اور اس کے بیٹے (مسیح) کی خوشنودی کے لئے کر دہا ہے روی راہب نے اہل کلام کے انداز میں ایک جیب وغریب سال نامہ ترتیب دیا تھا۔ معتبر تاریخی کتابوں میں اس سوال ناہے کی پچھنعیل ای طرح درج ہے۔

روی راہب کے عیار ذہن نے پہلاسوال بیر اشاتھا کہ اگر دنیا ہیں خدا موجود ہے تو خدا سے پہلے کون تھا؟ (بید سوال کوئی نیائیس ہے۔ دور حاضر کے ریاضی داں اور سائنس کے پجاری کا نتات کی تخلیق پر بحث کرتے کرتے بالآخر یہاں پہنی جائے ہیں کہ خدا سے پہلے کون تھا؟ مشہور قلفی لار فر بر ٹرینڈرسل کا تو بید داتھہ بہت مشہور ہے کہ ایک بار وہ کسی نہیں عالم سائنس کی روشی ہیں اللہ کی تخلیقات پر نا قابل تر دید والاً لل پیش کر رہے تھے۔ اور لار فر بر ٹرینڈرسل اس کے سامنے بے وست و یا نظر آر ہا تھا۔ حاضرین مجلس کو امید ہو چلی تھی کہ یا لا خرید مشہور قلفی عاجر آکر خدا کے داحد پر ایمان لے آئے گا گرا جیا تک اس کا ذہن ظل کا دکار ہوا۔ جب رسل کے لئے کوئی راہ فرار باتی نہیں رہی تو اس نے کا نتات کے مل تخلیق کردہ ہیں مگر وہ ایک عالم سے دکار ہوا۔ جب رسل کے لئے کوئی راہ فرار باتی نہیں رہی تو اس نے کا نتات کے مل تخلیق کردہ ہیں گر وہ ایک عالم سے کون ہے جس نے خدا کو تخلیق کردہ ہیں کہ وہ اس اس کا جواب دے دے تو ہیں اپنے نظریات درست کو لوں ہے جس نے خدا کو تخلیق کرا گا گا تھی میں ہیں ہوال کا جواب دے دے تو ہیں اپنے نظریات درست کر اوں گا گا۔''

لارڈ برٹرینڈرسل کا مطالبہ اس قدر جاہلانہ تھا کہ بحث ختم ہوگی اور پھر جب بیہ مشہور فلنی جس سے موجودہ نو جوان نسل بہت زیادہ متاثر ہے دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا شار طحدین جس ہوتا تھا۔ بعض لوگ رسل کی مجت جس اسے اس الزام سے بچاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ خدائے واحد کے بجائے نظریہ تثلیث ( تمن خداؤں ) کا قائل تھا۔ مختمر یہ کہ جس طرح لارڈ برٹرینڈرسل نے بیسوال کیا تھا کہ خدا کا خالق کون ہے ای طرح ماضی و حاضی دونوں نے زبانوں میں بیسوال کیا جاتا رہا ہے کہ خدا ہے پہلے کون تھا؟ رومی راہب نے بھی ای وسوسے کو بنیاد بنا کر بیسوال کیا شاقہ )۔

رومی راہب کا دوسرا سوال بیتھا کہ اگر ہم خدا کے وجود کوشلیم کرلیں تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ خدا کا رخ کس طرف ہے؟ (اس دسوسے کی بنیاد وہی انسانی فطرت ہے جواٹی پہندیدہ ہستی کوجسم انداز میں و یکھنا چاہتی ہے۔ اس خواہش کی شدت نے انسان کو خدا کی صورت کری پر اکسایا مہاں تک کہ بت پرتی کا آغاز ہوا۔ صنم تراشنے والے جب كى بحث كے دوران عابر آجاتے ہیں توان كى آخرى دليل يہى ہوتى ہے كہ بدپھر كے تراشيدہ بت خدانبيں ہیں گرہم اپنے ذہن وقلب كى ميسوئى كے لئے خداكى مختلف شكليں تراشتے رہتے ہیں۔ جب اس نظر يے نے وحشت كا رنگ پكڑا تو ہندوتوم نے اپنی اكثریت كے فحاظ سے بے شارخداؤں كے بت بنا ڈالے۔ اب وہ مطمئن سے كہان كے خدا (معاذ اللہ) دست و پانچى ركھ بیں۔ آئلمیں بھی اور چرے بھی ہے ہے۔ تشكيل كے ای تصور كو سائے ركھ كر روى راہب نے خدا كا چرہ د يكھنے كى كوشش كى تھى)

اس کا آخری سوال بیتھا کہ خدا اس وقت کیا کردہا ہے؟ (روی راہب کا بیسوال اس انسانی اندیشے کے تحت تھا کہ جب خدا ہمدونت متحرک ہے تو کئ خاص ساعت میں اس کا کیا عمل ہوگا؟ بنیادی طور پر بیسوال ذہنی خلل کے سوا کہ جنب خدا ہمدونت متحرک ہے تو کئ خاص ساعت میں اس کا کیا عمل ہوگا؟ بنیادی طور پر بیسوال ذہنی خلل کے سوا کہ جنہ نہ تھا۔ کسی شے کی حرکت کا ای وقت مشاہرہ کیا جا سکتا ہے جب وہ مطلوبہ شے انسانی آئد کو نظر آجائے۔ روز از ل سے آئ تک بیکلیہ برقرار ہے کہ ظاہری آئدہ سے خدا کا دیدار ممکن نہیں۔ اس صورت میں بیسوال ہی مہمل تھ کہ کوئی مشاہدہ کر سامنے بیان کرے۔ روی مختص خدا کی حرکات وسکنات کا مشاہدہ کرے اور پھر اپنے اس مشاہدے کو انسانی جبورہ ہے مگر جب کسی منصوب راہب بھی اس راز سے ہا خبر تھا کہ اس کا حقصد ہی ہوا سوالنامہ پراگندہ خیالی کا ایک جبورہ ہے مگر جب کسی منصوب کے تحت دیوائی کی ہا تھی کی جا کیں تو ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ عام تماشائیوں کے ذہن بھی ان بے سرو یا سوالات شی الجوکررہ جا کیں)

پھر جب روی راہب نے اپنے منعوب کی تفعیلات غیر مسلم فتذکروں کے سامنے پیش کیس تو وہ بہت زیادہ مخطوظ ہوئے ۔۔۔۔۔ انہیں یقین تھا کہ روی راہب کے بیسوالات کسی نہ کسی عنوان عام مسلمانوں کے عقائد کی عمارت میں دکاف ڈال ویں گے۔ دراصل عیسائیوں کا بیرا کیٹ خوفناک منصوبہ تھا جس کے پس منظر میں یہودی سازش بھی پوری توانائی کے ساتھ کارفر مانتھی۔

عیمائیوں اور یہودیوں کے مشترک فتنے تو رسالت مآب میں کے حیات مقدسہ کے دوران بھی سرا بھارتے دہتے ہے۔

رج ہتے۔ بھی کوئی مرو نبوت کا دعویٰ کرتا اور بھی کوئی عورت اس ذہنی ضلل میں جٹلا ہو جاتی تھی۔ پھر ظلافت راشدہ کے دور میں بھی بہوت کے بھی فتنے ٹی ٹی قبا کی بدل کرسا شئے آتے رہے۔ اس کے بعد سازش گروہ نے خدا اور ذہبی مقائد کو عقل کے بیانے ہے۔

مقائد کو عقل کے بیانے سے جاشیخے کی بنیاد ڈالی۔ اس فتنے کے پس پشت بھیشہ بیسائی اور یہودی تو تیں سرگرم عمل اور یہوں۔ ان تخریب کا دون نے اپنے ب پناہ سرمائے کی طاقت کا مہارا لے کران کر درعقائدر کھنے والے مفلوک الحال ان تخریب کا دون نے اپنے ب پناہ سرمائے کی طاقت کا مہارا لے کران کر درعقائدر کھنے والے مفلوک الحال ان کوئی دروہ ان لوگوں کوئر پر لیا تھا جو آسانی کے ساتھ اس کے معاقد اپنا ہم اس کے معاقد اور پھر بھی ہوئے ہے۔ بیاں معاقد کی کوشش کر ہیں۔ یہ بقا ہر اسلامی معاشرے کے معاقد افراد میں تال کے ای نفاق سے قائدہ افحائی تھیں اور آئیس اس معموبے کے ساتھ مسلمانوں کی صفوں میں چوڑ دیا جاتا تھا کہ جہاں بھی کوئی خلاقت کا سے قائدہ افحائی تھیں اور آئیس اس معموبے کے ساتھ مسلمانوں کی صفوں میں چوڑ دیا جاتا تھا کہ جہاں بھی کوئی خلاقت کا نازا کہ کرتے تھے۔ فیر کی ساتھ موام ان سے بھرنے کی کوشش کر ہیں۔ یہ لوگ بڑے میم وقل کے ساتھ موام ان سے جاتھ تھا اور گھر بھی ہوئے کوئی موقع جسر آتا تھا انسانی ذہن کو مخترات کر کرنے کے لئے منطق و کلام سے حرب بھروائی کرتے تھے۔ اور پھر جیسے بی کوئی موقع جسر آتا تھا انسانی ذہن کو مخترات کی کے منظق و کلام سے حرب بھروائی کرتے تھے۔ اور پھر جیسے بی کوئی موقع جسر آتا تھا انسانی ذہن کو مخترات کر کرنے کے لئے منطق و کلام سے حرب بھروائی کرتے تھے۔

روى رامب بحى ايسے بى فتند يرداز عيمائوں اور يبود يوں كا آلة كارتھا۔ اس فتم كى ساز شوں يس" كلست روم"

کامجی بردا دخل تھا۔ مسلمانوں نے جس طرح میدان جنگ یس" نا قائل تنجیر" رومیوں کو ذات ورسوائی ہے ہم کنار کیا تھا' وہ کوئی ایسی واستان الم نہیں تھی' جے اٹل روم آسانی سے فراموش کر ویتے۔ جب مسلمان تعلیم شہادت کے سبب موت کوایک ولیب کھیل بچھنے لگے تو پھر رومی ہیشہ کے لئے اس بات سے ماہی ہو گئے کہ وہ دوبارہ عرصہ کا رزار میں جمع ہوکر مسلمانوں سے اپنی مخلست کا انتقام لے سکیس کے۔ اس حوصلہ شکن صورت حال نے بالآخر انہیں عقل کی شعبدہ بازیوں کے مظاہرے پر ابھارا اور ملت اسلامیہ کی صفول میں انتشار برپا کرنے کے لئے عقل عیار کے سہارے تلاش کرنے گئے۔

روی راہب کوای منصوبے کے تحت مسلمانوں کے ساتھ آمادہ بحث کیا گیا تھا۔ گروہ مفسدین کا خیال تھا کہ ملت اسلامیہ میں کوئی فخص بھی روی راہب کے قائم کردہ سوالات کا ایسا جواب نہیں دے سکے گا جسے من کر عام ذہنی سطح رکھنے والامسلمان آسودہ ومطمئن ہوجائے۔

پر ایبا ہی ہوا۔ وہ عیار رومی راہب شہر شہر قریہ اور کوچہ کوچہ سلمانوں سے بحث ومناظرہ کرنے لگا۔ عام سلمان تو ان مشکل ترین سوالات کا جواب وینے سے فطرقا عاجز ہی تھے گرجن عاباہ پر عقیدہ و حدانیت کی تبلیغ کا دارو مدار تھا' وہ بھی رومی راہب کے شاطرانہ حربے کے سامنے بے دست و پا نظر آنے گے۔ بات بہرس تھی کہ ہنر مندان اسلام کاعلم ٹاکمسل تھا بلکہ صورت حال پچھاس طرح تھی کہ عابائے کرام نے اپنے ذہنوں کو خدائے واحد کے سلملے ہیں پراگندہ ہونے سے محفوظ رکھا تھا۔ وہ روح کی گہرائیوں کے ساتھ خدا کو صرف خدا تسلیم کرتے تھے۔ ان کے عقید ہے کی سیائیوں کے ساتھ خدا کو صرف خدا تسلیم کرتے تھے۔ ان کے عقید ہے کی سیائیوں کا بیائم تھا کہ ایک بارخدا کی وحدانیت کی تقید ہی کر چکے تو لاشعور ہی بھی فک کا کوئی تس نہیں اسکا تھا کہ خدا کا دخ کس طرف ہے خدا کیا کر ہا ہے اور خدا سے پہلے کون تھا ؟ یہی وہ موال تھے جس کے باعث کوئی اہل علم بھی روی راہب کے سوالات کا تسلی بخش اور خدا سے پہلے کون تھا ؟ یہی وہ موال تھے جس کے باعث کوئی اہل علم بھی روی راہب کے سوالات کا تسلی بخش اور خدا سے پہلے کون تھا ؟ یہی وہ موال تھے جس کے باعث کوئی اہل علم بھی روی راہب کے سوالات کا تسلی بخش اور خدا سے پہلے کون تھا ؟ یہی وہ موال تھے جس کے باعث کوئی اہل علم بھی روی راہب کے سوالات کا تسلی بخش

پھر جب اس فتنہ ساز کو یقین ہوگیا تو وہ وشق کی سرزین پر نمودار ہوا۔ اس وقت وشق مرکز اہل نظرتھا۔ روی المب کے خیال میں اگر بیٹر بھی اس کے سوالوں کا جواب دینے نسے عاجز رہا تو پھر پوری ملت اسلامیہ میں ایسا کوئی مقام ہاتی نہیں رہے گا جہاں اس کمراہ کن تصور اتی منصوب کی نفی کی جا سکے۔ پی دن تک روی راہب نے اہل وشق سے بھی مناظرات کے گرکوئی بھی ذی ہوش مسلمان اس کے ذہن کے بچ وٹم کو نہ بچھ سکا۔ روی راہب کو منزل نظر آنے تائی تھی۔ عام مسلمان جرت اور بے بی سے ایک دوسرے کا منہ ویکھتے تھے۔ یہاں تک کہ بھش جذباتی لوگوں کو اپنے بحر پر رونا آ جاتا تھا اسساور رہے علائے وقت تو وہ یہ کہ کر اپنا واس بچالیا کرتے تے کہ روی راہب شیطان کا سفیر ہے جو اہل ایمان کے دلول میں وہوسہ ڈالئے کے لئے پیرا ہوا ہے۔ اہل علم کا یہ جواب بھی اپنی جگہ درست تھا مرحوام الناس اس نظر ہے ہے مطمئن نہیں ہو سکتے تھے۔ انہیں اپنے علاء کے بارے میں ایک بجیب ما حک حدن طن تھا۔ وہ ہرصورت میں اس پر یقین رکھتے تھے کہ دنیا کا حکل ترین مسئلہ بھی علائے اسلام کے ذہنوں کی دسترس میں ہے۔ وہ جب چاہیں گروی راہب کو برسرمجل الاجواب کر دیں گر اہل وشق کی بینخواہشات تعیل دسترس میں ہو۔ وہ جب چاہیں کہ وہ بسرا حکست آ میز سکوت طاری ہوگیا۔

میں اور ہرطرف آیک جیب ما حکست آ میز سکوت طاری ہوگیا۔

مین ایس ہو وہ جب چاہیں کے دوی راہب فیفہ ہشام بن عبدالملک کے دربار میں شرف باریا بی طلب کرور سے گرایک دن لوگوں نے دیکھا کہ دوی راہب فیفہ ہشام بن عبدالملک کے دربار میں شرف باریا بی طلب کرور

ربيدرهم تدالله عليه كاتمام معرت الوعنيف رحمته الشعليدى ذات بن علام كرويا تفا

جب ہم صفرت الدونیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی تنفیم فضیت کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہم پر ریے حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ صفرت رہیدہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذات گرامی نے صفرت امام الدونیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا اور اس غیر معمولی تاثر کی وجہ وہ صفات مشتر کہ تھیں جو ہمیں دونوں بزرگوں میں تمایاں نظر آتی ہیں۔

مہلی مفت بے پناہ ذبائت تھی جو معزت رہیدہ رہمتہ اللہ علیہ اور معزت الدھنیفہ رہمتہ اللہ علیہ کی زندگی میں قدم قدم پرجلکتی ہے۔ بہی وجہتمی ایک ڈبین ترین استاد کے حضور وہی شاگر دغیر معمولی انہاک کا مظاہرہ کرسکتا ہے جوخود مجمی اس عظیم دولت سے بہرہ مند ہو۔

ہم حضرت ربیدر حمتہ اللہ علیہ کی مجلس علم میں شریک ہوئے والے دیگر محدثین اور فقہا کی ہات نہیں کرتے مگریہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ شاکرووں کے جوم میں حضرت الوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بی ایسے تنہا انسان تنے جو ایک لیے کے لئے بھی اپنی نگامیں استاد کرامی کے چیرے سے مثانا نہیں جا ہے تھے۔

دوسری مشتر کے مفت دونوں بزرگان فقد میں میمی کہ مفترت ربیعہ دھمتہ اللہ علیہ کی طرح مفترت ابوہنیفہ دھتہ اللہ علی الزام تراثی کے سلسلے میں اللہ علیہ پر بھی " قیاس ورائے" کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ مفترت ربیعہ دھتہ اللہ علیہ تو اس الزام تراثی کے سلسلے میں استے جذباتی ہو گئے ہے کہ آپ نے قیام عراق کے دوران اہل شہرے کی علی موضوع پر تفتکو کرنا ہی گوارائیس کیا تھا۔

کوری جار می مال معرت الده منیفدر مشدالله علیه کا تھا۔ جب اوگ آپ کی بلندی قلرکونہ بائی سکے تو بے در این کہد دیا گیا کہ الده فیفدر ممشر الله علیہ قیاس درائے سے کام لیتے ہیں۔ معرت الده فیفہ رحمتہ الله علیہ نے معرت رہید رحمتہ الله علیہ کی طرح معرضین سے بات کرنا کمیں مجمود کی لیکن مسلسل اس جبتی میں رہے کہ کسی نہ کسی عنوان لوگ آپ کے معمم نظر کو سمجھ لیس اور مجر معرب الده فیدر مشراللہ علیہ کی ڈات گرائی قیاس درائے کی تبہت سے پاک ہوجائے۔

علم کا پہلا انداز ہے ہے کہ شاگردوں نے جس طرح استادوں کی زبان سے سنا، اسے اپنے ڈبنوں بی خطل کر ایا۔ گھر جب وہ خود منصب استادی تک پنچ تو جو کچھ بزرگوں سے سیکھا تھا، اسے نٹی تسلوں بی من وعن منتقل کر دیا۔
اس تم کے لوگ علم کے '' حافظ' کہلاتے ہیں۔ بیام معزات اپنے طاقتور حافظے کے سبب ایک ایک تول، ایک ایک روایت اور ایک ایک و طالب روایت اور ایک ایک و طالب علموں کے درمیان تعمیم کرتے و جین۔

علم کا دوسرا اندازیہ ہوتا ہے کہ طالب علم اپنے تو ی حافظے کے باحث ماضی وحال کی تمام رواغوں کو اپنے ذہن میں محتوظ کر لیتا ہے۔ پھر خلوت حشق میں عالم شم حمی میں اور ساحت سحرگانی میں ان ساری روایات پر خورو فکر کرتا ہے۔ قرآنی آیات کا مفہوم جو ایک عرصہ دراز سے رائج ہوتا ہے اسے اپنے حالات کی روشن میں بجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مرف حدیث رسول تھنے کو دخط ہی تیس کرتا ، جمہ وفت اس کے مطالب و معانی پر بھی خور کرتا ہے۔ اس جاں

سوزی کے بعد جب وہ مخص مرقبہ معانی سے ہٹ کر قرآن و صدیث کی آیات کا نیامنہوم پیش کرتا ہے تو لوگ بے اختیار اس کے افکار پر قیاس ورائے کی تہت عائد کر دیتے ہیں۔کوئی مخص بھی بیسو پینے کی زحمت کوارانہیں کرتا کہ جس انسان پر قیاس کا الزام عائد کیا جا رہا ہے وہ نہ مرف خود حافظ قرآن وسنت ہے بلکہ می التقیدہ مسلمان بھی ہے۔ پھر وہ احکام قرآنی یا قول رسول ملک پر کس طرح اپنی ذاتی رائے کو ترجیح دیے سکتا ہے؟

حضرت ربیدرجمته الله علیه بالاتفاق حافظ سنت تعظم جب آپ کی حدیث رسول علی کے معنی پر نے انداز سے غور و فکر کرتے تو قیاس و رائے کے الزام سے نوازے جاتے تھے اور اس تہمت زنی کی بنیادی وجہ وہی تھی کہ حضرت ربیعہ رجمته الله علیه کاعلم رواجی علم نبیس تھا۔ خدائے آپ کی عشل میں ایک گوشہ اجتباذ ایک نیا زاویہ فکر بھی پیشید و رکھا تھا۔ جب بھی وہ گوشہ اجتباد یا زاویہ فکر لوگوں کے سامنے روش ہوتا تھا تو رواجی علم رکھنے والے حضرات جذباتی انداز میں بھڑک اٹھے تھے۔

بی کیفیت حفرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی تھی کہ قرونظری بلندی نے آپ کو بھی "قیال" کی تہمت سے توازا تھا۔ اس طرح میہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ دونوں قکری اور اجتہادی صلاحیتیں رکھتے تھے۔ بی وجہ ہے کہ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جب بارگاہ استاد میں حاضر ہوتے وہ ا مانیہا سے بے نیاز ہوکر معفرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کے فرمودات میں کھوجاتے۔

حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت ابوصنی فہ رحمتہ اللہ علیہ بھی تیسری صفت مشتر کہ وہ قلندری تھی جس نے دونوں ہزرگوں کو دربار خلافت سے بہت دور کر دیا تھا۔ جب حضرت ابوصنی فہ رحمتہ اللہ علیہ برسر مجلس اپنے استاد کرائی کی شان بے نیازی و یکھتے تو پھر یہ کی طرح ممکن تھا کہ آپ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے۔ فطری طور پر حضرت ابوصنی مصرت اللہ علیہ امرائے وقت اور صاحبان افتد ارسے الگ تعلک رہنے والے انسان ہے۔ پھر جب آپ نے حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی شکل جی ا جا گا قلندر و یکھا تو آپ کی فطری صلاحیتیں پوری توانائی کے ساتھ ابھر ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی شکل جی ساتھ انسانی کے ساتھ انسانی مسئل کے ساتھ انسانی دین اتبی آسانی سفاح کے صطیات کو حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ نے جس بدوروی کے ساتھ انسانی ذہن اتبی آسانی سفاح کے صطیات کو حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ نفر میں ان آس منظر کی شدت تھا ، اے انسانی ذہن اتبی آسانی سے قراموش نہیں کرسکا تھا۔ ممکن ہے ویکر طالبان صدیف وفقہ نے اس منظر کی شدت کو دل کی مجرات ابو صنی نہ درستہ اللہ علیہ محسوس نہ کیا ہولیکن مصرت امام ما لک بن انس رحمتہ اللہ علیہ مصرت امام سفیان قوری رحمتہ اللہ علیہ وحضرت ابد حضرت ابام سفیان قوری رحمتہ اللہ علیہ وحضرت ابو حضیفہ درصہ اللہ علیہ کہ دول کی مجرات ابام سفیان قوری رحمتہ اللہ علیہ وحضرت ابو حضیفہ درحمتہ اللہ علیہ کہ کا ان کی بن انس رحمتہ اللہ علیہ مصرت امام سفیان قوری رحمتہ اللہ علیہ وحضرت ابد حضیفہ درحمتہ اللہ علیہ کے دول کی محبول کی محبول کی محبول کی محبول کی محبول کی مصرت ابد حضیفہ درحمتہ اللہ علیہ کے دول کی جو شکی کے ان ان محبول کی مصرت اللہ علیہ کے دول کی جو شکی کے ان ان کی محبول کی مصرت اللہ علیہ کے دول کی حسان کردی تھی۔

الل نظر نے رہیمی دیکھا ہوگا کہ معفرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ بن انس کو چیرہ سیاہ کرنے کے بعد اطراف مدینہ میں محمایا حمیا محر خلیفہ منصور انتہائی تشدد کے استعمال کے یا وجود اپنی بات نیس منواسکا۔

کرید سال مایا کی در برای در ایما موگا که صرت امام سفیان توری رحمته الله علیه نے اپنی زندگی در بدری اور روایوشی
می بسرکی۔ وہ اذبیتیں برداشت کیں کہ جنہیں س کر چھر بھی تم ہوجاتے ہیں محرکسی نے بیٹیں و یکھا کہ صنرت سفیان توری رحمته الله علیه نے دائد علیه نے خلیفہ منصور کے تھم کے آگے اپنا سر جھکا دیا ہو۔ آخر بیسب کی کیا تھا؟ بید صغرت رہید رحمته الله علیه بی کا مراج قاندری تھا جس نے صغرت رہیدان توری رحمته الله علیه بی کا مراج قاندری تھا جس نے صغرت سفیان توری رحمته الله علیه بی تربیت کی تھی اور انہیں بھی قاندر تھیم بنا دیا

بجرابل نظرنے حضرت ابوطنیغه رحمته الله علیه کوئجی میدان آزمائش میں سرگرم سفر و یکھا۔ وہ کون کی فیتی نذر تھی

جو حضرت الدونيف رحمته الله عليه كو پيش نہيں كى كئى اور وہ كون سا عهدہ و منصب تھا جو ظيفه منصور كى طرف سے حضرت الدونيف رحمته الله عليه كے قدم كى ايك مقام بر بحى نہيں الدونيف رحمته الله عليه كے قدم كى ايك مقام بر بحى نہيں لأكمرُ ائے۔ وہ محلات شانى بيل آراستہ بجولوں كے راستے ہوں قبل كى خونيں زين ہو يا زنداں كا وُراوُنا سانا۔ حضرت الدونيف رحمته الله عليه كا حضرت الدونيف رحمته الله عليه كا عطيم فامل شود بحى الله عليه كا درائة الله عليه كا دور كو بحى درس ديا كہ وہ كا كہ خود بحى الله عليه كا كہ خود بحى الله واقتدار سے بے نياز رہے اور شاكردوں كو بحى كى درس ديا كہ

"افتدار دنیا بی ہے۔اسے ماصل کرنے والے ہلاک ہوجائے ہیں اور باتی رہ جانے والا وہی علم ہے جو صرف خدا کی رضا کے لئے حاصل کیا گیا ہو۔"

حضرت ابوب سختياني رحمته التدعليه كافيضان نظر

جن مردان جلیل نے حضرت ایومنیفه رحمته الله علیه کی شخصیت کونتمیر کیا، ان میں حضرت ایوب بن ابی تیمیه پختیانی رحمته الله علیه کی ڈات کرای بھی شامل ہے۔

ئد ہب اسلام نے ایک عالم کی شخصیت کا جومعیار قائم کیا ہے۔ وہ صرف تاریخ انسانیت میں ایک منفر دھیتیت رکھتا ہے بلکداس تک کانچنا ایک کاروشوار بھی ہے۔ اگر ہم اس معیار کا مختصر جائزہ لیس تو علائے اسلام کے کروار کے تین نعوش روشن ہو جاتے ہیں اگر ان میں سے کوئی گفش بھی دھندلا رہ جاتا ہے تو عالم کی شخصیت کا دائر مکمل نہیں ہوتا۔
پیٹن نعوش اس طرح ہیں کہ انسان صرف خدا کے لئے علم حاصل کرے۔ اس تعش کی تشریح ہے کہ جوملم محن

میں موں میں مرون ہیں مداسان سرف عدائے ہے جاتا ہی سرف اس میں مردے۔ اس میں ماطری مید ہے کہ جوہم میں رضائے خداوئدی کے لئے حاصل کیا جائے گا، اس میں اول وآخر صدائت باتی روجائے گی اور تمام دنیاوی آلائش میسر فتر جو سائنوں گی

دومرے تعنق کی تفصیل اس طرح ہے کہ فلاح علم کے ساتھ زہد و تعنوی کی موجودگی ضروری ہے۔ اگر کسی عالم کی مخصیت کے اس پہلوکو نظر انداز کر دیا جائے تو ہالا خراس کے علم کی حدیں دنیا پرٹی کی منزل سے ف جاتی ہیں اور پھر یہ دنیا پرٹی خوداس عالم کی ذاتی حیثیت کو بھی جان دنیا پرٹی خوداس عالم کی ذاتی حیثیت کو بھی جان کہ و شاوری جہاں جہاں ہے کردار علم کی آ واز پہنچتی ہے۔ اس دعوے کی سب سے روش ولیل موجودہ سائنسی علم ہے جو نہ خدا کی خوشنووی کے لئے سیکھا گیا ہے۔ موجودہ علم کی بنیاد صرف انسان کی کے لئے حاصل کیا گیا ہے اور نہ خصوص تو م نیج تیا جدید علم کی افادیت کم ہے اور جاہ کاری بہت زیادہ۔ اپٹی ذات ہے یا زیادہ سے زیادہ ایک مخصوص تو م نیج تیا جدید علم کی افادیت کم ہے اور جاہ کاری بہت زیادہ۔

ایک عالم کے لئے خدا کی رضا اور زید وتنوی کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دینوی جاہ و مثم سے بے نیاز ہو جائے اور مادی افتدار کی لئی کر دے۔

میہ نتنوں خوبیال حضرت الوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے استاد گرامی حضرت ابوب سختیاتی رحمتہ اللہ علیہ کے کروار میں اس طرح قمایال تھیں جیسے سورج طلوح ہونے کے بعد جیز اور چکیلی دھوپ۔ ایسی دھوپ کہ جس کی موجودگی پر ایک اعراض مجمی گواہی دے۔

حفرت ایوب بختیانی رممته الله علیه کے کردار کی انہی ضیاء ہار یوں سے حفرت ابوطیفه رحمته الله علیه نے کسب نور کیا تھا اور یمی وہ تربیت خاص تھی جس نے حضرت ابوطنیفہ رحمته الله علیه کی عظیم وجلیل فخصیت کی تغییر کی تھی۔ تمام عقیدت مند اور سارے خالفین اس بات پرمننق بین که حضرت ابوطنیفه رحمته الله علیه کا انتخف والا برمضارب قدم اس علم کے رائے میں تھا جو مرف خدا کے لئے حاصل کیا جاتا ہے۔

حضرت ابد صنیفه رحمته الله علیدے محراتعسب رکھنے والے افراد بھی به زور وشور کوائی دیتے ہیں کہ نعمان رحمته الله علیه بن ثابت زید وتفویٰ کے اعلیٰ ترین منصب پر قائز تھے۔

اور حفرت ابوطنیفدر حمد الله علید کا بیر بہاو مجی اس زعد وحقیقت کی ماند ہے جے مدبول کے حدد کا خبار دھندلانہ سکا اور دھنی کا بدترین سیلاب مجی اپنی مجکہ سے جنبش نہ دے سکا۔ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ الله علیہ کی فخصیت کا بدرخ امرائے وقت سے مسلسل بے نیازی ہے۔

اورابیا کیوں نہ ہوتا؟ جب معزت ابوب تختیانی رحمتہ اللہ علیہ باآ واز بلند یہ بات کہتے ہیں کہ
" مجھے اس دنیا میں میرابیٹا بکر سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے باوجود مجھے اپنے ہاتھوں سے اے ڈن کرنا
پند ہے کیکن یہ کوارہ نہیں کہ ہشام بن عبد الملک یا کوئی دوسرا فلیفہ میرے مکان پرآئے۔"
پند ہے کیکن یہ کوارہ نہیں کہ ہشام بن عبد الملک یا کوئی دوسرا فلیفہ میرے مکان پرآئے۔"
جوض خلیفہ وقت کی ملاقات پراپنے بیٹے کی موت کوئر نیچ دے اس کی بے نیازی اور غیرت کنس کا کون اعمازہ و

رسلماہے؟
پرجس کا اتالیں افتدار کی نئی اس طرح کرتا ہو، اس کے شاگرد کی بے نیازی کا کیا عالم ہوگا؟
ہم تاریخ سے ایک سوال منتف کرتے ہیں اور پھرتاریخ ہی سے اس کا جواب پٹی کرتے ہیں۔
منزت ایوب بختیائی رحمتہ اللہ علیہ کامحترم وجود تاریخی حیثیت رکھتا ہے ان کے کردار اور ان کی تعلیمات کو بھی
سردش روز وشب نے اپنے دامن میں محفوظ رکھا ہے۔ پھر جمیں و کھنا ہوگا کہ اس مرد جلیل کی تابناک فخصیت کا تکس

کس ٹاکردکی ذات پر تمایاں ہوا۔ بے فک! وہ معزرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بی تنے کہ جب طدیث وفقہ کے اس کتب عظیم سے فیضیاب ہوکر المحے تو آپ کے دل و دماغ علم کے رموز و لکات سے روش تنے اور کردار میں وہ قلندرانہ انداز پیدا ہو گیا تھا جو اپنی ذات کو بچانے کے لئے دنیا کے ہرافتذار اور زمانے کی ہرطافت کو جمثلا دیتا ہے۔

وات و بچاہے سے سے دیا ہے ہرا معد اللہ علیہ کا فیضان تظر تھا جس نے صفرت الوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ول و د ماغ کو اور سے حضرت الوب ختیانی رحمتہ اللہ علیہ کا فیضان تظر تھا جس نے حضرت الوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ول و د ماغ کو روشن کرنے کے ساتھ آپ کے کردار ومل کو بھی آ راستہ کیا۔

حضرت الدونيف دهمة الله عليه كاستادان كراى بس صفرت كمول شاى رحمة الله عليه كانام ناى بحى نمايال بحضرت الدونيف دهمة الله عليه 110 ه سے لے 113 ه كے درميان صفرت كمول شاى رحمة الله عليه كا
خدمت بي حاضر ہوئے ادرآپ كے به بناه علم ہے اكتماب فيفن كيا حضرت كمول رحمة الله عليه كي هيم خصيت كور اثرات براہ راست صفرت الدونيف رحمة الله عليه برمرت ہوئے وہ طلب علم بين مستقل سركردال رہناتھا۔
جواثرات براہ راست صفرت الدونيف رحمة الله عليه برمرت ہوئے وہ طلب علم بين مستقل سركردال رہناتھا۔
جرا طرح صفرت كول رحمة الله عليه الل وقت تك وجن سے ديل بيشتے سے جب تك كه كى شهركا سارا علم آپ الله الى طرح صفرت الدونيف رحمة الله عليه بحى مصفر ب رحمة ہے۔ بهال كه ايك كريمن شي منظر ب رحمة ہے۔ بهال كه ايك كوچ ايك ايك قريدًا الله عليه كي مطفر ب كے نتيج ہوتا تھا كم بحر بحى آپ كے علم كى بياس نشار الك كوچ ايك ايك قريدًا ايك ايك كوش زين آپ كے قدموں كے نتيج ہوتا تھا كم بحر بحى آپ كے علم كى بياس نشار بحق تھی۔

معزت ابوطنيفه رحمته الله عليدك استادان كرامى مس عبدالله بن عون وحمته الله عليه كا نام بحى متاز حيثيت ركمتا

ہے۔ بعض روایات میں درج ہے کہ وہ معزرت مون بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ تنے جن سے معزرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اکتساب فیض کیا۔

حعرت الدحنيفه رحمته الله عليه ك استاوان مرامي على أيك نام معنرت منعور بن زاؤان رحمته الله عليه كالمجى

معرت ابوطیف رحمت الدعلیہ کے بارے بیل بعض رواغوں سے اتنا تو پتا چاتا ہے کہ آپ بھی حضرت امندور بن زاؤان رحمت الدعلیہ کی بارے بیل بوتے ہے کر اس بدت خاص کا اغدازہ بیس ہوتا کہ حضرت ابوطیف رحمت الله علیہ نے حضرت ابوطیف رحمت الله علیہ نے حضرت ابوطیف رحمت الله علیہ نے حضرت ابوطیف رحمت الله علیہ کا عمرت ابوطیف رحمت الله علیہ کا زعر کی بیل کر مت عبادت و طاوت کا جوشوق نمایاں طور پر پایا جاتا ہے اسے جلا بخشے بیں حضرت منصور بن زاؤان رحمت الله علیہ کی شب بیداری اور طاوت قرآن کا بھی ہاتھ ہے ۔ حضرت منصور بن زاؤان رحمت الله علیہ عبادت و ریاضت کو ت خاوت اور شب بیداری بیل ایک مثالی حیثیت رکھتے ہے ۔ حضرت ابوطیف محمد الله علیہ عبادت و ریاضت کو ت خارت منصور رحمت الله علیہ کی گریہ وزاری دیکھی ہے شب کے سائے بیل ابوطیف محمد الله علیہ کی زندگی بھی بھی ہو ایک مناف بھی ہو میں سے دیاضت کا ذکر کے بعد اس بیداری بھی سے تو تھی۔ آپ جب آپ تکدہ حضرت ابوطیف رحمت الله علیہ کی وزندگی جس بھی مناف تا ہو میں سے جو حضرت ابوطیف رحمت الله علیہ کی وزندگی مناف تا ہو میں سے جو حضرت ابوطیف رحمت الله علیہ کی وزندگی مناف تا کہ ہو میں سے جو حضرت ابوطیف رحمت الله علیہ کی وزندگی مناف تا کہ ہو میں سے جو حضرت ابوطیف رحمت الله علیہ کی وات میں روش ہو کیا ہے۔ بھی سے جو حضرت ابوطیف رحمت الله علیہ کی وزندگی کی مناف تا کہ کو میں سے جو حضرت ابوطیف ورحمت الله علیہ کی وات میں روش ہو کیا ہے۔

حضرت الدمنيف دحمته الله عليد كاستادان كراى من ايك تامناك شخصيت معفرت قاسم بن محد رحمته الله عليدكى

جب صرت قاسم بن محر رحمة الله عليه كا انقال بوا ال وقت صرت الوصيفه رحمة الله عليه كى عمر جبيس سال با
زياده سے زياده الحاج س سال محل محضرت الدصنيفه وحمة الله عليه كي تعلق بهلے بى بيان كيا جا
چكا ہے كه آپ نے جي يا اكيس سال كى عمر ش صحرت حماد بن الي سليمان رحمة الله عليه كى ورس گاه كا رخ كيا تعا- اس
طرح بير آپ كي شوق علم كا ابتدائى ذماند تعا- معزت قاسم بن محر رحمة الله عليه كي علم سے نيفياب ہونے كى ايك بى
صورت نظر آتى ہے كہ جب صحرت الدونيفه وحمة الله عليه جرسال تح بيت الله كے لئے كم معظمة تشريف لے جاتے سے
تو آپ دربار رسول علي على عاضرى دیتے سے اور بيش مقدس صحرت قاسم بن محر رحمته الله عليه كا ستفل مسكن
قال مديند منورہ كے قيام كے دوران صحرت الدونيفه وحمة الله عليه كى مجلس علم بيل
عاضر ہوتے ہے۔ چنكہ بير قيام مختر ہوتا تھا اس لئے اعمادہ كيا جا سكتا ہے كہ محضرت الدونيفه وحمة الله عليه كى مجلس علم جس

تک حضرت قاسم بن محمد رحمته الله علیه کی درس گاہ سے وابستہ نہیں رہ سکتے تھا اور سکھنے والا دنیا کا ذبین ترین طالب علم تھا۔ خلوص اور جال سوزی کی اس منزل میں وقت کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تؤپ نہ ہوتو صدیاں بھی بے سود۔ اور خلش ہو تو کھا۔ خلوص اور حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت الاحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے درمیان بھی بھی ایک رشتہ تھا جس نے ساعتوں میں برسول کا سفر مطے کرا دیا تھا۔

محتین کی روشی میں کہنے والے کہتے ہیں کہ حضرت الدونیفہ رحمتہ اللہ علیہ حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ جلال میں چار پانچ مرتبہ بی حاضری و سے سکے ہوں کے محر اللی نظر کے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
کمات شرف مختفر سی کیکن حضرت الدونیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے لئے میہ اعزاز کافی ہے کہ آپ خاندان الدیکڑ کے ایک ایسے محرّم وارث کی صحبتوں سے فیضیاب ہوئے تھے جے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ جبیا مردمجد دہمی اپنا محبوب سجمتا تھا۔

یہ بڑی جیب سعادت ہے کہ ایک طرف حضرت الدونیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو حضرت صدیق اکبڑ کے عظیم وارث حضرت قاسم بن محد رحمتہ اللہ علیہ کی شاگردی کا اعزاز حاصل ہے تو دوسری طرف حضرت مر فاروق کے عظیم وارث حضرت سالم بن عبداللہ آب کے استاد گرای سے۔ ایک ہی وفت میں دوایسے فالوادوں سے علم حاصل کرتا جن سے خدا رامنی ہو گیا تھا، خوش فسمتی کی ایک علامت ہے کہ جس کی وضاحت کے لئے ذخیرہ الفاظ کی کی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ بس یہ پارش کرم تھی جس پر برسائھی، برس کی۔

## **♦**~&\\\\\\\

حفرت ابوطیفه رحمته الله علیه کے استادان کرامی کی طویل فیرست بین حفرت امام شعبه رحمته الله علیه کا نام بھی فمایال حیثیت رکھتا ہے۔

اگرچه معفرت امام شعبه رحمته الله عليه ك شاكردول بين معفرت امام الممش رحمته الله عليه محفرت الوب سختيانی رحمته الله عليه ، معفرت مجد بن آملی رحمته الله عليه ، معفرت مجد بن آملی رحمته الله علیه ، معفرت مجد بن آملی رحمته الله علیه ، معفرت مجد الله علیه ، معفرت مجد الله علیه ، معفرت کی سعید القطان رحمته الله علیه ، معفرت کی سعید القطان رحمته الله علیه ، معفرت کی سعید القطان رحمته الله علیه ، معفرت کی معبد القطان رحمته الله علیه بین مردان جلیل شامل متے لیکن آپ کو معفرت الومنیفه رحمته الله علیه کے ساتھ ایک ربط خاص تھا۔

حضرت الوطنيفه دسمته الله عليه جب بنى مجلس درس بن تشريف لات حضرت امام شعبه دسمته الله عليه كے چبرے برحبت وشناسائی كا عجیب دیگ انجرآتا اور بیرنگ اس قدر نمایاں ہوتا كه ويكر حاضرين مجلس بحى حضرت امام شعبه دسمته الله عليه كي قبل به على الله عليه كي قبل كي حضرت امام شعبه دسمته الله عليه كي قبل كي فيات سے آگاه ہوجائے۔

مجر جب درس شروع ہوتا تو صفرت امام شعبہ دحمتہ اللہ ملیہ کی نظریں مستقل صفرت امام منیفہ دحمتہ اللہ علیہ پر مرکوز رہتیں۔ لوگ اس النفات خاص کا سبب دریافت کرتے تو حضرت امام شعبہ دحمتہ اللہ علیہ ہے اختیار ہو کر فرماتے۔

'' ابومنیفہ غیرمعمولی ڈبین انسان ہیں۔ تہم وادراک میں وہ دوسرے لوگوں سے بلند تر ہیں۔ میں بار باران کی طرف اس لئے دیکتا ہوں کہم کامنتنتیل ابومنیفہ سے وابستہ ہے۔'' حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ستائش کے سلسلے علی ایک خاص بات رہے کہ حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کہ محترت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کرتے تھے۔ غیر موجودگی علی جب مجی حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر آتا تو امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ آپ کی اس قدر تحریف کرتے کہ دوسرے شاگردوں کو نعمان بن ٹابت رحمتہ اللہ علیہ کی ذات پر رحمکہ اللہ علیہ کی ذات پر رحمکہ آپ کے تنگ دل لوگ حسد کا شکار ہوجائے۔

ا يك مرتبه برسم مجلس معزست الوصنيف رحمته الله عليه كا ذكر آيا اور يوجيف والي في الديم على تعمال بن ثابت

كاكيامقام ہے؟

حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ نے کسی تافل کے بغیر فرمایا۔"جس طرح بیل جانتا ہول کہ جیری آتھوں کے سماھنے آفاب روش ہے ای یعین کے ساتھ بیل یہ بات بھی کہدسکتا ہول کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اورعلم ہم نشین ہیں۔" (بعنی جس محفل میں ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بیٹھتے ہیں وہال علم بھی موجود ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے محرے دوابط رکھتے ہیں۔)

مسلمانوں کے ایک طلعے میں یہ برگمانی اس قدررواج پاگئی ہے کی ملم حدیث میں معزت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا کوئی مقام نہیں۔ پچھانوگ تھے۔ یہ کوئی مقام نہیں۔ پچھانوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ روایت حدیث میں معزت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ منتقب سے۔ یہ ایک طویل بحث ہے جیے ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے فقہی مقام سے گزرنے کے بعد چھیڑا جائے گا۔ فی الحال حضرت اللہ طویل بحث ہے ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے فقہی مقام سے گزرنے کے بعد چھیڑا جائے گا۔ فی الحال حضرت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعے کا ذکرنا گزیر ہے۔

مشہور محدث اور حضرت امام بخاری رحمته الله علیہ کے استاد محترم حضرت کیجی بن معین رحمته الله علیہ ہے کسی مختص

في موال كيا كراب معزرت ابومنيغه رحمته الله عليه كانست كيا خيال ركمت بين؟

حضرت کی بن معین رحمته الله علیہ نے جوایا فرمایا۔ ''میرے'' نزدیک حضرت ابومنیفه دحمته الله علیه کے علم پر بیہ شہادت کافی ہے کہ حضرت ابومنیفه دحمته الله علیہ نے آئیں مدیث وروایت کی اجازت دی ہے اور شعبه رحمته الله علیہ آخر شعبه رحمته الله علیہ بیں۔'' آخر شعبه رحمته الله علیہ ہیں۔''

ہم بھی یمی سیم جمی ایک کردھنرت ابومنیفدر حمتہ اللہ علیہ کے علم حدیث پر دوعظیم محدثین کی شہاوت کافی ہے۔ اگر لوگ اسے بیجینے کی کوشش کریں۔

" تعمان! ابتم مديث بحى روايت كرسكة بوادر توى بحى دے سكة بو-"

" بیکامیابی کی بری عجیب مثال ہے کہ ایک طرف کی اوگول کو نصف صدی گزادنے کے بعد بھی بارگاہ شعبہ دھتہ اللہ علیہ کو تصیل علم کے آغاز دھتہ اللہ علیہ کو تصیل علم کے آغاز

رحت الله عليه سے روایت حدیث کی اجازت نيس لئي اور دومری طرف حضرت ابوضيفه رحمته الله عليه كو تحصيل علم كه آغاز ای میں بید اعزاز حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اس واقعے كے بحد كس دليل كی ضرورت باتى رہ جاتى ہے كہ حضرت ابوضيفه رحمته الله عليه كا حافظ ہى ديگر طالب علمول كے حافظ ولى بر عالب تھا اور قہم وفراست بھى ديگر افراد كى قهم وفراست سے بلند ترتقى۔ اگر پھر بھى كوئى فض ان حقائق كو تسليم كرنے سے كريز افتياد كرتا ہے تو اس كے ول و د ماخ كے تمام در سے بند ہو يك بيں۔ اگر ان سے روشنى كى ايك كرن بھى پھوٹے گئے تو وہ بے افتياد اس بات كا اعتراف كر لے كا كہ حضرت ابوضيفه رحمته الله عليه عليم نيس مظليم ترتھے۔

حفرت ابوطنيفه رحمته الله عليدك استادان كرامى من ايك تايناك تام معرست علم بن عليه رحمته الله عليه كالمجى

مسبب معزمت علم بن عنديد دهمته الله عليه كى كنيت الدعبدالله تقى بدا يك تاريخى واقعه ب كه فقه كے عظيم امام معزمت ابرا بيم فخفى دهمته الله عليه اور علم بن عنديد دهمته الله عليه ايك بى سال پدا بوئے تنے۔

محمد بن سعد رحمته الله عليه كتبته بين كه بل ايك كأم كى غرض سع عبدالله بن ادريس رحمته الله عليه كه جمراه روانه موار جب بهم لوك" شهارسوج كنده" ك محله بين پنج تو حضرت عبدالله بن ادريس رحمته الله عليه ايك مكان كه دروازے يركم رے موسك اور محمد سے كہنے لكے " تم جانتے موكه بيكس كى قيام كاه ہے؟"

میں نے آئی لاملی کا اظہار کیا تو عیداللہ بن ادر لیس رحمتہ اللہ علیہ فرمائے کے۔'' بید مکان معترت تھم بن معید رحمتہ اللہ علیہ کا ہے۔ بیہ آزاد زندگی بسر کرنے سے پہلے'' کندہ'' کے غلام شنے اور معترت ایراہیم تنفی رحمتہ اللہ علیہ کے ہم حمر شنے۔''

مرارزاق بن معرر مندانلد طبه کہتے ہیں کدامام زہری رحمنداللہ علیہ کے امحاب (شاکردوں) میں معرمت تھم بن معید جیسے الل علم وافل منے۔

مشہور عالم ابوامرائیل رحمتہ اللہ طلبہ کہا کرتے ہے کہ میں معزرت تکم بن معبیہ رحمتہ اللہ علیہ کے مقام کمال سے نا آشنا تفا۔ گراس دن ہم پر بیراز فاش ہوا کہ جارے درمیان ایک مقیم محدث وفقید موجود ہے۔

جس روز حضرت امام شعبی رحمته الله علیه کا انتقال موار جب امام شعبی رحمته الله علیه کے پاس کوئی مخص اپنا مسئله کے کر حاضر جو بتا تو آپ فرمائے کہ اپنے مسئلے کا مل تھم بن صحیحه رحمته الله علیه سے دریافت کرو۔" حضرت تھم بن صحیحه رحمته الله علیه کا انتقال 115 میں موا اور آپ شیر کوفہ میں آسودہ فاک موے۔

وه بشام بن عبد الملك كي خلافت كا زمان تما-

حضرت تھی بن علیہ رحمتہ اللہ علیہ تقدمورخ کوے تقیہ اور بلند مرحبہ عالم تھے۔ آپ کے علم وفعنل پر حضرت امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ کی گوائی ایک بڑی گوائی ہے۔

جار ہزار اساتذہ

، ایو منفس کبیر نے دوئی کیا ہے کہ حضرت الدھنیفہ دحمتہ اللہ طلبہ نے کم از کم جار ہزار افخاص سے حدیثیں روایت کی ہیں۔اس دوے پر تبعرہ کرتے ہوئے لی نعمانی لکھتے ہیں۔ کی ہیں، دنیا کی اور قویم اس کا انداز و بھی ٹیس کرسکتیں۔ ہم متحد فخصیتوں کے نام بتاسکتے ہیں جن کے شیوخ حدیث میار ہزار سے کم نہ تنے اور ایسے تو بہت گزرہ ہیں جن کے اساتذہ ہزار سے زیادہ تنے۔ علامہ سخاوی نے '''در فتح کم نہ تنے اور ایسے تو بہت گزرہ ہیں جن کے اساتذہ ہزار سے زیادہ تنے۔ علامہ سخاوی نے '''در فتح کم نام بھی گنائے ہیں لیکن انصاف سے کہ حصرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی نسبت بدر دوئی محد فانداصول پر فابت نہیں ہوسکا۔ البتہ اس سے الکارٹیس ہوسکا کہ امام رحمتہ اللہ علیہ نے ایک گردہ کثیر سے روایت کی ہے اور اس کا خود محد شین کو بھی احتراف ہے۔''

علامدوبی نے " تذکرة الحفاظ" من جہاں ان كے شيوخ مديث كے تام كھے مجے بين وہاں آخر ميں لكے ديا ہے

وم خاق کیر۔

مافظ ابوالهامن شافعي نے "مقود الجمان" من تين سوانيس اشخاص كے نام بقيدنسب كھے ہيں۔

علامد شامی نے شرح " ورمخار" ش لکھا ہے کہ حضرت امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے جار ہزار اساتذہ تھے۔ ایک
ہار" حنینیہ" اور" شافیہ" میں مناظرہ ہوا کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ افضل جیں یا امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ؟ پھر جب
وولوں ائمہ کرام کے اساتذہ کا شار کیا گیا تو حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے اسی اساتذہ شارش آئے اور حضرت
امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے جار ہزار۔

اساتذه كى كثير تعداد سے يقينا امام الومنيغه رحمته الله عليه كى شديد طلب علم كا اظهار جوتا ہے مرفيلى نعمانى كے بقول

امام رحمته الله عليه كے ليے بيد بات اس قدر فركا باحث بيس عتنا كدان كى احتياط اور محقيل ہے۔

فداوید ڈوالجلال نے معزت الدونید رحمت الد علیہ کو اس فیر معمولی صفت سے سرفراز فرمایا تھا کہ آپ ملم کی است خداوید ڈوالجلال نے معزت الدونید رحمت الدونی کی استیاط اور تحقیق کے تقاضوں سے بھی بے فہر فیس رہ ب استیاط اور تحقیق کے تقاضوں سے بھی بے فہر فیس رہ ب استیاط اور ہر مقیدے کے اساتڈہ سے طاقات کی .....گر جب علم کی ورافت خطل کرنے کا وقت آیا تو آپ نے وی علم تعلیم کیا جو تلوق خدا کے لئے زیادہ مفید تھا .... معزت الدونی فرا کے لئے زیادہ مفید تھا .... معزت الدونی فرا کے لئے زیادہ مفید تھا .... معزت الدونی فرا کے لئے دیادہ مفید تھا ... مناز ہے۔ الدونی فرا کے لئے دیادہ مفید تھا اس مقام رحمت اللہ علیہ کو جھٹا و شوار ہے۔ ہمیں معزت الدونی و رحمت اللہ علیہ کی اس تک استان کی سے الدونی میں درجہ اللہ علی مناز کر دیے جا کی ویا گئے ہیں درواذے کھل جا کی جو استان کہ کے اور باق اساتذہ کے حکمی کارنا ہے آئندہ کیا ہیں درج کر دیتے جا کیں اس کر دیتے جا کیں میں درج کر دیتے جا کیں اس کر دیتے جا کو اس کے درواذے کھل جا کی جا در باق اساتذہ کے حکمی کارنا ہے آئندہ کیا ہیں درج کر دیتے جا کیں میں درج کر دیتے جا کیں اس کے درواذے کھل جا کیں گئی کے درواذے کھل جا کی قان کو جا کیں کارنا ہے آئندہ کیا ہی درواذے کھل جا کی میں درج کر دیتے جا کیں کی درواذے کھل جا کی جا کی کہ کی کو درواذے کھل جا کیں کر دیتے جا کیں کی کھل کی کے کارنا ہے آئندہ کی کی درواذے کھل جا کی گئی کی کی کے کہ کی کو کی کو کھل کی کھل کے کہ کو کھل کی کو کھل کی کو کھل کیا گئی کے کہ کو کھل کی کو کھل کی کو کھل کی کو کھل کھل کی کھل کی کھل کی کو کھل کی کو کھل کی کو کھل کی کھل کی کھل کی کھل کی کھل کی کو کھل کی کھل کی کھل کی کھل کو کھل کو کھل کی کو کھل کی کھل کھل کی کھل کی کھل کے کھل کی کھل کے کھل کھل کے کہ کھل کی کھل کی کھل کی کھل کی کھل کی کھل کے کھل کی کھل کے کھل کی کھل کی کھل کے کھل کی کھل کے کھل کی کھل کی کھل کے کھل کے کہ کھل کے کھل کے کہ کھل کے کھل کے کہ کھل کے کہ کھل کے کہ کھل کے کھل ک

## 1-20 m

حضرت ابوطنیفدر حمتہ اللہ طبیہ استاد گرامی حضرت امام تماد رحمتہ اللہ ملے آستانہ کمال پر اٹھارہ سال تک دست بستہ کھڑے رہے۔ پھر پچھ دم کے لئے زعر کی کے افق پر وہ تاریکی جما گئی جو انسانوں کے ساتھ ہر ذی روح کا مقدرے۔

معرب اور اسلامی فقہ کا ایک عظیم میں اللہ علیہ کی سائسوں کا شارشتم ہو گیا ..... اور اسلامی فقہ کا ایک عظیم میں ذہن آدم کے دیک زاروں کوسر سبز وشاواب کرنے کے بعد خود زیم خاک سو گیا۔

حعرت ابراجيم فخى رحمته الله عليه كے بعد معرمت عبدالله بن مسعود رحمته الله عليه كے نقد كا دارو مدار صرف امام حماد

رحمته الله عليه پرتھا۔ نيتجنا ان كى موت سے كوفى كے دروہام تاريك ہو گئے۔ امام جمادر حمته الله عليه في ابنى دراخت ش ايك لائق فرز عمر چھوڑا تھا۔ لوگوں في عقيد تا اساعيل رحمته الله عليه بن جمادر حمته الله عليه كوامام كا جائشين بنا ديا ...... محر اساعيل رحمته الله عليه اس بارگرال كے محمل نيس ہو سكتے تھے۔ ان كا فطرى ميلان "لغت اور ادب" كى طرف تھا۔ اس لئے چند ماہ بعد بى اساعيل رحمته الله عليه مندورس كوچھوڑ كريچا تر آئے اور اپنے والد محترم كے شاكردوں كو

" میں اپنے آپ کواس منصب کے لائق نہیں ہجھتا۔ آپ حضرات کسی دوسر ہے فض کا انتخاب کرلیں۔"
بعض روایات کے مطابق امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شریک ہونے والوں نے اسامیل بن حماد رحمتہ اللہ علیہ کو حلقہ درس میں شریک ہونے والوں نے اسامیل بن حماد رحمتہ اللہ علیہ کو جائشینی کے منصب کے لئے ٹالپندیدہ قرار دے کرمستر دکر دیا تھا۔ ہمارے نزدیک اس حتم کی تمام تر روایات غیر معتبر ہیں۔ اسامیل بن حماد رحمتہ اللہ علیہ ایک حساس اور ذھے دار انسان ہتے۔

جب آپ ایک عظیم درس گاہ کی ضروریات پوری نہ کر سکے تو خودتی اس منصب سے دستبردار ہو گئے۔ یہاں اس امرکی وضاحت بھی لازم ہے کہ اساعیل بن حماد رحمتہ اللہ علیہ اعتبار سے اپنے والد کی جائینی کے دعوے دار نہیں عظے۔ دیگر اکا ہرین علم کے بے حد اصرار پر آپ نے مدمند تول کیا تھا ..... اور پھرخود تی اپنی ذات کا کمل محاسبہ کرنے کے بعد مستدوری سے انز کر عام لوگوں کی قطار میں شامل ہو گئے۔

ایک بار پھر جائشنی کا مسئلہ پوری شدت کے ساتھ ابھر آیا۔ امام جمادر حمتہ اللہ علیہ کے شاگر داور مقیدت مندایک دن کے لئے بھی مسئد درس کو خالی چھوڑ تانہیں چا جے تھے۔ نیجنا عام لوگوں نے اتفاق دائے کے ساتھ موئی بن کیر رحمتہ اللہ علیہ کو امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کا مام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے مام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے شاگر دوں بیس عمر اور تجربے کے لحاظ سے متاز حیثیت رکھتے تھے۔ موئی بن کیر رحمتہ اللہ علیہ کے بارے بی بیروایت بھی مشہور ہے کہ وہ فقہ کے بارے بی ایر نہ تھے لیکن اکثر بزرگوں کی صحبتوں سے قیمناب ہوئے تھے۔ اس لئے لوگوں کے ذہنوں بران کا ایک خاص اثر تھا۔

کے تو تمام بزرگوں نے منفقہ طور پر حضرت الدعليد كى وجہ سے درس كى جلسيس روش رہيں۔ پھر جب وہ ج كوتشريف لے كے تو تمام بزرگوں نے منفقہ طور پر حضرت الدهنیفہ رجمتہ الله عليہ سے درخواست كى كہ مند درس پر جلوہ افروز ہوكرامام حماد رحمتہ الله عليہ كى تلمى روايت كو زعرہ كريں۔

الل علم کے اصرار پر حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ شدید دہنی کھکش کا شکار ہو گئے تھے اور آب بار باراس مندفقہ کی طرف دیکھتے تھے جس کا سلسلہ بالآ خر رسالت آب ملائے کے صحافی جلیل حضرت عبداللہ بن مسعود تک پہنے جاتا تھا۔ اسلاف کی جلالت کردار وعلم سے حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس قدر خوف زوہ ہوئے کہ آپ نے مسند ورس پر جیلئے سے انکار کردیا۔

علامہ شبکی نعمانی کے بقول انسانی جذبات واحساسات کی حالتیں بھی بڑی جیب ہوتی ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ طلیہ کو جوانی عی میں استادی کی مشتد پر بیٹھنے کی آرزو تھی ..... یا اب یہ حال ہے کہ لوگ اس منصب عظیم کو قبول کرنے کے لئے درخواست کر دہے ہیں اور آپ خود کو ڈے داریوں کی ادائیکی سے معذور سمجھ کرمسلسل انکار کر دہے ہیں۔ "الومنيفه نے مجمع خالي كر ديا ....."

اگرچە معنرت الوحنيفه دحمته الله عليه في مجوداً امام حماد دحمته الله عليه كى جانشنى كا منعب تبول كرايا تھا اليكن بجر بھى آپ كا دل مطمئن نہيں تھا۔ حافظ الوالحان في لكھا ہے كه اى ذمافي ميں معنرت الوحنيفه دحمته الله عليه في بير بجيب وغريب خواب و يكھا كه آپ ينجبر اسلام علي كى قبر مبارك كھود دہے ہيں۔

خواب ال قد دلرزہ خیز تھا کہ حضرت الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر دہشت طاری ہوگئ۔ آپ نے اپنے طور پرخواب کی میتر اخذ کی کہ یہ بیری تا اپنی کی طرف اشارہ ہے ۔۔۔۔۔ اور بیل اس لائق نہیں ہوں کہ مند فقہ پر بیٹے کر تدریس کے فرائعن ادا کرسکوں۔معتبر روایات سے ثابت ہے کہ حضرت الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ خواب و کیمنے کے بعد بہت دن تک شدید اضطراب میں جٹلا رہے۔ پھر ایک روز حضرت امام ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ نے خواب کی تعبیر پیش کر سے میں برف ا

"ال خواب كا و يكف والامرده علم كودوباره زعره كركا"

ندکورہ تعبیر کے بعد حضرت الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو اطمینان قلب میسر آیا اور آپ نے پوری دلج علی کے ساتھ ورس مقدر لیس کا سلسلہ شروع کر دیا۔

حعرت الدوليند دهمة الله عليه كے اس خواب كا ذكر تمام محدثين اور مؤرثين نے كيا ہے كہ ليكن حضرت امام ابن برين دهمة الله عليه كي تعير كوئى كا واقعہ ورست فينس حضرت الدوليند دهمة الله عليه 120 ه جس مند درس پرجلوه فما بيك دهمة الله عليه كي تعير اس طرح تاريخي بيك في دوشن المام ابن سيرين دهمة الله عليه دس سال پہنے 110 ه جس انقال فريا بيكے تعير اس طرح تاريخي بال كى دوشن ميں حضرت الدوليند مرحة الله عليه كے خواب كي تعير چيش كرنے والے كوئى دوسرے بردرك تنے برال اس اہم ترين واقعے كے بعد حضرت الدوليند دهمة الله عليه نے پہلا درس ديا اور ابل مجلس بيد و كھے كر جران رو بيك كا كوئى كا مندر موجزت تا او حضرت الدوليند دهمة الله عليه الين سوت اور كم كوئى كے لئے بحد ان كى المحمول كے ممامنے علم كا سمندر موجزت تھا۔ حضرت الدوليند دهمة الله عليه الين سوت اور كم كوئى كے لئے بود منظم ديس الدوليند معرفت ومعرفت كے جشے ابلى بڑے ۔ چندروز بيل وہ شهرت الدولين كرا كم ودرس كا بيل توت كر حضرت الدوليند كے حلقہ دوس بيل موكن ۔

## حضرت عبداللد بن مسعود

حضرت مبداللہ بن مستود جب ملقہ اسلام میں وافل ہوئے تو آپ سے پہلے صرف پانی حضرات ایمان لا کے بینے سرح دنیان سے کلہ طیبہ کی ادائیگی بھے۔ جب ابن مسعود نے رسالت کی گوائی دی تو آپ کی عمر ہیں سال کے قریب تھی۔ ذبان سے کلہ طیبہ کی ادائیگی کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن مسعود نے رسالت آب ہی تھی ہے تعلیم قرآن کی درخواست کی۔ آپ نے قرآن کریم کی سر سور تی سرور کو بین بھائی سے ابن مسعود پہلے مخص ہیں جنبوں نے آئی خضرت تھائی کی طرف سے حرم میں قرآن کریم سالے۔ اس موقع پر کفاران قریش نے حضرت میں قرآن کریم سالے۔ اس موقع پر کفاران قریش نے حضرت میں قرآن کریم سالے۔ اس موقع پر کفاران قریش نے حضرت میں میداللہ بن مسعود کے ساتھ نہا ہے ہو جمانہ سلوک کیا۔ یہ مکرین خدا ابن مسعود کے چرہ مبارک پر شدید ضربیں لگاتے جاتے ہے مرآپ کی قرآت جاری تھی۔ جب سرکشوں کا دہ کردہ چلا گیا تو کمی فنص نے عبداللہ بن مسعود کے سامنے اس واقعے پرائی دنی تکلیف کا اظہار کیا، جونیا اس صحافی جلیل نے قرمایا۔

"ووسنتا جا بین تو میں دوبارہ سائے کو آمادہ ہوں۔اب کفار سے زیادہ دنیا کی کوئی چیز میری نظروں میں حقیر

اسمام سے شرف یاب ہونے کے بعدی رسالت گاب تھے نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو اپنی خدمت کے کھنے موں فرمالیا تھا۔ آپ کو عام اجازت تھی کہ پردواٹھا کر بارگاہ سرورکونیان تھے بھی عاضر ہوجا کیں۔ اگراس وقت دازدادانہ کھنگو ہوری ہے تو وہ بھی شین گر جب دوک دیئے جا کیں تورک جا کیں اور باہر چلے جا کیں۔ یہ ابن مسعود کورسول کریم تھے کے دراقدس سے حطائے خاص تھی۔ یہ ایک منفرداع زازتھا جس پرآپ ہمیشہ نازاں رہجے تھے۔ کورسول کریم تھے این مسعود غلاموں کی طرح آگے بڑھ کر اس جب حضوداکرم تھے این مسعود غلاموں کی طرح آگے بڑھ کر جب حضوداکرم تھے این مسعود غلاموں کی طرح آگے بڑھ کر آگے بڑھ کر آگے بڑھ کر اس کے خوالین (جوتے) پہنا ہے۔ پھر عصالے کردا کیں جانب آگے آگے چلے بھل کے قریب بھی کرا پنے ہاتھوں سے تھیں نا تاریخ اور بخل جس رکھ لیتے۔ پھر صمائی کر رہے۔ درمالت آب تھے کی واپسی کے وقت بھی ابن مسعود کا بی اس معود کا بی

وضوکے وفت مسواک چین کرتے۔محابہ کرام وضی اللہ عنم اجھین چین میں '' صاحب العلین و السواک والسواد'' حضرت عبداللہ بن مسعود کے القاب شے۔ لین تعلین مسواک اور داڑ کے محافظ۔سفر چی دسمالت ماب سکانے کا بستر مبارک طہارت کا پانی مسواک اور تعلین حضرت عبداللہ بن مسعود کی تحویل میں رہنے تھے۔مشہور محالی حضرت ابو مولی اشعری جب بنے سے مشہور محالی حضرت ابو مولی اللہ اشعری جب یمن سے مدینہ منور پہنچے تو کثرت باریا بی دیکے کر حضرت عبداللہ بن مسعود اور آپ کی والدہ محتر مہ کو بھی الل بیت میں شار کرنے گئے تھے۔

ائن مسعود فی دوبار اجرت کی۔ ایک بار حبشہ اور دومری بار مدینہ منورہ۔ آپ کو بیشرف بھی حاصل ہے کہ تمام غزوات (جنگوں) پیس شریک ہوئے اور عبداللہ بن مسعود کے اس شرف کوکوئی بھی اہل ایمان قیامت تک فراموش نہیں کرسکتا کہ آپ نے ابوجہل کا سرخود اس کی موارسے کا ٹا۔ پھر بھی مگوار آپ کو بطور صلہ عطا ہوئی۔ ابن مسعود جسمانی اعتبار سے لاغرو نجیف تھے۔ جب ایک موقع پر آپ کی کمزور پنڈلیاں دیکھ کر صحابہ کرام ہنس پڑے تو سرور کوئین منطقہ نے فرمایا۔

" قیامت کے دن میزان میں عبداللہ احد بہاڑے می زیادہ بھاری موں مے۔"

ای مدید کو دوسری روایت ش اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا ایک یاؤں "جبل احد" سے زیادہ بھاری ہوگا۔ آپ کو آپ کی زعمی بی ش رسالت ماب ملت نے جنت کی بشارت دی۔

سرور کا کنات منطقة معفرت عبدالله بن مسعود سے قرآن تھیم سنا کرتے ہے۔ حیات مبارک کے آخری سال میں جب معفرت مبارک کے آخری سال میں جب معفرت جبرئیل علیہ السلام نے دوبارہ آپ کوقرآن کریم سنایا تو عبداللہ بن مسعود بھی حاضر ہے۔

رسالت مآب میں کے ارشاد کرای ہے۔ ' جے بدیات محبوب ہوکہ قرآن کوای تازی سے پڑھے جس طرح وہ نازل ہوا ہے تو اسے جانبے کہ عبداللہ بن مسعود کی قرأت میں پڑھے۔''

مرور کونین میلائے نے ایک بار بیمی ارشاد فرمایا۔ "عبداللد بن مسعودی بدایت اور تکم کومفبوطی سے پکڑے ا

جن چار محابہ کرام سے قرآن تکیم سیمنے کا تھم ویا گیا ہے ان بیل سرفہرست عبداللہ بن مسعود ہیں۔ باتی تین افراد میں حضرت معاذبین جبل ، حضرت الی بن کعب اور حضرت سالم کے اسائے گرامی شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا اللہ بن مسعود کے اسائے گرامی شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے مسعود کی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ آپ حافظ قرآن تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں مشہور ہے کہ میرت اور شان و وقار میں آپ محمصلی تھے ہے۔ بہت زیادہ مشابہ تھے۔

" طبقات ابن معد" کی ایک روایت کے مطابق ابی اسحاق رحمتہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت الدموی

'' میں نے نبی نظافے کو دیکھا ہے اور میں سوائے عبداللہ بن مسعود کے آپ کا اہل کسی کوئیں دیکھا۔'' حضرت علیٰ کی ایک روایت کے مطابق رسول کریم نظافہ نے قرمایا .....'' اگر میں مسلمانوں کی مجلس شوریٰ سے علاوہ کسی اور کو امیر بناتا تو وہ عبداللہ بن مسعود ہوتے۔''

شقیق رحمتہ اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ قرماتے سے کہ حسن سیرت اور میان روی میں حضور اکرم ملکاتے کے مشابہ سب سے زیادہ عبداللہ بن مسعود شخے۔

حضرت عرّ نے اپنے عبد خلافت میں صفرت عمارین یا سر اور اور میداللہ بن مسعود کومعلم بنا کر بھیجا۔ ال کے ساتھ ہی امیر المونین نے ال کوفہ کو لکھا۔ " عمل تمہارے پاس ایسے دواسحاب کو بھیجنا موں جواشراف محابد رمنی الل عنہم سے بھی ہیں اور اہل بدر ہے بھی۔ ان کی اطاعت کرو اور تھم مانو۔ خدا کی تم ! میں نے اپ اور ایار کر کے عبداللہ بن مسعود کو تہارے پاس بھیجا ہے (حضرت عمر قاردق کی اس بات کا منہوم بہ ہے کہ آپ کو کسی طرح بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی جدائی کوارانہ تھی۔ صرف اہل کوفہ کی خاطر آپ نے اس افہت فراق کو برداشت کیا) حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں حضرت عمر کا مشہود قول ہے کہ " میظم سے بحرا ہوا ایک ظرف (برتن) ہیں۔ " حضرت عمر اپنا یہ قول تین بار دہرایا۔ یہاں تک کہ بے شار لوگوں نے فلیفہ ٹائی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سے اور عبداللہ بن مسعود کی عظمت کا احساس کیا۔

ای طرح حضرت علی رمنی الله تعالی عنه کا قول بھی مشہور ہے۔ باب العلم نے فرمایا۔ "عبدالله بن مسعود یے قربان کی طرح حضرت علی رمنی الله تعام اسے حلال کیا اور جو کچھ حرام تھا، اسے حرام قرار دیا۔ "

حبہ بن جوبن رحمتہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہم اوگ حضرت علی کی خدمت میں حاضر تنے۔حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر آیا تو حاضر ین نے ان کی بہت تعریف کی۔ کہنے والوں نے برطا کیا۔

'' امیر المونین! ہم نے عبداللہ بن مسعود ہے زیادہ خوش اخلاق، ان سے زیادہ نرم تعلیم والا ان سے زیادہ اچھا ہم نشیں اور ان سے زیادہ سخت متلی کوئیں و یکھا۔''

جوایا حضرت علی نے فرمایا ..... " میں تہیں خدا کی تشم دیتا ہوں کہ کیا تم لوگوں نے یہ یا تیں معدق دل سے کہی اس

حاضرین نے مرض کیا ..... فدا ہارے حالات بہتر جانتا ہے۔ ہاری زبانوں اور دلوں میں پوری ہم آ ہم کی

معرت علی نے بے افتیار ہوکر فر مایا .... اے اللہ! میں تجیے کواہ بناتا ہوں ....اے اللہ! میں بھی ان کے تن میں میں کہتا ہوں یا اس سے زیادہ جوان لوگوں نے کہا۔''

حضرت عبدالله بن مسعود سفیدادر مدولهاس بینتے شئے خوشبو بہت لگاتے شئے۔ آپ کی بیادت اتی عجیب تھی کدرات کے اندھیرے میں بھی مطرکی میک سے پیجان لئے جاتے ہے۔

وہ32 دی الم انگیز سال تھا کہ جب علم کا بیٹورشید ضیا بار خاک مدینہ میں روپوش ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت عثان عی نے آپ کی تماز جنازہ پڑھائی اور بعی میں ڈن کے مجئے۔

جب مشہور محافی مضرت ابو دروائے عبداللہ بن مسعود کے انتقال کی خبر سی تو افکلیار آنکھوں کے ساتھ فر مایا۔'' وہ اپنے پیچے اپنا کوئی مثل نہیں عیوز منے ''

انقال کے وقت معزت عبداللہ بن مسعود کی عمر ساٹھ سال سے پہلے زیادہ تھی۔ بعض مؤرمین کے خیال میں وفات کے وقت آپ کی عمرستر سال کے قریب تھی۔

الآوه رحمته الله عليه كى روايت ب كه حضرت حبدانله بن مسعود رات من وفن ك محد

تعلید بن الی مالک کہتے ہیں جب میں دومرے دن قیرستان میں کیا تو حضرت عبداللد بن مسعود کی قبر کو اس حالت میں بایا کداس پر یانی جیٹر کا موا تھا۔

ابن مسعود بہت كم احاديث ميان كياكرتے تھے۔اكر بمي الي كوئى مجوري بين آجاتى تو حديث كالفاظ من سخت احتیاط کرتے تھے۔جس وقت آپ کی زبان سے " قال رسول اللہ عظا "ادا ہوتا تو خوف سے بوراجم کامنے لگا۔ پر حاضرین کومخاطب کر کے فرماتے۔" کثرت روایت کا نام علم نیس بلکہ خداسے ڈرنے کوعلم کہتے ہیں۔"

حعرت عمرو بن میمون رحمته الله علیه کا قول ہے کہ میں ایک سال تک حضرت عبدالله بن مسعود کی خدمت میں حاضرر ہا۔ آپ نے ایک دن بھی رسالت مآب تھے سے حدیث روایت جیس کی۔ انتہا ہے کہ آپ کی زبان سے " قال رسول الله منططة" كے الفاظ تک نہ سے۔ صرف ايک بارحديث بيان کی محرجيے بى آپ کی زبان برقال رسول 

تعاله بحرآب نے فرمایا ..... "انشاء الله اس سے زیادہ یا اس کے قریب یا اس کم .....

علقمه بن قيس رحمته الله عليه سے مروى ہے كه حضرت عبدالله بن مسعود مرجعت كونماز كيلئے رات بحر كمر سے رہے تقے۔ میں نے انہیں کسی رات سے کہتے تیں سنا کہ" رسول اللہ من نے فر مایا .....سوائے ایک بار کے .....داوی نے کہا كهيس نے معترت ميداللہ بن مسعود كى طرف ديكها تو آپ عدا كامهادا لئے ہوئے تھے۔ پھرعدا كى طرف ديكها تو وه کانب رہائھا۔

اور جہاں تک علم فقد کا تعلق ہے تو امام فعمی رحمتہ اللہ علیہ برطا کہا کرتے ہے۔" اصحاب رسول اللہ علیہ عل ہمارے استاد حصرت میداللہ بن مسعود سے بدھ کرکوئی فتیہ میں تنا۔"

## حضرت امام محمر بن سيرين رحمته التدعليه

ا مام محدر حمتہ اللہ علیہ کے والد محترم سیرین رحمتہ اللہ علیہ حراق کے باشدے تھے۔ ایک معرکے ہیں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں کر قمار ہوئے اور مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیئے گئے۔ بعد ہیں مشہور صحابی حضرت الس (امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے والد کرامی) نے ہیں ہزار درم ہیں خرید کر آزاد کر دیا تھا۔

حضرت سیرین رحمته الله علیه کی شادی حضرت منیدرضی الله عنها سے ہوئی جو حضرت ابو بکر صدیق کی باندی تھیں کہ بھی اللہ عنی کہ جب لکاح کا دفت آیا تو رسالت مآب منطق کی تین از دائ مطہرات نے آپ کو دہما ہے کہ بھی تاریخ میں کہ جب لکاح کا دفت آیا تو رسالت مآب منطق کی تین از دائے مطہرات نے آپ کو دہما منایا۔ حضرت صفیہ دسنی الله عنها کی تقریب لکاح میں اٹھارہ بدری صحابہ جس متریک سنتھ جن میں حضرت ابی بن کھٹ جس میں الله عندا مہات المونین، حضرت صفیہ کے لئے دعا کیں مائلتی رہیں۔ ادھر مردانہ مجلس معشرت الی بن کھٹ دعا میں۔ ادھر مردانہ مجلس میں حضرت اللہ عنہم آئین کہ دہے ہے۔

ان بی محترم خالون کے بطن سے امام محرومت اللہ علیہ 33 ویس بیدا ہوئے۔ محمہ بن سیرین رحمت اللہ علیہ فاری میں ایک عرصہ دراز تک معرت الس کے ساتھ کا تب کی حیثیت سے رہے۔ نینجا آئیل خادم رسول سے علی استفاد سے کے بے شار مواقع میسر آئے۔ معرت الس کے علاوہ امام محر رحمتہ اللہ علیہ معرت ابو ہر برق، معرت عبداللہ بن عراف معرت مران بن صین، معرت مبداللہ بن عمال، معرت زید بن عابت، معرت مذیقہ بن ممال، معرت سلیمان معرت مران بن صین، معرت مبداللہ بن عمال، معرت زید بن عابر معرت مذیقہ بن ممال، معرت سلیمان بن عامر اور معرت ابوم عید خددی جیسے جلیل القدر صحابہ کی علمی مجالس اور روایات سے فیض یاب ہوئے۔ ان بزرگوں کی خصوصی او جہادر معرت محد بن میرین رحمت اللہ علیہ کے شوق بے بناہ نے آئیس علم کا پیکر بنا دیا۔ ایک مقام پر حافظ ذہبی رحمتہ اللہ علیہ محریک میں۔

" ابن ميرين رحمته الله عليه نقيد عن علم كثير ركف والے عند ..... روايت عديث ميں ثقة عند ..... خواب كي تعبير ميں علامہ عند ..... اور زمد وتقوى ميں امام عنے"۔

حضرت محمہ بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ عام اسلامی علوم میں یکسال کمال رکھتے ہتے۔ علامہ تو وی رحمتہ اللہ علیہ کے بتول وہ تعمیر کے بھی۔ علامہ تو وی رحمتہ اللہ علیہ کے بتول وہ تغییر کے بھی امام متھے۔

روایت مدیث شل فحد بن سیرین رحمته الله علیه کے نقد ہونے کا بیالم ہے کہ جب بشام بن حمال نے ابن

سيرين رحمتة الله عليه سے ايك روايت تقل كى تو على الاعلان كها۔

ر المحد سے بیردوایت ال فض نے بیان کی ہے جوان تمام انسانوں میں سے زیادہ سیا ہے جنہیں میں نے بھا ہے۔'' بھا ہے۔''

ابن مديلي رحمته الله عليه كتبته ستنه كه حضرت الوهري في كتفيق شاكر دصرف جيد بين ..... حضرت معيد بن مسبب رحمته الله عليه والإسلمه رحمته الله عليه الاعرج رحمته الله عليه الوصالح رحمته الله عليه أبن ميرين رحمته الله عليه اور طاوس بن كيمان رحمته الله عليه ..

معزت عبدالله بن عون رحمته الله عليه فرمات بين ..... "من في دنيا من ان جيب انسان بين ديكھے۔ عراق من محرسرين رحمته الله عليه .... اور شام من رجاو بن حيات رحمته الله عليه .... ومنه الله عليه .... ومنه الله عليه كا احتراک مناسب معزت محمد بن سيرين رحمته الله عليه كي احتياط كا بيرحال تعاكم آپ كم علم لوگون سے حديث كا اخذ كرنا مناسب منيس سجھتے ہے۔ ایک موقع پر امام رحمته الله عليه في فر مايا۔

" علم دین ہے۔ علم حاصل کرنے سے قبل اس مخص کوخوب اچھی طرح پر کھ لوجس سے تم علم حاصل کرنا جا ہے

ہوں۔ امام معمی رحمتہ اللہ طبید اپنے شاکردوں کو تلقین فرماتے ہے کہ ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کے خوال علم سے فائدہ اٹھائیں۔

علامه ابن سعد رحمته الله عليه ٔ حافظ ذهبی رحمته الله عليه ٔ امام نووی رحمته الله عليه اور حافظ ابن حجرعسقلانی رحمته الله عليه حضرت محمد بن سيرين رحمته الله عليه كو بيزا نقيه بحصة جين -

مورق على رحمته الله عليه كتبتر بين .... من من ابن مير من رحمته الله عليه من زياده كوكى يا كماز فقيه ويما-" ابن حبان رحمته الله عليه في محمد بن مير من رحمته الله عليه كو" فقيه فاصل" قرار ديا ميم-

صدیت کی طرح فقد بیس مجی آپ کی احتیاط کا بیرعالم تھا کہ جن امور کے متعلق ڈرا سامجی شبہ ہوتا تھا ان کے بارے میں فتوی نہیں وسیتے ہے۔ بارے میں فتوی نہیں وسیتے ہے۔

" طبقات ابن سعدرجمتہ اللہ علیہ" کی ایک روایت کے مطابق جب کوئی فض محد بن میرین رجمتہ اللہ علیہ سے فقہ کا مسئلہ ہو چمتا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور حالت فیر ہوجاتی۔

نقبی کمالات کے سبب حضرت محدین میرین رحمتہ اللہ طلبہ کو تضا (عدالت) کے معاملات میں بھی ہڑی مہارت حاصل تھی لیکن اس کے باوجود آپ'' عہدہ تضا'' سے تھیرائے تنے۔ ایک بار محدین میرین رحمتہ اللہ علیہ کو یہ عہدہ میں کیا ممیا تو آپ فرار کی حالت میں شام چلے مجھے اور پھروہاں سے مدیدہ بھی مجھے۔

امام محر بن سیرین رحمته الله علیه کے زہر وتفق کی کا بیر حال تھا کہ آپ کی ذات اہل اسلام کے لئے ایک مثال بن کی تحق سے بین رحمته الله علیہ کر راوقات کے لئے تجارت کیا کرتے ہے مگر ایک بار آپ کوشک ہو گیا تو تجارت ہی جمعوڑ دی ، اپنی پر بیز گاری کی کیفیت کے بارے میں خود میان فرماتے ہیں۔ '' میں خواب اور بیدار کی دولوں حالتوں میں اپنی ہوی کے سوا بھی کسی مورت کے قریب میں گیا۔ اگر خواب میں کسی مورت کو دیکھی موں تو فورا خیال آتا ہے کہ بیمورت میرے لئے حلال میں ہے۔ اس خیال کے آتے ہی فورا اپنی لگاہ بھیر لیتا ہوں۔''

ای احقیاط اور پر بیزگاری کے باعث محمد بن سیرین رحمت الله علیہ کو بعض ادقات شدید مائی نقصانات برداشت کرنے پرتے سے کین آپ اس صورت حال ہے بھی خانف فیل ہوئے سے ایک بارامام محمد بن سیرین رحمت الله علیہ نے زیجون کے بیل کی ایک مشک چالیس بڑار ورہم میں خریدی۔ اتفاقا ای میں سے ایک مرا ہوا چو با لکل آیا۔ حضرت محمد بن سیرین رحمت الله علیہ نے اس خیال ہے کہ مکن ہے چو باد کو لیو "میں پڑا ہوا ہو، پوری مشک پھتوا دی مگر چونکہ اسے خرید بچے سے اس لئے تیل والے نے فوری طور پر پوری قیت طلب کی۔ زیخون کا تیل تجارتی مقصد سے خریدا میا تھا اور قیمت کی ادائی مشطول میں طے بائی تھی مگر تیل بیچے والے نے آپ پر اختبار نہیں کیا اور کھل ادائی مختصل ادائی کا مطالبہ کرنے لگا۔ حضرت محمد بن سیرین رحمت الله علیہ نے بچی تیس کیا وعدہ کرلیا۔ خرید وفروخت کی بیشرا لکہ پہلے سے طے با چکی تھیں 'کین تیل کے تاج نے استے بر نیت الله علیہ کو زنداں کے کا وعدہ کرلیا۔ خرید وفروخت کی بیشرا لکہ پہلے سے طے با چکی تھیں 'کین تیل کے تاج نے استے بر نیت الله علیہ کو زنداں کے امام رحمت الله علیہ کی کی بات پر بیتین خیس کیا۔ عدم ادائی کی صورت میں مجمد بن سیرین رحمت الله علیہ کو زنداں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس تکلیف دو منظر کو دیکھ کر وہ لوگ لرز گئے جو آپ کے مقام سے واقف سے کیاں حضرت ابن میں رحمت الله علیہ بھی فراند علیہ بھی کو ردیا گیا۔ اس تکلیف دو منظر کو دیکھ کر وہ لوگ لرز گئے جو آپ کے مقام سے واقف سے کیاں حضرت ابن سیرین رحمت الله علیہ بھی فراند علیہ بھی کا میں رحمت الله علیہ بھی فراند کے دو آپ کیا۔ اس تکلیف دو منظر کو دیکھ کر وہ لوگ لرز گئے جو آپ کے مقام سے واقف سے کیاں حضرت ابن

"اصول اصول ہے ....اور جرم جرم ہے۔"

بالآخريمي كمت كبت امام رحمته الله عليه يس ويوارزعرال على محد

قید خانے کا داروغہ معتربت محد بن سیرین رحمتہ اللہ طیہ سے بدی مقیدت رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے انتہائی عابری کے ساتھ عرض کیا۔

امام! میں مجور ہوں مرآب کی خاطر اتنا کرسکتا ہوں کہ رات کے وقت زعران کا درواز و کھول دوں تا کہ آپ اسپٹے بیوی بچوں کے پاس میلے جانبی اور مسے سے پہلے واپس تشریف لے آئیں۔"

" محمد بن ميرين رحمته الله طيه داروغه زعمال كي عرضداشت من كريهم بوسطة اور خضب ناك ليج بيل فرماني

" تم سنے اسپے فرض منعی سے خیانت کی ہے محریس اس خیانت بیس تبیاری کوئی مدونیس کروں گا۔" یکی وہ خوف خدا تھا جس نے ہرقدم پر محدین میرین رحمتہ اللہ علیہ کی دیکیری کی۔

ہشام بن حمان رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں ..... ' ایک ہارہم لوگ محد بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مکان میں تھہرے ہوئے تھے۔ وہاں ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ دن کو چنتے اور رات کوروتے تھے۔''

عبدالله بن مون دحمته الله عليه كى دوايت ب كه معزت هم بن ميرين دحمته الله عليه عام مسلمانول كمتعلق تو بهت پراميد عصيكن خودا بني ذات كي نسبت بهت شديد اور سخت عند

ابوقلاب رحمت الله عليد كہتے ہيں ..... " محمد بن ميرين رحمت الله عليه كى طرح كون نيزے كى دھار پرسوار ہونے كى طاقت ركھتا ہے۔"

الم مرحمتدالله عليه كے سامنے موت كا ذكر بوتا تھا تو آخرت كے خوف كے سبب اس سے اس قدر متاثر ہوتے منے جيسے آپ كے ا تھے جيسے آپ كے ايك منو پر موت طارى ہوگئى ہو۔ ،

الوقلابدر مندالله عليه كا أيك اور تول ب كرتم محد بن ميرين رحمة الله عليه كوجس طرح عامو آزما كرد مكولو\_تم

دیکھو کے کہ دہ تم میں سب سے زیادہ پر ہیز گار اور سب سے زیادہ منبطانس کرنے والے ہیں۔

حضرت محر بن سيرين رحمته الله عليه كى شان جلالت مي كه امراء آپ كے پائ " نذرو بدية مجمع تع محرامام رحمته الله عليه البيل قبول نبيل كرت ايك بار حضرت عمر بن عبد العزيز رحمته الله عليه جيسے غليفه راشد نے محمد بن سيرين رحمته الله عليه بنے انہيل قبول كرليا محرم بن سيرين رحمته الله عليه نے انہيل قبول كرليا محرم بن سيرين رحمته الله عليه نے انہيل قبول كرليا محرم بن سيرين رحمته الله عليه نے انہيل قبول كرليا محرم بن سيرين رحمته الله عليه نے انہيل قبول كرليا محرم بن سيرين رحمته الله عليه نے انہيل قبول كرليا محرم بن سيرين رحمته الله عليه نے انہيل قبول كرليا محرم بن سيرين رحمته الله عليه نے انہيل كردى۔

حدیث بین" اہل اللہ" کی بیعلامت بیان کی گئے ہے کہ انیس دیکھتے بی فدایاد آ جائے۔

ابوعوانه رحمته الله عليه بيان كرتے بيل ..... " بيل في من مير بن رحمته الله عليه كود يكھا ہے كه جب وہ بازار سے كزرتے بتے تو لوگ ان كے زيد وتقوى كى وجہ سے الله كاذكركر في كلتے تنے۔

این عماد صنبلی رحمته الله علیه ایک مقام پرتخریر کرتے ہیں ..... ' جب محمد بن میرین رحمته الله علیه کسی مکان میں تشریف لے جاتے تو وہاں کوئی مخص ایسانہ ہوتا تھا جوانییں دیکھ کر اللہ کا ذکر شروع نہ کر دیتا ہو۔''

ابن قتیه رحمت الله علیه کتیج بین که محر بن سیر بین رحمت الله علیه کو "علم اورعباوت" بین کمال کا ورجه حاصل تھا۔
امام ابن سیر بین رحمته الله علیه خواب کی تجیر کا بے بناه علم رکھتے تھے۔ بیدا یک اسک صلاحیت تھی کہ "علم تجیر" بین روسته الله علیه اپنی کو اور اوائی موجود نہیں تھا۔ امام ابن سیر بین رحمته الله علیه اپنے کمال کی وجه بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔" بین نے ایک بار حضرت بوسف علیه السلام کو خواب بین و یکھا اور ان سے ورخواست کی کہ جھے خواب کی تجیر سکھا دیجے۔ جواب می حضرت بوسف علیه السلام نے فرمایا۔" اپنا مند کھول۔" بین نے فرمانی و فرمانی و

ایک دن ایک مخف این میرین رحمته الله علیه کی مجلس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے نگا ..... ' امام! کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان سے طاقتور پر ندو اتر ااور ایک درخت پر بیٹے کر پھول چننے لگا۔ پھر وہ اڑا اور آسان کی

خواب س كر حضرت محد بن ميرين رحمة الله عليدك چرے كارنگ متغير موميا۔ پر آپ نے ال فض كو خاطب كرتے موئے فرمایا ..... " تيراخواب علاء كى موت كى طرف اشارہ ہے۔ "

ابھی مشکل سے دو جاردن ہی گزرے ہوں سے کہ مشہور محدث امام حسن بھری رحمت الله علیہ کا انتقال ہو گیا۔
پھر تین ماہ بعد خود امام محر میرین رحمت الله علیہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر سر سال تھی۔
امام رحمت الله علیہ نے ایک عوب خاتوں سے شادی کہ تھی جن کے بطن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی محمر عبدالله بن محمد رحمت الله علیہ کے سواتمام بھی باکا انتقال بھین ہی جس ہو گیا تھا۔

اس كتاب بندائي صعير صعرت امام الدونيفدرجمة الله عليه كجس فواب كا ذكركيا كيا مهاس كمتعلق عام طور برمشهور به كدونروسية موسية أن و عام طور برمشهور به كدونروسية موسية موسي

حمقين سے يہ بات ثابت موسكى ہے كەحفرت الدهنيفدرجت الله عليد في ووخواب حفرت امام حماورجمت الله عليه

کے انقال کے بعد 120ء میں دیکھا تھا۔۔۔۔ اور حضرت امام ابن میرین رحمتہ اللہ علیہ 110 ھیں دنیا ہے رخصت ہو بچکے تھے۔اس لئے امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے اس مخصوص خواب کی تعبیر کا تعلق حضرت محمہ بن میرین رحمتہ اللہ علیہ سے نہیں۔

ہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے گدامام این سیرین رحمتہ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی عرضی سال تھی .....گر کی کتاب میں میہ حوالہ موجود ٹیل ہے کہ آپ نے امام محمہ بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ سے علمی استفادہ کیا تھا۔ حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے انتخابی کم عمری میں دور دراز مقامات کے سفر کئے سخے بہ شار محد ثین اور فقہا کے در بارعلم میں حاضری دی تھی، مجرآپ محمہ بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ تک کول نہ بھی سے ؟ اگر چہ کو فے سے بھرہ کہ کھا آتا دور بھی ٹیس تھا۔ میہ اسلامی تاریخ فقہ کا ایک اہم سوال ہے جس کا جواب کتابول میں نہیں ملی۔ سیکر جن لوگوں کو حضرت الدھلیہ رحمتہ اللہ علیہ کی طلب علم کی شدت کا اندازہ ہے دہ قیاس کر سکتے ہیں کہ میں نہیں مام ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی طلب علم کی شدت کا اندازہ ہے دہ قیاس کر سے ہیں کہ سیکی کیا سالمہ نہ بھر اور کیسا مجرب حسن طن ہے ؟ ایسا ہوتا ہی چاہئے کہ می مصنف کا قلم سامنے کے ہو گئے۔ یہ حسن طن ہے ۔ یہ حسن طن ہے۔ یہ کو گئی سام ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی طاق اور کی عادر شرف باب ہو ہے واقعات کو بھی نظر انداز کر جاتا ہے۔ یہ کوئی سیاست یا تعصب نہیں '' انسانی ذہن کی تارسائی ہے۔

## حضرت امام حماد رحمته الله عليه بن الى سليمان

حضرت امام جماد بن افی سلیمان مشہور تا لیمی سے اور رسالت گاب بھانے کے خادم خاص حضرت الس سے حدیث روایت کرتے ہے۔ آپ کے والد کا تام مسلم بن زیاد تھا اور کنیت افی سلیمان تھی۔ ایرا ہیم رحمتہ اللہ علیہ بن موی اشعری کے غلام سے۔ مسلم بن زیاد کا شار کو نے کے امیر و کبیر لوگوں میں ہوتا تھا۔....گر امام جماد رحمتہ اللہ علیہ ایک معاجب شروت خاندان کے فرد ہوتے ہوئے بھی سیم وزر کے انبار سے کوئی رخبت دیس رکھتے ہے۔ یہ بات امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کے اہل خاندان کو گراں گزری کہ رئیس کو فرد کا فرزید فقیا کی کفش برداری کرے اور ان کوگوں کی گر بلو خدمات انجام دے جوابی معافی حیثیت کے اعتبار سے مغلوک الحال سمجے جاتے ہے۔

ایک دن امام ممادر حشد الله علیہ کے والد مسلم بن زیاد نے آپ بیٹے کو زمانے کے نشیب و فراز سمجماتے ہوئے کہا۔ '' اہل کو فد حکومت وقت کی نظر میں پہلے بھی معتوب سے اور اب بید قبرنا کیاں روز پروز پروش جاری ہیں۔ تم آخر وقت کے بگڑتے ہوئے تیور کو کیوں نہیں پہلے بی ختم اور اب بید قبرنا کیا سلے گا؟ انسان کو سر بلند ہونے کے اللے معاشی وسائل در کار ہوتے ہیں اور بیاسیاب تہادے پررگ تہیں پہلے بی فراہم کر بچئے ہیں۔ اگرتم درس گاہوں میں عراق وسرخرونی طاش کر دے ہوتو بیت بہارا خیال خام ہے۔ عیتی عزت وبی ہے جو تمہارے خاتمان کا موروثی سرمایہ ہے۔ ہمارے سرافے ہوئے ہیں اور گردنیں بلند ہیں۔ آئیں کی فقیہ کے آستانے پر جمکانے کی کوششیں ترک سرمایہ ہے۔ ہمارے سرافیے ہوئے ہیں اور گردنیں بلند ہیں۔ آئیں کی فقیہ کے آستانے پر جمکانے کی کوششیں ترک کردو۔'' مسلم بن ذیا واپنے فرزند سے ای لیے ہیں گفتگو کر رہے سے جو ماضی بحید کے اہل سرمایہ کا مزاج تھا۔ جو آج

امام ممادر مندالله عليدنے والد محترم كى طويل كفتكوئ مرآب كول من ايك لفظ بحى ندار سكا

"میرے نزدیک ایک محدث، ایک نقیداور ایک عالم عی رحی شجر ہے۔ پس اس دولت کا ایمن بنا میں جاہتا ہے۔ بست اس دولت کا ایمن بنا میں جاہتا ہے۔ جے قزاق لوٹ لیس تو انسان کا سرگدائی ہاتھ بس لے کر پھرتا رہے اور پھر اسے اپنے مسائل کا کوئی حل نظر نہ آئے۔ پس اس دولت کی جبتی بس موں جو ایک ہار حاصل ہو جائے تو پھر روز محشر تک خرج کرنے کے باوجود اس میں کوئی کی واقع نہ ہو۔" حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کا لہجہ نیاز مندانہ تھا گئین آپ نے والد گرامی کی بات مانے سے صریحاً انکار کردیا تھا۔

مسلم بن زیاد نے اپنے بیٹے کی حدے برجی ہوئی ضدکوسرکٹی تصور کیا اور پھر بید کہد کر خاموش ہو سکتے کہ اسے وقت سب کچھ مجما دےگا۔

اس تلخ مكا لمے كے بعد امام حادر حمد اللہ عليہ معرت ايرا يم فنى رحمت الله عليه كے حلقہ درى بيل شامل ہو گئے۔
امام جماد رحمتہ اللہ عليہ ايك زمائے تك صفرت ايرا يم فنى رحمتہ الله عليه كی صحبت سے فيفل ياب ہوتے رہے۔
احر ام استاد كا بيرحال تفا كه معفرت ايرا يم رحمتہ الله عليه كے سامنے اس طرح دست بسنة كھڑے رہے تنے جيے كوئى نہايت فرما نبر دار غلام اسے آقا كے رويرو حاضر ہو۔ و يمنے دالوں كوگمان بحى نبيل بوسك تفاكد بي وجوان شهر كوفه كا رئيس زاده ہوتا ہے۔ اس دوران اندازہ ہوتا داده ہوتا ہے۔ اس دوران اندازہ ہوتا ہے كہ مسلم بن زيادادرامام جمادر حمتہ الله عليه كے نقلقات كشيدہ ہو گئے تنے يا پھران بيس بہلى جيسى شدت باتى نہيں رہی تھی۔ كے مسلم بن زيادادرامام جمادر حمتہ الله عليه كے قطاع ہوگئے تنے يا پھران بيس بہلى جيسى شدت باتى نہيں رہی

ایک دن ایک جیب واقعہ پی آیا۔ حضرت اہراہیم نحنی رحمتہ اللہ علیہ نے امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کو ایک درہم کا محشت لانے کے لئے بازار بجیجا۔ حماد رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ بیل حضرت اہراہیم رحمتہ اللہ علیہ کی زبیل تھی اور آپ ضدمت استاد کے تصور سے سرشار بازار کی طرف جا رہے بنے کہ اتفاقاً مسلم بن زیاد کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ امیرانہ شان کے ساتھ محمور نے پرسوار بنے۔ حماد رحمتہ اللہ علیہ کونتیرانہ حالت بیل دیکھا تو محمور نے کی لگا بیل مجنجی اور اس طرح جل دیمی دیمی اور بنے از کا جس موثل کے ایک ہوئل کا جس موثل کے اور اس طرح جل درجہ سے کہ آپ کو اپنے کردو بیش کا بھی ہوئل تھا۔

" حماد!" مسلم بن زیاد کی بلند و فنسب تاک آواز ابحری - امام حماد رحمته الله علیه حیلتے حیلے دک سے ۔ پیٹ کر دیکھا او والدمحترم سامنے کھڑے ہے۔

" کھال جا رہے ہو؟" مسلم بن زیاد نے اپنے بیٹے سے اس طرح ہوجھا کہ ان کے سلیح بیس دنیا بھرکی تی سا می تھی۔

۔ '' ہازار'' معزرت امام ممادرمت اللہ علیہ نے مختفر جواب دیا لیکن آپ کا لیجہ دھیما اور پاپ کے احرّ ام وادب سے لیریز تھا۔

'' بازار بیل جہیں کیا کام ہے؟''مسلم بن زیاد کی شخت گیری لحظ بہلیظ یوحتی جارہی تھی۔ '' استاد گرا می کی ضرورت کا مجھے سامان لینا ہے۔'' حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ نے آ استگل سے کہا۔ '' تم نے اپنا حلیہ دیکھا ہے؟''مسلم بن زیاد نے جیٹے کی ظاہری حالت کی طرف اشار و کرتے ہوئے کہا۔ '' جیسا ایک طالب علم کا لباس ہوتا جا ہے' و کسی بی قیام برے بدن پر بھی موجود ہے۔'' بیرین کی فکستگی کے بادجود امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے لیجے بیس وہی شان بے زیازی تھی' جوشا ہان وقت کو بھی میسر

" تمہارے جسم پر جولیاس موجود ہے اس کا رنگ کدا گرانہ ہے۔ تم اپنی قبا کی ظاہری حالت سے ایک بعکاری معلوم ہوتے ہو۔ رئیس کوفہ کے فرز تدنظر جس آتے۔" مسلم بن زیاد کا ضعدا ہے عروج پر بھنی چکا تھا۔" افسوس! تم نے تھک دست فقیموں کے جلتے ہیں بھنی کرخاندانی وقار کو نیلام کردیا۔" یہ کہہ کرمسلم بن زیاد آ کے برجے اور اپنے بینے تھک دست فقیموں کے جلتے ہیں بھی کرخاندانی وقار کو نیلام کردیا۔" یہ کہہ کرمسلم بن زیاد آگے برجے اور اپنے بینے

حادر متہ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے معزت اہراہیم تخفی رحمتہ اللہ طیہ کی زئیل چین کی۔ بے شک اوہ ایک مفلس انسان کی زئیل تھیں۔ مسلم بن زیاد جیسے سرگشتہ خمار دولت انسان کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہوسکی تھی۔ امیر کوفہ نے زئیل پر ایک تحقیر آمیز نگاہ ڈالی اور اسے بہت دور بھینک دیا۔ اہام حمادر حمتہ اللہ علیہ بے قرار ہوکر اسے اٹھانے کے لئے آگے بڑھے کرمسلم بن زیاد کی تیز آواز س کر رک محے۔ "آج تک میں نے جمہیں رکیس کوفہ کے لیے میں پکارا محراب میں باپ کی زبان میں تھم دیتا ہوں کرتم اہراہیم رحمتہ اللہ علیہ کی درس گاہ میں نیس عام دیتا ہوں کرتم اہراہیم رحمتہ اللہ علیہ کی درس گاہ میں نہیں جاؤ گے۔"

حضرت امام مما درحمته الله عليه كول پر قيامت ك كردگى -آب احترام استاد سے بھی واقف تنے اور باپ ك اس ورجه بلند سے بھی جو خدا نے بن نوع انسان كے لئے واضح طور پر قائم كر ديا تھا۔ امام مماد رحمته الله عليه كاكرب نا قابل بيان تھا۔ آپ حضرت ابراہيم تخفی رحمته الله عليه كا وائن بھی تبيل چيوڑ سكتے ہتے اور باپ كی نافر مانی كے مرتکب بھی تہيں ہو سكتے ہتے اور باپ كی نافر مانی كے مرتکب بھی تہيں ہو سكتے ہتے ۔ بالآخر امام مماد رحمته الله عليه مجبور كر ديتے كے اور پر آبائى مكان بي واپس جاكر اس طرح محصور ہو گئے جيسے كوئى قيدى زندان وقت بيل اپنى زيست بسركر دما ہو۔ ايك شديداؤيت تھى جس نے ماد رحمته الله عليه كامبر وسكون غارت كرديا تھا، مكر آپ ايك بار بھى والدمحترم كے سائے حرف شكاءت ذبان پر تيس لائے۔

تاریخ سے بہتر معلوم نہیں ہوتا کہ امام جماد رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابراجیم فنی رحمتہ اللہ علیہ کے حلقہ درس سے
دوررہ کرکتنا وقت گزار الیکن اس حقیقت کا پیتہ ضرور چلنا ہے کہ جب امام جماد رحمتہ اللہ علیہ اپنے والد محترم کے کہنے پر
گور نشیں ہو مجئے بنتے ان بی ونوں حضرت ابراجیم فنی رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ابراجیم رحمتہ اللہ علیہ دنیا سے کیا
رخصت ہوئے کو فے کی مند فقہ بھی ویران ہوگئ۔ امام جماد رحمتہ اللہ علیہ پہلے دل کرفتہ ہے، استاد کرامی کے وصال
کے بعد مزید بھے کررہ گئے۔

حمادرجمتہ اللہ علیہ کے دل میں ایک شعار نہاں تھا اور آئٹ میں اشک ریز تھیں کہ آئیں دلوں ایک عجیب واقعہ فیل آ آیا۔ رات کا وقت تھا۔ احیا تک مسلم بن زیاد کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چراخ لے کر باہر نظے کہ آنے والوں کو روشی میں بہجان سیس مسلم بن زیاد نے ایک انسانی جوم کواپے گھر کے سامنے دیکھا۔ دوشن میں بہجان سیس مسلم بن زیاد نے ایک انسانی جوم کواپے گھر کے سامنے دیکھا۔ '' آپ کون جیں اور کس لئے آئے جیں؟''مسلم بن زیاد کی بارصب آواز گونجی۔

"بزرك! آپ كون بن؟" جوم بن سے ايك مخص كي آواز الجري -" كيابيامام حمادر مته الله عليه كا مكان تيس

'' میں رکیس کوفہ مسلم بن زیاد ہوں۔ جماد میرائی فرز کر ہے۔'' لیچے میں وہی شان امارت تھی۔ '' ہم طالبان حدیث ہیں۔ ہمیں کی رکیس سے کوئی غرض ہیں۔'' دوسر سے فض نے پیها کا نہ انداز میں کہا۔'' ہم اللہ میاد رحمتہ اللہ علیہ کے تعدوی ہمارے امیر اللہ اللہ علیہ کے بعد وہی ہمارے امیر ہیں۔'' کہنے والے کا لہجہ مؤد بانہ تھا' مگراس کے ایک ایک لفظ سے مسلم بن زیاد کے ماوی عروج کی نئی ہوری تھی۔ ہیں۔'' کہنے والے کا لہجہ مؤد بانہ تھا' مگراس کے ایک ایک لفظ سے مسلم بن زیاد کے ماوی عروج کی نئی ہوری تھی۔ آج پہلی بار رئیس کوفہ کو اپنی بے ما میگی کا احساس ہوا تھا۔ مسلم بن زیاد خاموثی سے واپس آئے اور شکتہ لیج میں بینے سے کہنے گئے۔'' جاؤ اور دواز سے پر ایک بجوم تمہارا مشتقر ہے۔ بے فک المنہیں بیر مقام ایرا ہیم رحمتہ اللہ علیہ کی ذبیل بی کی دجہ سے حاصل ہوا ہے۔'' ین عبد الملک کی جفا کاریاں عروج پرتھیں۔ غالباس کی ایک وجہ بیتی کہ امام جماد رحمتہ اللہ علیہ موروثی طور پر نہا ہت آسودہ حال اور دولت مند انسان تنے۔ اس لئے آپ حکومت وقت کی ٹوازشات سے بے نیاز ہوکر پوری کیسوئی کے ماتھ اشاعت علم میں معروف تنے۔ بیدام حماور حمتہ اللہ علیہ کے گداز قلب اور حسن نبیت ہی کا صله تھا کہ آپ کی درس محاور حمتہ اللہ علیہ جیسے آفناب معرفت طلوع ہوئے۔

مشہور بزرگ جامع بن شداد رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم تخفی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس حماد رحمتہ اللہ علیہ کوتختیوں پر لکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ بار بار کہدرہے تھے۔

" میں اس کے ذریعے ونیائیں چاہتا۔" (ایمنی علم دین کو دنیا کمانے کا ذریع نہیں بناتا) مغیرہ رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب ایراہیم تحقی رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ہم نے ان کے جنازے کے بیچے امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کو ویکھا۔ہم ان کے پاس آیے اور حلال وحرام کے بارے میں پوچھا تو کوئی نئی چیز معلوم نہ ہوسکی۔فرائن ۔ کے متعلق وریافت کیا تو انہیں بہت زیادہ یا خبر پایا۔ پھر ہم حماد رحمتہ اللہ علیہ کے پاس پہنچ اور ان سے فرائن کی کے متعلق سوالات کے عمر حماد رحمتہ اللہ علیہ کے پاس پہنچ اور ان سے فرائن کے متعلق سوالات کے عمر حماد رحمتہ اللہ علیہ کے علم میں زیادہ محمر انگی نہیں تھی۔

ہاں! وہ حلال وحرام کے مسائل سے بخو لی واقف تنے۔اس لئے ہم فرائض کاعلم اعمش سے اور حلال وحرام کا علم حماور حمتہ اللہ علیہ سے حاصل کرتے تنے۔

ا مغیرہ رحمتہ اللہ علیہ بی کی ایک دوسری روایت ہے کہ ہم نے ابراہیم تخفی رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا۔'' آپ کے بعد ہم لوگ دین کے مسائل کس سے پوچیس؟''

ابراجيم مختى رحمته الله عليه في جواياً قرمايا ..... وما دسي ....

مالک بن مغول رحمت الله علیه کہتے ہیں کہ ہیں نے حماد رحمتہ الله علیہ کو زرد پیرمن اور ایک جا در میں لیٹے ہوئے پڑھتے دیکھا۔

اساعیل رحمتہ اللہ علیہ بن حماد رحمتہ اللہ علیہ کی بیٹی فرماتی تھیں ..... ' میں نے اپنے واوا جماد رحمتہ اللہ علیہ کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کے آنسو کتاب الی کے اور اق میں جذب ہو وہے ہیں۔''

امام حماد رحمته الله علیه کی ذات گرامی بین علمی کمالات کے علاوہ دیگر صفات بھی جمع ہوگئی تھیں۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے بیس روزانہ پچاس آ دمیوں کو افطار کے ساتھ کھانا کھلاتے تھے اور عید کے دن ان بیس سے ہرخض کو جمدہ تنم کا لباس اور سو درہم دے کر رخصت کرتے تھے۔امام تمادر تمتہ اللہ علیہ کے بارے بیس حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

" میں امام حمادر حمتہ اللہ علیہ سے محبت کرتا ہوں۔ جھے معلوم ہے کہ ایک بارامام رحمتہ اللہ علیہ سنر پر جارہے تھے کہ ان کے محوثرے کی زین ٹوٹ گئے۔ جب ایک موتی زین کی مرمت کر چکا تو امام جماد رحمتہ اللہ علیہ نے اس کار گزاری کے موض اشرفیوں سے بحری ہوئی تھیلی بیش کی اور اس سے معذرت جابی۔" اکسار اور فیامنی کی بیاملیٰ ترین بال امام حماد رحمتہ اللہ علیہ بی بیش کر سکتے تھے۔"

# حضرت عطابن الي رباح رحمته الله عليه

حضرت عطابن رباح رحمته الله عليه 27 من جندك مقام پر پيدا ہوئے۔ آپ كے والد كرا مى كا نام الملم تھا۔ حضرت عطار حمته الله عليه ميسره بن خيشم كے غلام تھے۔ بيد عشرت عثان في كا عبد خلافت تھا۔ حضرت عطار حمته الله عليه كى ابتدائى تربيت مكم معظمه بيس ہوئى۔

حضرت مطابن افی رہاح نسلا عبثی عنے اور ایکت کے اختبار سے ایک بدشکل انسان سے۔رنگ بہت زیادہ ساہ تفارجہم پر ہیشہ رعشے کی کیفیت طاری رائی تھی، آنکھوں شی کی تھی، پاؤں میں انگ موجود تھا اور آخر میں بینائی سے بھی محروم ہو گئے ہتے۔ اگر طاہری طور پر دیکھا جائے تو حضرت مطام کی شخصیت میں تمام جسمانی حیوب نظر آتے شے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی کردن میں طوق غلامی بھی موجود تھا، مگر قدرت کی اس توازش بے بایاں کا کون اندازہ کرسکتا ہے کہ علم وضل کے سبب حضرت مطارحت الله علیہ کی بدصورتی حسن لازوال میں تبدیل ہوئی تھی۔ اور الله می اس شرف میں جو حشر کے دن تک ایک لیے کے لئے بھی آبادہ زوال نہ ہوگی۔

مشہور محدث حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بارسلیمان بن ہشام نے جھے سے بوجھا۔" کیا اب مجی کے میں کوئی بڑا عالم موجود ہے؟" میں نے جواب دیا۔" ایک کے پر کیا منصر ہے، اس جیساعلم رکھنے والا تو بورے بزیرۃ العرب میں بھی نظر نیس آتا۔"

سلیمان بن بشام نے بے قرار موکر ہو چما۔ " آخر و مخص کون ہے؟"

من نے جوایا کہا۔ وہ عالم وفاضل انسان حضرت مطابن ابی ریاح رحمته الله علیہ ہیں۔

حضرت امام شافعی رحمته الله علیه محضرت عطارهمته الله علیه کی شان میں اس طرح رطب اللمان ہوئے۔ تابعین میں حضرت عطابن رباح رحمته الله علیه سے زیادہ کوئی حدیث پر عمل کرنے والانمیں تھا۔"

علامه ابن سعد کا قول ہے کہ اہل مکہ کے مفتی صرف دو پر دگ تھے۔ ایک مجاہد رحمته اللہ علیہ اور دوسرے عطار حمتہ اللہ علیہ مگر عطا بن ابی رہار رحمتہ اللہ علیہ مجاہد رحمتہ اللہ علیہ پر مجمی سیقت لے کئے تھے۔

ویے تو حضرت مطارحتہ اللہ علیہ فقہ کی تمام جزیات پر مجری نظر رکھتے تنے مرخصوصیت کے ساتھ مسائل ج کے بدے عالم تنے۔ اسلم معزی کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ ایوجعفر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچا تک عطابن ابی رہا ت رحمته الله عليه جاتے ہوئے نظر آئے۔ انہیں و کھ کر الاجعفر بے اختیار کہنے گئے۔
"اب روئے زمین پر کوئی محض عطابن انی رہاح رحمتہ اللہ علیہ سے زیادہ منامک ج کاعلم رکھنے والانہیں

انتها بدہ کہ خلفائے وفت بھی مناسک نج کی تعلیم کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہے۔ ایک بار خلیفہ سلیمان بن عبد الملک معزرت مطا کی مجلس علم میں حاضر ہوا اور آپ نے اسے مناسک نج کی تعلیم دی۔

خود صفرت الدونيف رحمته الله عليه فرمات بي كه ايك بارش في اركان في سه قارع بوف كه بعد خط بنوانا جابا-اتفاق سه يحدد بربعد مجمعه ايك عام ل كيا- بش في اس سه يوجها-" كيا اجرت لو مح؟"

جام نے جوایا کھا۔" تم خط بنوالوعبادات میں کوئی شرط نبیں ہوتی۔"

عام کی بات نے جمعے متاثر کیا اور میں قبلے سے ذرا مر کر بیٹر کیا۔

تجام نے فورا کہا۔ " قبلہ روہ و کر بیٹھو۔ "اس کا لہجہ بہت زم محر اڑ ایکیز تھا۔

پھر میں نے جایا کہ بچام سرکے یا ئیں جانب سے تط بنانے کا آنناز کر لے لیکن اس نے کیا کہ سرکا دایاں حصہ اری طرف کرو۔

مجرال نے اسپنے کام کا آغاز کر دیا مگریس خاموش رہا۔ میرے ہونٹوں پر مہرسکوت و کھے کر جہام بولا۔'' تکبیر کھو۔'' جواہا میں نے اس کی ہدایت برعمل کیا۔

فراخت پانے کے بعد میں نے چاہا کہ اٹھ کرچان جاؤں تو بچام نے درمیان میں مداخلت کی۔ " کہاں جا رہے

ش نے جیرت سے اس کی طرف دیکھا ادر بھر آہتہ سے کیا۔" اپنی قیام کا دیر۔" تیام کینے لگا۔" پہلے دور کعتیں پڑھ لو۔ پھر چلے جانا۔"

معرت الدونيفدر مندالله عليه فرمات بين كه بن ال كوفر فل يرجيران رو كيا اورول بين موين لكا كهاس في في فروركن عالم سے معلومات حاصل كى بير-آخر جموست يرداشت نه بوسكا تو بين في اس سے دريافت الكر تهيں بيرسب مجوكمان سے حاصل مواسع؟

جواب میں تجام نے کہا۔'' میں ایک عام انسان ہوں۔ جھے کسی چیز کا بھی علم ہیں۔ میں آج تک کسی عالم کی ان کا میں بھی بیس کیا ہوں' محر میں نے اپنی آنکموں سے حضرت عطائن ابی ریاح رحمتہ اللہ علیہ کواس طرح کرتے

فقہ شل معفرت مطارحتہ اللہ علیہ کی وسعت نظر کا بیر حال تھا کہ معفرت عبداللہ بن عرفیصے می فی جلیل آپ کے علم الی دینے منظم دستے مضور و معتدروایت ہے کہ جب معفرت عبداللہ بن عمر کمہ تشریف لاتے تو لوگ آپ کی خدمت معاضر ہوکر مختف مسائل دریافت کرتے۔ معفرت عبداللہ بن عمر تمام سوالوں کے جوابات دے کر اہل طلب کو اللی طلب کو اللی طلب کو اللی طلب کو اللی معاضر ہوکر دینے محراس کے مماتھ بی بیمی فرما دیتے۔

" تم لوگ میرے لئے مسائل جمع کر دیکتے ہو حالانکہ تمہارے پاس عطا این ابی ریاح رحمتہ اللہ علیہ موجود

حضرت ربیدر حمته الله علیه خود مجمی ایک بلند پاید فقید منے محر جب حضرت عطابین الی رباح رحمته الله علیه کا ذکر آتا تفا تو کسی تکلف کے بغیر بڑے والیاندانداز میں فرماتے تھے۔

" جہاں تک فتوی دینے کا تعلق ہے تو عطابن الی رہاح رحمتہ اللہ علیہ تمام اہل کمہ سے سبقت لے مکئے ہیں۔"
اہراہیم بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے جج کے زمانے میں ظفائے بنوامیہ کی طرف سے ایک اعلان خاص
جاری کیا جاتا تھا۔ اس اعلان کے مطابق معرمت عطابن الی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے سواکسی دوسرے فقیہ کوفتوی دیے
کاحق حاصل نہیں تھا۔

حضرت عبدالله بن عمرى طرح حضرت عبدالله بن عبال مجى فرما ياكرت تق

'' اہل مکہ! تم میرے قریب جمع ہوجاتے ہو حالانکہ تمہارے پاس عطابن افی رہاح رجمتہ اللہ علیہ موجود ہیں۔' محر بن عبداللہ و بیاج رحمتہ اللہ علیہ کہتے تھے۔'' میں نے عطابن افی رہاح رحمتہ اللہ علیہ ہے بہتر کوئی مفتی نہیں و یکھا۔ ان کی مجلس ذکر اللّٰہی کی مجلس ہوتی تھی۔ ان سے جو ہات بھی پوچھی جاتی تھی اس کا جواب بہت محمدہ طریقے ہے

اس وسعت علم اورنظر کی مجرائی کے باوجود حضرت عطابان ابی رباح رحمته الله علیه اس بات کا جواب نیمی وسیخ
ہے جوآپ کے وائر علم میں نہیں ہوتی تھی۔ بھی ہیں ایسا موقع آ جاتا تھا کہ اگر آپ چاہجے تو افل مجلس کے سامنے اپنی اسے بھی کرائے بیش کر کے بھے تھے کیکن حضرت عطابان ابی رباح رحمته الله علیه نے بھی ایسا نویس کیا۔ عبد العزیز بن رفیع رحمته الله علیہ کا بیان ہے کہ ایک بار حضرت عطابان ابی رباح رحمته الله علیہ ہے کوئی مسئلہ بوچھا کیا تو آپ نے جوابا فرمایا۔ علیہ کا بیان ہے کہ ایک بار حضرت عطابان ابی رباح رحمته الله علیہ کا واللہ ایس تسلم کا حل چھی کرنے سے عاج ہوں۔ "
" میں نہیں جانا کہ اس بات کا کیا مفہوم ہے؟ واللہ ایس تمہارے مسئلے کا حل چھی کر کیا آپ اس سلسلے میں اپنی اس مسلم میں اپنی اس سلسلے میں اپنی اپنی کر دور میں میں اپنی اپنی کر دور میں اپنی اپنی کر دور کیا آپ اس سلسلے میں اپنی اپنی کر دور میں میں میں میں میں میں میں میں میں کر دور میں کر دور میں کر دور میں کر دور کے میا کہ دور اپنی کر دور کیا تھی میں دور میں کر دور میں کر دور کر دور کر دور کر کر تھی ہو گھی کر کیا آپ اس سلسلے میں اپنی کر دور کر دور کر کر کیا تھیں اپنی کہ دور میں کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور

رائے میں میں گے؟'' بیان کر مجود ریک مفرت مطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ خاموش رہے۔ مجرآپ نے فرمایا۔'' جھے اپنے اللہ سے شرم آتی ہے کہ زمین پر میری رائے کی اطاعت کی جائے۔''

سرم ای ہے کہ زبین پر میرن رائے کا اظہار کرنا پڑتا تو برطا کہددیتے۔ ''لوکو! غور سے من لوکہ مید میری ذاتی رائے مجر بھی اگر بھی اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرنا پڑتا تو برطا کہددیتے۔ ''لوکو! غور سے من لوکہ مید میری ذاتی رائے

ے۔''
حضرت ابن جری رحمتہ اللہ طلبہ کہتے ہیں کہ عطار حمتہ اللہ علیہ کوئی مسئلہ بیان کرتے تو میں یو چھتا۔'' بیام ہ حضرت ابن جری رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عطار حمتہ اللہ علیہ کوئی مسئلہ بیان کرتے تو میں یو چھتا۔'' بیام ہے آپ کی رائے ہے؟''اگر دو کسی صحافی کی تقلید ہوتی تو فرماتے کہ بیام ہے اور اگر قیاس ہوتا تو صاف کہدویتے کہ ہ میرے رائے ہے۔

اور جہال تک حدیث رسول ملک کا تعلق ہے تو حضرت ایام محد یا قر رحمت الله علیہ فرماتے ہے۔ "جہال تک سے عطابی انی رہاح رحمت الله علیہ کی حدیث کے بہت بز سے عطابی انی رہاح رحمت الله علیہ کی حدیث کے بہت بز سے عطابی انی رہاح رحمت الله علیہ کی حدیث کے بہت بز عالم سے آپ نے ام الموشین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا مضرت امیر معاویہ حضرت جابر بن عبد الله بن عرب معاویہ حضرت عبدالله بن عبر الله بن عرب معاویہ حضرت عبدالله بن عبر الله بن عبر الله بن عرب الله بن قربر اور حضرت عبدالله بن عرب العاص جسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی الله عن المجمعین سے حضرت عبدالله بن قربر اور حضرت عبدالله بن قربر اور حضرت عبدالله بن عرب العاص جسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی الله عنهم الجمعین سے حضرت عبدالله بن قربر اور حضرت عبدالله بن عرب بالعاص جسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی الله عنه الله عن عرب الله بن قربر اور حضرت عبدالله بن عرب الله بن قربر اور حضرت عبدالله بن عرب الله بن عرب الله بن قربر اور حضرت عبدالله بن قربر اور حضرت عبدالله بن عرب الله بن عرب العاص جسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی الله عنه بن المحاص جسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی الله عنه بن المحاص جسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی الله عنه بن المحاص الله بن قربر الله بن قربر الله بن قربر المحاص الله بن المحاص الله بن قربر الله بن قربر الله بن المحاص اله بن المحاص المحاص الله بن المحاص الله بن قربر الله بن قربر الله بن قربر الله بن المحاص المحاص الله بن المحاص المحاص الله بن المحاص المح

حدیث کی ساعت کی تھی۔

۔ حدیث کے سائ اور درس کے وقت آپ کی مجلس علم کے عجیب آ داب ہوتے تھے۔۔ اور روایت حدیث کے دوران کوئی مخص غلطی سے بول پڑتا تو حصرت عطائن ائی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا اور مجمی مجمی آ یہ سخت جلال میں نظر آئے گئے۔

حفرت معاذین سعیدر مترالله علیہ کہتے ہیں کہ ایک بارہم لوگ حفرت عطار متر الله علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے سخے کہ کی مخص نے حدیث رسول ملے بیان کرنی شروع کی۔ تمام اہل مجلس سر جمکائے .....دست بستہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کی محالے کا میں دوسرے مخص نے روایت حدیث کرنے والے کوٹوک دیا۔

حضرت عطا انی بن رباح رحمته الله علیه ساعت حدیث کے دوران اس متنا خانه مداخلت کو برداشت نہیں کر سنکے۔ چرو جلال سے تمتما اٹھا اور آب شدید عالم طیش میں قربائے گئے۔

" یہ کیسے اخلاق ہیں ..... اور یہ کیسی طبیعتیں ہیں؟ خدا کی تنم! اکثر اوقات ایہا ہوتا ہے کہ ایک فخص جمھے سے صدیث بیان کرتا ہوں اور یہ بھی مکن ہے کہ اس نے وہ حدیث صدیث بیان کرتا ہوں اور یہ بھی مکن ہے کہ اس نے وہ حدیث خود جمعی سے ٹی ہو کیکن ہے کہ اس نے وہ حدیث خود جمعی سے ٹی ہو کیکن پر بھی علی نے یہ حدیث اس سے خود جمعی سے نئی بی نہیں نے یہ حدیث اس سے قبل کی سے ٹی بی نہیں۔"

حضرت سلمہ رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ بیس نے صرف تین اشخاص ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے محض اللہ کی خوشنودی کے لئے علم حاصل کیا ہے۔ ملاؤس رحمتہ اللہ علیہ مجاہد رحمتہ اللہ علیہ اور عطابن الی رہاح رحمتہ اللہ علیہ۔''

حضرت عطائن افی رہاں رحمتہ اللہ علیہ فیر معمولی ذہانت وفراست کے مالک تھے۔ ایک ہار مشہور محدث حضرت من بھری رحمتہ اللہ علیہ نے منافق حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ اپنی مجلس میں منافقت کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے۔ حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ نے منافق کی تین علامتیں بتا کیں۔ بہل یہ کہ جھوٹ ہولے۔ دوسری یہ کہ امانت میں خیانت کر ہے۔... اور تیسری یہ کہ اگر کسی علامت میں اس وقت حضرت عطابی ابی رہا حسے وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے۔ حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کی تقریر سن کر آپ نے فرمایا۔ " یہ تینوں عادتیں حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی تقریر سن کر آپ نے فرمایا۔" یہ تینوں عادتیں حضرت بعضوب علیہ السلام کی اولاد میں موجود تھیں۔ انہوں نے جموث بات کہی امانت میں خیانت کی اور وعدہ کر کے خلاف ورزی کی کیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کی نسل میں نبی پیدا کیا۔"

حضرت حسن بعرى رحمته الله عليه في عطا رحمته الله عليه كا جواب من كرب اختيار فرمايا." برصاحب علم كراوير في أيك اورعلم والاموجود رجمتا هيد"

علم وضل کے علاوہ معفرت عطا بن افی رہاح رحمتداللہ علیہ نہایت عابد و زاہد انسان تھے۔آپ کے کروار کی معلم وضل کے علاوہ معفرت عطا بن افی رہاح رحمتداللہ علیہ کوتو یہاں تک کہنا پڑا کہ ..... "خدا کا تم ! میں تمام روئے زمین کے لوگوں کا ایمان معفرت عطا بن رہاح رحمتداللہ علیہ کے ایمان معفرت عطا بن رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے ایمان معفرت عطا بن رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے ایمان معفرت علیہ کے ایمان معفرت عطا بن رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے ایمان معفرت علیہ کے ایمان معلیہ کے ایمان معفرت علیہ کے ایمان کے برابر میں دیکھا ہے۔

حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ اسینے والدین کے انتقال کے بعد جب تک زندہ رہے روزانہ ان کی طرف سے انگینوں اور غربیوں کو کھانا کھلاتے رہے۔ حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کی حمیاوت کا بیرعالم تھا کہ بیس سال تک مسجد کا فرش

آب كا بستر رہا۔ تجير كى تمازيس ووسوياس سے زياده آيات قرآنى كى الاوت كرتے تے۔ ابومعاويد مغربي رحمته الله عليه فرمات بي كه من تحديد ك نشانات حضرت عطا رحمته الله عليه كي دونون أتحمول ك درميان وكي بير مستقل طور ير مكدمعظمه مين رسيخ تنصراس لئے برسال سعادت جے سے شرف باب ہوتے تنصر ابن الي ليكل رحمته الله عليه كہتے بيل كه معزرت عطابن الى رباح رحمته الله عليه في الى زعر كى بيس متر ج كے۔

عج عطا بن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ 115 میں اس دار قائی سے رخصت ہوئے۔ انقال کے وقت آپ کی عمر ا فعاس سال تقى ـ ويار مكه آب كى آخرى آرام كاه ب- حضرت ميون رحمته الله عليه في آب كى وفات كى خبرسى تورقت

" آج دنیات و وض اٹھ کیا جس کے بعدز میں پراس کا کوئی مش موجود ہیں ہے۔"

حضرت امام اعمش رحمته الله عليه

حضرت اما الممش رحمته الشعليد كا فاعرانى نام سليمان تعااور الوقد كنيت تحى ـ آپ كوالد محتر مهران لهى اعتبار عبر عند الله على المعتبان تعالى المعتبان تعالى المعتبان على المعتبان على المعتبان الله عند كا الله كا الله عند كا الله عند كا الله عند كا المعتبان وفي الله عند كا شهاوت كا المعتاك واقعة في آياء اى دن حضرت امام الممش رحمته الله عليه 10 محرم حضرت امام الممش رحمته الله عليه كواد عند الله علاقة بدعة حضرت امام الممش رحمته الله عليه كواد تعتبان من كا المحت كري به وك تقيد حضرت امام الممش رحمته الله عليه كواد تعتبان كا المحت كري به وك تقيد حضرت امام الممش رحمته الله عليه كواد كرا كا كود عد مملى طور به غلاي شي كرارا ب يا بيدائش كوادت آپ كوالد طلب ب كد آپ ني زندگى كا به كود حد مملى طور به غلاي شي كرارا ب يا بيدائش كوات آپ كوالد كاران الله عليه كانسان ايك غلام فاعدان ساقم مراس و فلم الله عليه الله عليه كار الله عليه كار الله عليه كران كرت في محر معن طور ساكم كرستك ذنى كرت في محر معن طور ساكم الم المش رحمة الله عليه كرستك ذنى كرت في محر معن طور ساكم كم محض في مورت امام الممش رحمة الله عليه كرستك ذنى كرت في محر معن طور ساكم الم الم المش رحمة الله عليه بدى به ياكم كرستك ذنى كرت في محر معن طور ساكم الم الم المش رحمة الله عليه بدى به ياكم كرستك في محض في برم محفل طور ساكم الم الم المش رحمة الله عليه بدى به ياكم كرستك في مرمون الم الم المش رحمة الله عليه بدى به ياكم كرستك في مرمون الم المش رحمة الله عليه بدى به ياكم كرستك في مركمة كرستك في مرمون الم الم المش رحمة الله عليه كرستك في مركمة كرستك في مركمة كرستك في مركمة كرستك كرستك كرستك كرستك كرستك كرستك كرستك كرستك كرستك كركمة كرستك كرستك

" خدائے کی بچے کو فلام پیدائیں کیا۔ بیسب وحشانہ رحمیں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں۔عنقریب میرا خدا الیسی

ممام رسمول كوتباه كردي اور من لوح آدم كى كرديس طوق غلاى سے نجات يا جائيں كى "

میں آپ کا جوش گفتار انتہا کو بھی جاتا اور بہ آواز بلند فرمانے گئے۔ "جسم کی غلامی کو غلامی نیس کہتے۔ ول روح اور دور اور میری روح کو بھی ۔ دور دور کی غلامی بی مقبقی غلامی ہے اور میری روح کو بھی ۔ دور دور کی ازاد بنایا ہے اور میری روح کو بھی ۔ زنجیروں کی بھی سے دور رکھا ہے۔ "

حضرت امام اعمش رجمت الله طبید کا بھی جذبہ حربت تھا جس نے آپ کواپنے آباؤا جداد کی غلامی پر بھی شرمسار دیس ہونے دیا اورای شوق آزادی نے آپ کوالم کی طرف متوجہ کیا۔ اس وقت سرز مین کوفہ علم و فن کا ایسا کہوارہ تھا کہ جہال عالم اسملام کے بیٹ بینے کی شین وفقہا جمع ہو صحے تھے۔ علم کے سلسلے میں حضرت امام اعمش رحمت اللہ علیہ کے جہال عالم اسملام کے بیٹ بینے کو جود دیگر بچول کی مانٹو کھیل کود کی طرف دھیان جیس و ہے تھے۔ کما بوں میں وقت جو کتا جب مادر کرامی یاد ولا تیس کہ اس طرح کم رہے کہ اکثر آپ کو کھائے تک کا خیال ندر جمتا تھا اور اس وقت چو کتا جب مادر کرامی یاد ولا تیس کہ

کھانے کا وقت گزر چکا ہے۔ فطری ذہانت اور دیوانگی کی حدول کوچھونے والی طلب علم نے حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کونو عمری ہی میں علائے کوفہ کا مرکز نظر بنا دیا تھا۔

حافظ ذہبی رحمتہ اللہ علیہ معفرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کو" شیخ الاسلام" کے نام سے یاد کرتے ہتے۔ حضرت عیسیٰ بن یونس رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہتے۔" ہم نے اور ہمارے پیشرولوگوں نے اعمش رحمتہ اللہ علیہ کا مثل کوئی ووسر انہیں دیکھا۔"

مشہور محدث اور حصرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے استاد کرامی حصرت سفیان بن عینہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے۔" امام ، ممش رحمتہ اللہ علیہ کتاب اللہ کے بڑے قاری احادیث کے بڑے حافظ اور علم فرائض کے بڑے ماہر تھے۔"

حافظ بن حجر رحمته الله عليه كے بقول حضرت امام اعمش رحمته الله عليه اسلام ك' علامه ' شخے اور آپ كوتمام مرمبی علوم میں بکسال کمال حاصل تعا۔

ابن مدینی رحمته الله علیه کا بیان ہے کہ مسطفے منظفے کی امت میں چد بزرگوں نے علم کو محفوظ رکھا ہے۔ کے میں عمر و بن وینار رحمته الله علیه نے۔ مدینے میں امام زمری رحمته الله علیه نے۔ بصرے میں قمادہ رحمته الله علیه اور کی بن الی کثیر رحمته الله علیه نے۔ اور کو فی میں ابوائی اور اعمش رحمته الله علیه نے۔

یوں تو حضرت امام اعمش رحمته الله علیه تمام اسلامی علوم میں امامت کا درجہ رکھتے ہے گرقر آن کریم ہے آپ کو
اس قدر عشق تھا کہ اس کیفیت کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا جاسکتا۔ مشہور محدث حضرت امام شعبہ رحمته الله علیہ جب بھی
امام اعمش رحمته الله علیه کا ذکر کرتے تو آپ کی زبان مبارک ہے بھی ایک لفظ ادا ہوتا۔" قرآن۔قرآن"
عرو بن علی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ بحیثہ کے بولنے کی وجہ ہے لوگ امام اعمش رحمته الله علیه کو "قرآن" کمه

حافظ ابن مجرر حمته الله عليه امام أعمش رحمته الله عليه كوقر آنی علوم كا سردار قرار ديتے ہيں۔ الله محمد محمته الله عليه نے بار با الل مجلس كوئ طلب كر كے قرمايا۔ " ميں نے كونے ميں اعمش رحمته الله عليه سے زيادہ بہتر قر أت كرنے والالمين و يكھا۔ "

حضرت اہام اعمش رحمت الله عليه ديگر علوم كے ساتھ قرآن كريم كا ورس بؤے ذوق وشوق سے ديے ہے۔
حضرت طلح بن معرف رحمت الله عليه نے آپ سے عن قرآن مقدس كى تعليم حاصل كى تحى ۔ حُرآ قرى عمر ميں ضعف و
نا توائى كے سبب اہام اعمش رحمت الله عليه نے درس قرآن ترك كر دیا تھا۔ فہم قرآن كا به حال تھا كہ لوگ اپنے اپنے
قرآن لے كرآپ كى خدمت ميں حاضر ہوتے تھے اور اہام اعمش رحمتہ الله عليه كى قرأت كے مطابق اصلاح كرتے ہے
جاتے تھے۔ اہام اعمش رحمتہ الله عليہ حضرت عبدالله بن مسعود كى قرأت كے مطابق قرآن كى حلاوت كرتے تھے۔
علم حدیث ميں حضرت اہام اعمش رحمتہ الله عليہ كے مرتبے كا بيا عالم تھا كہ بڑے بڑے محدثین نے آپ كو تھے
تسليم كيا ہے۔ حضرت يكي بن معين رحمتہ الله عليہ كا بيان ہے كہ حضرت جربر رحمتہ الله عليہ اہام اعمش رحمتہ الله عليہ سے
کو كى حدیث روایت كرتے تھے تو بعد ميں قرمایا كرتے تھے۔ "بيشان خلعت ہے۔"
حضرت اہام ذہرى رحمتہ الله عليہ حدیث رسول سے کے سلسلے میں اہل عمرات کے عالم نہيں حقے۔ اسحاق

این رشد رحمتہ اللہ علیہ نے امام زہری رحمتہ اللہ علیہ سے ایک بارکہا کہ کونے میں ایک غلام زادہ ہے جو جار ہزار احادیث بیان کرتا ہے۔''

" چار ہزار احادیث؟" حضرت امام زہری رحمتہ اللہ علیہ کے چیرے پر شدید جیرت کے آثار ابحر آئے تھے۔" اس ایک ایکس طرح ممکن ہے؟ کہیل تمہارا حافظ تو تہیں فریب نہیں دے رہا؟"

" من امام! مجھے سننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔" این اسد دھتہ اللہ علیہ نے پورے اعتاد اور یقین کے ساتھ کہا۔" این اسد دھتہ اللہ علیہ نے پورے اعتاد اور یقین کے ساتھ کہا۔" بنو کا اللہ کا وہ غلام بطور دعویٰ میہ بات کہتا ہے کہ اسے دسمالت مآب ملطفہ کی جار بزار احادیث یاد ہیں۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ اس کی اسناد ثقتہ ہیں اور روایات نہا ہے معتبر ہیں۔"

حضرت امام زہری رحمتہ اللہ علیہ اتحق این رشد کی گفتگون کرخاموش ہو گئے۔ چہرے سے ظاہر ہور ہاتھا کہ جیسے آپ کو اتحقٰ رحمتہ اللہ علیہ کی فراہم کردہ معلومات پر لیتین نہ ہو۔

معرت امام زہری رحمتہ اللہ علیہ کو خاموش و کی کر ایک ابن رشد رحمتہ اللہ علیہ دوبارہ کہنے گئے۔ '' امام! اگر آپ فرما کمیں تو میں اس کا پچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کروں۔''

'' یقیبتاً لاؤ۔ میں اسے و کیکھنے کے لئے بے چین ہول۔'' حضرت امام زہری رحمتہ اللہ علیہ بہت مصطرب نظر آ ہے تنے۔

دوسرے دن این استار میں رشدر حمتہ اللہ علیہ نے حصرت امام زہری رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں کی کاغذات پیش کیے۔ بیان احادیث کافلمی مسودہ تھا جوا مام عمش رحمتہ اللہ علیہ بیان کرتے ہتے۔

مؤرمین نے لکھا ہے کہ حفرت امام زہری رحمتہ اللہ علیہ کچھ دیر تک امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے مسودے کا مطالعہ کرتے دہے۔ پھر جیے جیسے دوایات کو پڑھتے جاتے تئے حضرت امام زہری رحمتہ اللہ علیہ کے چرے کا رنگ متنفیر ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت امام زہری رحمتہ اللہ علیہ بے ساختہ پکارا مجھے۔ متنفیر ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت امام زہری رحمتہ اللہ علیہ بے ساختہ پکارا مجھے۔ " خداکی تم ایسی ہوگا۔"

مشہور محدث امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ قرماتے ہیں۔ '' جھے مدیث میں کسی نے اتنی شغانییں وی جس قدر اعمش رحمتہ اللہ طبیہ نے بخشی ہے۔''

ایک بارکسی جگه صفرت قاسم بن عبد الزمن اور دومرے محدثین جمع شنے کہ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ اوھر سے محدثین جمع سنے کہ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ اوھر سے محدثین مسعود کی مسلم میں اور حصرت عبداللہ بن مسعود کی مسلم والی مسلم اللہ بن مسعود کی روایات کوسب سے زیادہ جائے والے ہیں۔"

مشہور بزرگ عفرت الویکر بن عیاش رحمته الله علیه برطا فرماتے ہتے۔" اس میں کوئی فنک نہیں کہ حضرت اعمش جمتہ اللہ علیہ سید المحد ثبین ہیں۔"

امام اعمش رحمته الله عليه احادیث كی تفرت روایت كوسخت نا پند كرتے ہے۔ ایک بار آپ نے الل مجلس كو مخت نا پند كرتے ہے۔ ایک بار آپ نے الل مجلس كو مخت منا پند كركے ہوتو اسے جموت بولنے پر مجبور كر مخاطب كر كے فرمایا۔" تم جب حدیث رسول تھا تھے سننے كے لئے كس كے پاس جاتے ہوتو اسے جموت بولنے پر مجبور كر درميان شريدا كرنے والے بيں۔" وسنے ہو۔ خدا كی تم اير اور الله ان اور الله مير الله منا الله منا

حغرت امام الممش رحمته الله عليه قران وحديث كما تحد فقه كيمى زيردست عالم عفي مشبور محدث حعرت

سفیان بن عیبیندر حمته الله علیه فرمایا کرتے ہے۔ " معفرت امام اعمش رحمته الله علیه جار چیزون میں اپنے ساتھیوں سے آمے بردھ مجئے۔ان میں فرائف کاعلم بھی شامل ہے۔"

حضرت امام اعمش رحمتدالله عليد كاعظمت بريد بدى كواى هے كه حضرت امام شعبد رحمتدالله عليه حضرت سفيان تورى رحمتدالله عليداور حضرت سفيان بن عيديندر حمتدالله عليه جيسے عظيم وجليل محدثين كا شار آپ كے شاكردول ميں موتا

ہے۔ یکی وہ علم فضل تھا جس نے حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کو حدسے زیادہ خود دار و تناعت پہند بنا دیا تھا۔ اگر چہ دنیا کے مطابق غلام زادے تھے لیکن مجلس اعمش رحمتہ اللہ علیہ میں بڑے سے بڑا حکمراں بھی ایک گدا کرمعلوم موتا تھا۔ علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ کے بقول ہے۔

شان آجمول من ندجيتي تقي جهاعدارول كي

امام شعرانی رحمتہ اللہ علیہ ایک مقام پرتجر پرکرتے ہیں کہ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کو کھانے کے لئے روقی یک میسر نہیں تھی کئین اس کے باوجود آپ کی مجلس میں خلاطین وامراء فقیروں کی مانٹر نظر آتے ہے۔
صیلی بن پوٹس کا بیان ہے۔ '' اگر چہ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ مفلس وضرورت مند نیخ کئین آپ نے مجمی کسی صاحب ثروت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں ویکھا۔ یہاں تک کے فر مانروائے وفت بھی آپ کی نظر میں سب نہ ماد حقر تھا۔''

الل دنیا نے اپنے نظریات اور پند و ناپند کے مطابق تاری کے ساتھ بڑا قماق کیا ہے لیکن پھر بھی محروق روزگار نے اس واقعے کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے۔ صفرت امام اعمش رحمتہ اللہ کے نظروقنا عت اور بے نیازی کے واقعات اس قدر شہرت یا محمے تنے کہ خلیفہ ہشام بن حمید المالک کے کاٹوں تک بھی بیڈ بریں پہنچ کئیں۔ ایک وان اس نے اپنے دریار ہوں سے ہو جھا۔

" اخربیکون مخص ہے جواس قدر بے نیازی کے مظاہرے کرتا ہے؟"

مونا تو جاہے تھا کہ اہل دربار ایک محدث و نقیہ کوشا عدار الفاظ میں خراج محسین چیش کرتے محر خلیفہ کے مصاحبوں نے جیب روش اختیار کی۔ کہنے والوں نے تفکیک آمیز لیجے میں کھا۔" قبیلہ بنو کاہل کا ایک غلام ہے۔ علم و فضل کا دعویٰ کرتا ہے محر بھوک اور احتیاج نے اس کے دماغ کو پراگندہ کر دیا ہے۔ افلاس ومحرومی کے سبب امرام کی دولت اور افتدار سے حسد کرتا ہے۔"

روت اوراسد اور سے درباری نے خلیفہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے نیا لہجدافقیار کیا۔

" بیسب نا قابل ہم باتیں ہیں۔ بے بنیاد واستانیں ہیں جو بے سبب شہرت یا گئی ہیں۔ ابھی وہ فض وور آزمائش ہے نہیں گزرا ہے۔ اگر بھی کسی امتحان ہیں جتلا ہوجائے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کا بیطنطنہ برقر ارفیس رہے گا۔ "

اللی دربار صفرت الم اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں بجیب بجیب یا تمیں کررہے تھے اور خلیفہ بشام بن عبد اللک کی بیشانی حمل آلود ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کئی اکا برعام ہے طاقا تمیں کی تھیں مرب کی بارایک ایسے محدث وفقیہ کے بارے میں بڑا قلند رقا۔

ے بارے من ما ہوا ہی واقع من برا سروے بالآخر بشام بن عبد الملک کے ذہن نے تی کروٹ لی۔ اس نے درباری محرد کوطلب کیا اور حضرت امام المش رحمتہ اللہ علیہ کے نام ایک خطاتح ریر کرنے کا حکم دیا۔ پچے در بعد جب محرد کا تکم رکا تو صفحہ قرطاس پر بیر عبارت درج ہو چکی تھی۔

"امیرالمونین بشام بن عبدالملک کی طرف ہے۔ سلیمان بن میران (اعمش رحمتہ اللہ علیہ ) کے نام۔ "جمہیں لازم ہے کہ فوری طور پر حضرت عثان غن " کے فضائل اور حضرت علی ابن ابی طانب کے عیوب لکھ کر جمع دو۔''

مشام بن عبد الملک نے ایک محدث وفقیہ کو آزمانے کے لئے بڑا خوف ناک منعوبہ تیار کیا تھا۔ وہ بخو لی جانتا تھا کہ بدایک ہولناک آزمائش تھی جس سے گزرتا ایسا بی تھا جیسے کوئی شخص بھڑ کتی ہوئی آگ میں داخل ہوجائے اور اس کالہاس شعلوں کے اثر سے محفوظ دہے۔

بہرحال ہشام بن عبد الملک کا خط لے کر درباری قاصد کونے پہنچا اور لوگوں سے پوچنے لگا کہ سلیمان بن مہران کون بیں اور کہاں ان سے ملاقات ہوسکتی ہے؟ اہل کوفہ نے امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کا پا بتا دیا۔ جب قاصد عظیم وجلیل محدث کی بارگاہ علم میں داخل ہوا تو حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ اپنے شاگر دوں کو درس دے رہے عظیم وجلیل محدث کی بارگاہ علم میں داخل ہوا تو حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے خوال کے معرفت کی ایک آگ روشن ہے جسے دیکھتے ہی اہل دنیا کی آئھیں جل انھیں۔ قاصد بھی امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے معرفت کی ایک آگ روشن ہے جسے دیکھتے ہی اہل دنیا کی آئھیں۔ قاصد بھی امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے مطال سے محفوظ ندرہ سکا اور اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر وہ کا بہتے قدموں سے آگے بڑھا اور سلام کر کے مطال سے محفوظ ندرہ سکا اور اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر وہ کا بہتے قدموں سے آگے بڑھا اور سلام کر کے

حعرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے نظر اٹھا کر قاصد کی طرف دیکھا۔ آپ کے چیرے پر نا کواری کا رنگ نمایاں تھا۔'' کیا جہیں آ داب مجلس کاعلم نہیں؟''

" ميں امير المونين كا حكم نامد لے كر حاضر جوا جول " قاصد نے لكنت زود آواز بيس كيا۔

" کیا تو تین دیما کہ میں اہل طلب کو اس ذات مقدس کا فرمان سنا رہا ہوں جوسلطانوں کا سلطان اور شہنشاہوں کا شلطان اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ جس کے دربار میں امیر المونین کی حیثیت بھی ایک غلام سے زیادہ نیس۔" حصرت امام احمش رحمت اللہ علام سے زیادہ نیس۔" حصرت امام احمش رحمت اللہ علیہ اس وقت حدیث رسول میں کا درس دے رہے ہے۔

مجورا قاصد بحي اى فرش خاك يربين كماجهال ديكرطالب علم بينے بوئے تھے۔

جب درس فتم ہوا تو امام اعمش رخمتہ اللہ علیہ قاصد سے کا طب ہوئے۔" ابتم بناؤ کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا کام ہے جب کہ بن ان سے کوئی غرض بین رکھتا۔" حضرت! اعمش رحمتہ اللہ علیہ کا طرز کلام بے باکانہ تھا جے من کر امل مجلس کے چہروں کے رنگ بدل مجے تنے اور آئیں مہلی بار اعدازہ ہوا تھا کہ ان کا امام در بار خلافت سے آنے والے کے ماتھ کس طرح محفظو کرتا ہے؟

"بیالیک تھم خاص ہے جس پرفوراعمل پیرا ہونے کے لئے کہا گیا ہے۔" بیا کہ کرقاصد نے معزرت اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی طرف ایک کاغذ بو حایا جس برمبر خلافت روشن تھی۔

حضرت امام الممش رحمته الله عليه كى بين نيازى بين كوكى كى واقع نيس موكى تقى را كثر الل دنيا كود يكما كميا تفاكه خليفه وقت ك فرمان كو بهلے مرير ركھتے تھے اور پھراے اپنے مونوں كا يوسه دے كر اس طرح يزھتے تھے جيسے وہ در بار خلافت میں بانس نغیس موجود ہوں اور جلال حکر انی سے ان کی سائیس تک رکی جا رہی ہوں۔ علاء سے الیک حرکات تو سرز دنبیں ہوتی تھیں۔ پھر بھی فرمان خلافت کو بڑے ادب سے کھولتے تھے اور اس کے ایک ایک حرف کو رک رک رک کر بڑھتے تھے کہ اس طرح خلیفہ کے احر ام کا اظہار ہوجائے مگر جب قاصد نے ہشام بن عبد الملک کا خط حضرت امام اعمش رحمت الله علیہ کے حوالے کیا تو آپ نے اس طرح اپنا ہاتھ بڑھایا جیسے کسی نا گوار ممل پر مجبود کیا جا رہا

پر اہل مجلس نے ویکھا مضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ خلیفہ بشام بن عبد الملک کے فرمان خاص کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ چند لیحوں کے لئے اہام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کا چرہ پر سکون رہا مگر پھر فوراً آپ کی ظاہری حالت میں نمایاں تغیر نظر آنے لگا۔ اہل مجلس نے اپنے اندازوں سے مجھ لیا کہ بشام بن عبد الملک کا فرمان کی تاخو مگواروا تنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جسے امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ خلیفہ کے کتوب کو پڑھتے جاتے تھے آپ کے اضطراب میں امنافہ ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے بشام بن عبد الملک کے فرمان کا آخری حرف بھی پڑھ لیا تو بڑے تا اور شرب شاکردوں سے مخاطب ہوئے۔

"" تم میں ہے کوئی فخص اٹھ کر دیکھے کہ باہر کوئی بکری تو موجود نیں۔" حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی تفکیو سن کر بوری مجلس پر سناٹا طاری ہو گیا تھا۔" اگر قریب ہی کوئی بکری نہ ملے تو پھراسے تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔" مسی کوخر نہیں تھی کہ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کیا جا جے جیں اور آپ کو ایک بکری کی جنبو کیوں ہے اور

خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا فرمان خاص پڑھ کرآپ پر بیرد مل کسے ظاہر ہوا تھا؟

ا مام اعمش رحمته الله عليه كانتم سنتے بى ايك شاكر دلجلس درس سے اٹھ كر بكرى كى تلاش ميں چلا كميا اور ديكر حاضرين دم بنو د بيٹے رہے۔ كى بيس اتن جرأت نبيس تنى كه جنورا مام رحمته الله عليه لب كشائى كرسكے۔ حاضرين دم بنو د بيٹے رہے۔ كى بيس اتن جرأت نبيس تنى كه جنورا مام رحمته الله عليه لب كشائى كرسكے۔

مجرابل جلس نے دیکھا کہ حضرت اعمش رحمتہ انٹد علیہ ہشام بن عبدالملک کے قاصدے اس طرح مخاطب تھے۔'' تنہیں امیر المونین کے فرمان کا جواب حاصل کرنے کے لئے پچھ دیرانظار کرنا ہوگا۔''

قاصد خود بھی جران و پریشان تھا۔ مجورا خاموش میٹا رہا۔ اس نے اپی زندگی میں پہلی بار ایک ایسے فض کو دیکھا تھا جوائی خاموش میٹا رہا۔ اس نے اپی زندگی میں پہلی بار ایک ایسے فض کو دیکھا تھا جوائی خامری حالت سے افلاس زدہ نظر آتا تھا محراس کی بے نیازی اور انداز تغافل، آمران وقت سے بوٹھا کر تھا۔ امام آمش رحمتہ اللہ علیہ نے خلیفہ کے ساتھ جوسلوک روا رکھا تھا وہ نہایت تحقیر آمیز تھا کیکن قاصد میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک مرد قلندر کی بارگاہ میں اپنے ہونٹوں کو جنٹ دے سکے۔

کے در بعد الل مجلس نے ویکھا کہ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کا ایک شاگر وایک بھری کو تھینچنا ہوامجلس ورس بھی واض واخل ہور ہاہے عجیب منظر تھا۔ حاضرین کی سائسیں تک رک تی تھیں۔ کسی مختص نے آج تک امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کا میر یہ جیران کن طرز نہیں ویکھا تھا۔

یہ جران می طور میں دیا۔ الے آؤ۔ 'امام اعمش رحمتہ اللہ طیہ نے شاگر دکوتھم دیا۔ ''اے میرے نزدیک لے لے آؤ۔ 'امام اعمش رحمتہ اللہ طیہ نے شاگر دکوتھم دیا۔ جب دوخض بکری کو لے کرامام کے قریب پہنچا تو حضرت اعمش رحمتہ اللہ طلبہ نے ہشام بن عبد الملک کا فرمان خاص بکری کے منہ میں دکھ دیا۔ اہل مجلس کومسوس ہوا جیسے نبش کا نئات تھم گئی ہو۔

ماضرین نے امام احمش رحمتہ اللہ طیہ کی بے نیازیاں بار ہا دیمی تعین محراس بار آپ کا اعداز بی مجداور ا

کہاں وہ جماعت جو ظیفہ وقت کے کتوب کو آنکموں سے لگائی تھی اور کہاں میدمرد قلندر کہ ایک مطلق العنان حکمران کے خط کواس قدر بے حقیقت ثابت کردہا تھا۔

ہشام بن عبدالملک کا قامدشد بدجرت واستواب کے عالم میں خاموثی سے بیمنظرد بکتارہا۔ وہ پچھ کہنا جا ہنا

تفا مرزبان اس كاساته وية سے قامرتی -

بالآخر جب بحری نے ہشام کے خط کو چبا کر یارہ یارہ کر دیا تو حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے قاصد کو خاطب کر کے فرمایا۔" ابتم واپس جاؤ۔ میرے نزدیک تمہارے امیر المونین کے فرمان کا بھی مناسب جواب ۔"

ہوسکا۔ اس عمش رحمتہ اللہ علیہ کی گرمی گفتار کا متحل نہیں ہوسکا۔ اس کے اعصاب پر اس قدر دہشت غالب آ می کہ وہ افتدار کا نمائندہ ہونے کے باوجود کا بہنے لگا۔

"امام! آپ کوخدا کا واسطہ اپنے کلم سے پھے نہ پچے ترکز کر دیجئے۔" شدت خوف سے قامد کالہجہ رفت آمیز ہو

" مجمعے جو پچھ کہنا تھا وقت کی پیٹائی پرلکھ دیا۔ اگر تہارا امیر فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث اس تحریر کوئیس پڑھ سکتا تو تم اسے زبائی بتا دیتا کہ بس نے کیالکھا؟" حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے لیجے سے شدید نفرت و بیزاری کا اظہار موریا تھا۔

" جھے جو کچھ پڑھنا تھا، بیں نے اس طرح پڑھ لیا کہ ایک ایک حرف آخری سائس تک میرے ڈہن پرنتش رہے گا۔" قامد کے لیج کی دفت کھ برلحظ بڑھتی جا دی تھی۔

" كيا بشام مجمتا ہے كہ من صغرت على كى شان ميں منتاخي كا ارتكاب كرسكتا ہوں۔"

حضرت امام اعمش رحمته الله عليه نے خضب ناک ہوکر قرمایا۔ ' خدا کی تنم ! ابیا ہرگز نیس ہوسکتا۔ یہاں تک کہ وہ اسپے دل میں میرست لئے ہوئے دنیا ہے رخصت ہوجائے گا۔''

"امام جات مول خوب جان موں۔ پر بھی میری حالت پر رحم فرمائے۔ اگر میں آپ کا جواب لئے بغیر خالی باتھ جا اگر میں آپ کا جواب لئے بغیر خالی باتھ جا گیا تو بشام بھیے لل کرا دے گا۔" موت کے احساس سے قاصد کا پوراجم لرز رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے باعتیار آنسو بہدرہے تھے۔

حضرت امام اعمش رحمته الله عليه في ايك نظر قاصد كى طرف و يكها اور پرآپ كواس كى حالت زار پررتم آسميا-"كاغذ اور قلم لاؤر" حضرت امام اعمش رحمته الله عليه كى پر جلال آواز گوفى \_ آپ اكلى صف ميس بينے ہوئے ايك شاكرد سے فرمار ہے تھے۔

مرابل مجلس نے دیکھا کہ امام عمش رحمتہ اللہ علیہ کا غذیر ربیم استحریر کررہے ہے۔

"الله كمام سے شروع كرتا ہوں جونها بت مهر بان اور دم والا ہے۔"
"واضح رہے كه اگر دعزت عثال عن كى ذات بلى تمام دنيا كى خوبياں جمع ہوجائيں تب بھى تھے ان سے كوكى فائد ونيى كئى مكن اور يہ حقيقت بھى تھے برا شكار ہوجانا جاہے كه اگر (معاذ الله) دعزت على بن ابى طالب كى ذات ملى سارے عالم كى برائياں جمع ہوجائيں تو ان سے تھے كوكى نقصال نہيں تائى سكا۔

اس مورت میں بچے لازم ہے کہائے لاس کی خرلے۔"

قامد جواب لے کر رخصت ہو گیا۔ جلتے وقت ال نے حضرت امام اعمش رحمت الله علیه کا شکر بیادا کیا کہ آپ کے تحریر کردہ خط نے اس کی جان بچالی ورنہ وہ بے موت مارا جاتا۔

بعض مؤرضین کابیان ہے کہ جب قاصد، امام اعمش رجمتہ الله علیہ کا جواب کے کر ہشام بن عبد الملک کے دربار علی پہنچا تو خاندان بنوامیہ کے اس حکر ان نے بے قرار ہو کر قاصد کے ہاتھ سے خط لے لیا اور شدید اضطراب کے عالم میں حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی تحریر پڑھنے لگا۔ پھر جب وہ آخری سفر تک پہنچا تو اہل دربار نے دیکھا کہ چند لحوں کے لئے ہشام بن عبد الملک کے چرے کا رنگ منح ہو گیا ہے۔ آج خلیفہ وقت کے ساتھ اہل دربار نے بھی اس حقیقت کا ادراک کر لیا تھا کہ ایک محدث و فقید کے قلم میں شمشیر اقتدار سے ذیادہ کا اس ج

زرنظر وافع سے انداز و بوتا ہے كەحفريت امام اعمش رحمتدالله عليه بيس كس قدر جرأت كفتار فى اور آپ كى

ب باکی کا اعداز کیا تھا؟ علامہ اقبال نے ایک موقع پر کہا ہے

یائی یائی کر مئی مجھ کو قلندر کی ہے بات تو جمکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من

حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ خدا کے سوائمی کے سامنے جمکنا نہیں جانتے تھے۔ اس لئے آپ کا جسم بھی آزاد تھا اور دل بھی ۔

ند ایمائے خواہش نہ اظہار مطلب مرے منہ کو الل کرم ویکھتے ہیں

حضرت امام اعمش رحمت الله عليه كوبحى كمى سے كوئى خرض تنى نظمت الله لئے آپ اپنى دائے كا اظهار ملى بہت زيادہ سخت نظر آتے ہتے مشہور بزرگ حضرت ابو بكر بن عياش دحمت الله عليه كا بيان ہے كه ايك بار هى چند محدثين كى خدمت ميں حاضر ہوا بجر حضرت امام اعمش دحمت الله عليه كى مجلس ورس تك كا بچا۔ جمعے و كيوكر آپ نے دريافت كيا۔ مدمت ميں حاضر ہوا بجر حضرت امام اعمش دحمت الله عليه كى مجلس ورس تك كا بچا۔ جمعے و كيوكر آپ نے دريافت كيا۔ مدمت من من من من ما قات كى اوركهال كهال ہوكر آئے ہو؟"

معرت امام اعمش رحمته الله عليه كرسوال كرجواب عن عن عن فروا فروا ايك ايك محدث كانام ليا-امام اعمش رحمته الله عليه في كري إرب عن كها كريد" ووقو بعنا مواطيل ب-"

مسى كمتعلق فرمايا- "وه تواژنے والا يرعم ب

کسی کی ذات پر اس طرح تیمرہ کیا کہ دہ او آیک دف کی باند ہے۔ عالبا ای بے باکی کے سبب کچھ لوگ حضرت امام اعمش رحمتہ الله علیہ کو ترحمز الله علیہ کی اس تی کے باوجود حضرت امام اعمش رحمتہ الله علیہ کی خوش من ایک جیب فلفتگی باتی تھی۔علامہ ابن خلکان رحمتہ الله علیہ کہتے ہیں کہ امام اعمش رحمتہ الله علیہ بزے خوش مزاج اور ظریف انسان تھے۔

ایک بار صفرت امام اعمش رحمته الله علیه اور آپ کی بیوی میں کچھ رجیش ہوگئی۔ امام رحمته الله علیه نے جانئی کے طور پر اپنے ایک دوست کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ ڈہانت و تذیر کے ساتھ مسئلے کا کوئی ایسا حل پیش کردئے جس سے خاتون خانہ مطمئن ہوجا کیں۔

دوست بہت خوش تھا کہ آج وہ اپنے اہام رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت انجام دے دہا ہے۔ ای خیال کے پیش نظر وہ آیا اور حضرت اہام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی شریک حیات سے کہنے لگا۔" آپ اپنے شوہر کی آنکھوں کے چندھے پن اور ان کی کمزور پنڈلیوں کے بدنما ہونے کی طرف نہ دیکھیں کیکہ اس پر خور کریں کہ وہ عدیث وفقہ کے گئے بڑے اہام ہیں اور علمائے اسلام ہیں ان کی کیا شان ہے؟"

معاملہ کس حد تک درست ہوا، اس کے بارے بیل تو تاریخ توبیوں نے کوئی بات تحریز ہیں کی ہے البترا تنا ضرور پاچلنا ہے کہ جب وہ دوست اٹھ کر باہر جانے لگا تو حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تشریف لائے۔مکان سے نکلتے ہی دوست نے حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ سے کیا۔

"اب تو آپ مطمئن ہیں کہ میں نے آپ کی بحر پور وکالت کی ہے۔ جھے یقین ہے کہ آج کے بعد ہے آپ کی رود وکالت کی ہے۔ جھے یقین ہے کہ آج کے بعد ہے آپ کی روجہ کے دل میں کوئی کدورت نہیں رہے گی اور آئندہ وہ جھڑا کرنے کے بجائے صدیے زیادہ آپ کا احرّام کریں گی۔" گی۔"

حعزت امام اعمش رحمته الله عليه مي وريتك اسية دوست كى باتيس سفتے رہے۔ وہ اس طرح منتكوكر رباتها جيسے اس نے كوكى نماياں كارنامدانجام ويا ہو۔

جب وہ خاموش ہو گیا تو حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت فکفتہ لیجے میں فرمایا۔ " خدا تخبے رسوا کرے، تو نے میری بوی کوتو دوسرے عیب بھی بتا دیئے۔ ممکن ہے کہاس سے پہلے اس کی نظر میرے ان نقائص پر نہ جاتی ہو۔"

ایک بار صفرت امام ایمش رحمته الله علیه کی مجلس علم آراسته بخی که است بین داؤد بن عمر داخل ہوا اور خاموثی سے
ایک طرف بیٹر گیا۔ نسلی اعتبار سے داؤد بن عمر جولا ہا تھا۔ جب امام رحمته الله علیه کا درس شتم ہو گیا تو حاضرین اپنے
اپنے مسائل کے چیش نظر صفرت امام ایمش رحمته الله علیه سے سوالات کرنے کے امام رحمته الله علیه نهایت خوش
اسلولی کے ساتھ ایک مخص کی بات کا جواب دیتے رہے۔ ای دوراان موقع پاکر داؤد بن عمر بھی بول انھا۔

"امام! آگرکوئی جولا ہا تماز کی امامت کرے تواس کے ہارے ش آپ کی کیارائے ہے؟"
حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے داؤد بن عمر کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمانے ہے۔" آگر کسی
جولاہے کے پیچے تماز بے دخو پڑھی جائے تواس میں کوئی مضا تعذیباں۔"

جیسے بی امام اعمش رحمت الله علیہ کی زبان سے بیالغاظ ادا ہوئے تمام الل مجلس کے ہوٹوں پر واضح تبسم ابحرآیا۔ امام رحمتہ الله علیہ کے اس دلچیپ جواب پر بعض معزات بنستا جا جے تھے گر امام رحمتہ الله علیہ کا ادب مالع تھا اس لئے وہ لوگ مجی صرف مسکرا کر دہ مجے۔

مؤرخ خلیب بغدادی نے ایک مقام پرتحریر کیا ہے کہ معرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ بڑی فعیح و بلیغ منفتکو کرتے <u>تھ</u>۔

سے اللہ کو وقاعت کی وجہ سے امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ لباس میں بھی کسی تم کا اہتمام نیں کرتے تھے۔ مشہور محدث معزمت مغیان بن عیدنہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔" ایک بارہم نے معزمت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ نے پوشین الٹی بہن رکھی تھی۔ اور جوقیا آپ کے جسم پر موجود تھی۔ بوسید کی کے باعث اس کے دھا کے ہیروں میں لنگ رہے تھے۔امام رحمتہ اللہ علیہ نے خود عی اہل مجلس کی نظروں کومحسوس کرلیا اور پھر حاضرین کو خاطب کر کے فرمانے گئے۔" کیا تم سجھتے ہو کہ اگر میں نے علم حاصل نہ کیا ہوتا تو لوگ پھر بھی میرے پاس آتے۔ میں بخو بی اس راز سے واقف ہول کہ ادھر کوئی جمائکا تک نہیں۔اگر عالم کے بجائے میں ایک بقال ہوتا تو لوگ جھے سے سوداخریدتے ہوئے کراہیت محسوں کرتے۔"

ایک بار گورزعینی بن موکی نے تھم دیا کہ تمام قاری حضرات کو سرکار کی طرف سے عطیات دیے جائیں۔ نیجنا شہر کوفہ کے بہترین قاری ایوان میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں حضرت ابن شہر مدرجمته الله علیہ اور حضرت قاضی ابن ابی لیلی رحمتہ الله علیہ جیسے بزرگ بھی موجود تھے۔ ان کے جسم بہترین لباسوں اور لیسی قباؤں سے آراستہ تھے۔ استے میں مضرت امام اعمش رحمتہ الله علیہ داخل ہوئے تو اہل در باراس عظیم محدث وفقیہ کود کھتے ہی دہ گئے۔ آپ کی دفار میں عیب شان بے نیازی تھی اور لباس کا بیر حال تھا کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے بہتے ہوئے تھے جو بہ مشکل تمام آپ کی فقف بنڈ لیوں تک ویکھتے تھے۔

حضرت امام المش رحمته الله عليه في الوان من واقل موت بى كورزعينى بن مؤى كو خاطب كرت موك فرمايا ـ " يهال ابن الى ليلى بعى جين اور ابن شرمه بعى موجود جيل يتم جمعے ال لمبى لمبى ديواروں سے نجات دو۔ " (غالبًا امام المش رحمته الله عليه كا اشارو ابن الى ليكى اور ابن شبرمه دحمته الله عليه كى لمبى قباؤل كى طرف تفايا بجران كے منصب

كى طرف كەبيدونوں بزرگ قامنى كے عهدوں پر فائز تھے۔)

اس دقت امام اعمش رحمت الله عليه كا كوئى دوسرا القى موجود كيس تفا
الآخر 147 ه بين علم كا بيخورشيد ضيا بارا بني ظاهرى روشى سے محروم ہو كيا۔ لوگوں نے اس كے جم كوته ه فاك

اتار ديا محروہ اپنے بينچے علم وكردار كا جوسر مايي عظيم جيور كيا ہے اسے قيامت تك روشن و تاب ناك زندگى حاصل رہ كى ۔ اسى زندگى جو بعد وقت متحرك ہے اور جس كى حرارت سے لاكھوں مردہ دلوں بيس نئى روح بيمونى جاتى رہ كى ۔

گى۔ اسى زندگى جو بعد وقت متحرك ہے اور جس كى حرارت سے لاكھوں مردہ دلوں بيس نئى روح بيمونى جاتى رہ كى ۔ اسى زندگى جو بعد وقت متحرك ہے اور جس كى حرارت سے دربار جس نها بات ہے باك نظر آتے ہے محرف اتى زندگى ميں ميں ميں ميں ميں ميں ميں ميں ميں كا ميں ميں كا سے اس القيم بيم زميں كر ساك دور حضرت الم

آپ خود کواس قدر حقیر سجھتے تنے کہ موجودہ عہد کا کوئی مخض اس بجزوا کسار کا تصور بھی نیس کرسکتا۔ جب حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ دنیا ہے رخصت ہور ہے تھے تو آپ نے اپنے چند عزیز وا قارب اور دوستوں کو بڑی عجیب وصیت کی تھی۔ امام رحمتہ اللہ علیہ نے کہا تھا۔

" جب میں مرجاؤں تو کسی کو میری موت کی اطلاع نہ کرنا اور جھے میرے رب کے پاس لے جا کرون کرویتا۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ لوگ میرے جنازے میں شریک ہوں۔"

امام رحمته الله عليه كل وصيت الى حكم مرجب آب في عالم خاكى كوالوداع كها تولوك ويضح موسة المنه كمرون

ے لکل آئے تنے۔ وہ کوئی آ تکوی جو امام ایمش رحمتہ اللہ علیہ کی موت پر افٹک ریز نہیں تھی۔ وہ کون سے ہونٹ تھے جن سے شور فغان بلند نہیں ہور ہا تھا اور وہ کون سا سینہ تھا جس میں آتش فراق کا دھوال نہیں ہر کمیا تھا۔

خری رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ صاحب سنت تھے۔ وہ جس دن دنیا سے رخصت ہوئے اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسا مخض نہیں چھوڑا جوان سے زیادہ عبادت گزار ہو۔

حافظ ذہبی رحمته الله علیہ لکھتے ہیں۔" امام اعمش رحمته الله علیه علم نافع اور عمل صالح دونوں میں سردار ہتھے۔" جب یکی قطان رحمته الله علیہ کے سامنے کسی نے معترت امام اعمش رحمته الله علیه کا ذکر کیا تو فرمانے کئے۔" وہ

بڑے عابدوزاہد نتے۔ نماز ہاجماعت کے پابند نتے اور ہمیشہ مف اول میں رہے تھے۔'' کمعیدہ مدانی مار کا راز میری والم عمش معید اللہ عالمی آمید را رہے کئے۔''

وکیج رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے ستر سال تک کسی وقت کی نماز تو کیا بھیرتح یمہ بھی ترک نہیں ہونے دی۔ یہ ایک مسلمان کے ذوق نماز کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔

عینی بن یوس رحمته الله علیه کا قول ہے کہ ہمارے زمانے نے اعمش رحمته الله علیہ جیسا کوئی دوسرا انسان نیس کمها۔

یمی وه مردملیل ہے جس کی بارگاه علم میں معفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی حاضر ہوئے تنے۔ اپنی آنکھوں سے اس قلندر کے مل کو دیکھتے جس کی نظروں میں شابان وقت کی کوئی حیثیت نبیل تھی۔

این کانول سے اس عظیم انسان کی بیان کردہ روایات سنتے جنہیں پڑھ کرحضرت امام زہری رحمتہ اللہ علیہ بھی جیران رہ محتے تھے۔

تاری سے یہ ہا تیں جاتا ہے کہ معرت الوطنیة رحمت الله علیہ نے معرت امام اعمش رحمت الله علیہ کی محبت میں کتنا عرصہ گزارالیکن اثنا اعماز وضرور ہوتا ہے کہ کونے میں قیام پذیر ہونے کے سبب معرت الوطنیة رحمت الله علیہ کو یہ رعایت حاصل تھی کہ جس وقت بھی ضرورت محسوس ہوتی معرت امام اعمش رحمتہ الله علیہ کی مجلس ورس میں چلے جاتے اور اپنے وال ود ماغ کواس عظیم محدث کی تعکو سے روشن کر لیتے 'جوا پی مثال آپ تھا۔

حضرت قاسم بن محمد رحمته الثدعليه اكر ہم اس عظیم محدث كى شخصیت برصرف دوحوالے دے كرخاموش موجائيں تو الل نظربه آساني سمجدليل سے كهقاسم بن محدر منة الله عليه كس مروجليل كا نام ہے۔ آپ کی ذات گرامی کا پہلاحوالہ میہ ہے کہ معزرت قاسم بن محدر حمت اللہ علیہ امیر المومین معزرت صدیق اکبڑ کے یوتے تھے۔آب کے والدمحترم کا نام معزرت محد بن ابی بر تھا۔ اور دومری نسبت خاص بدہے کہ آپ کی تربیت ام المومنين حضرت عائشه صديقة في آغوش محبت بيس موتي تحل -خود حضرت قاسم بن محرر مندالله عليه كابيان ب كه حضرت عائشه مديقة شب عرفه كو مارى بال منذواتي تحيل اور ہمارا حلقہ بتا کر میں مسجد جمیعی تھیں اور پھر دوسرے دن ہمارے پاس قربانی کرتی تھیں۔ حعرت قاسم بن محرد حمد الله عليه كى جلالت على يربيكوانى كافى بهاكراب في ام الموثين ععرت عائشهمدايد حضرت عبداللد بن عماس اور حضرت عبداللد بن عرفي مردان جليل سے اماد يث رسول علي كاساعت كى . مشہور محدث معزمت بی سعید انساری رحمته الله علیه سے می نے یوجیا۔" معزمت قاسم بن محدر مندالله علیه کون ينع؟" اس مخص كى مرداريتى كم عديث وفقد بين حفرت قاسم بن محدر مندالله عليه كا كيامقام ب-اس منس کی بات س کر معزرت کی بن معید انساری رحمته الله علید کے چرے پر مقیدت کا ایک خاص رتک امجر آیا اور پھرآپ نہایت یا ادب ہوکر بیٹے۔اس کے بعد فرمایا۔" ہم نے مدیندرسول ملک میں ایسا کوئی مخص میں یا اجمے حضرت قاسم بن محدر حمد الله عليه يرفضليت دي جاسكه" حضرت يكى بن انسارى رحمته الله عليه بى كا أيك اور قول ب- آب في محمول كرموال كے جواب مل حعزت قاسم بن محدر حمته الله عليه كے سيرت وكردار اور فعنل وكمال يرتبعروكرتے ہوئے فرمايا تھا۔ " وه نقه کے معتبر امام متھے۔ زمد وتقوی میں ان کا مقام بلند تھا اور وہ زیادہ صدیث بیان کرنے والے تھے۔" حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه كابيان ہے كه حضرت قاسم بن محدرحمته الله عليه حديث رسول عظا كوال كة تمام بهاوول كرماتهددوايت كرتے تھے۔ د باررسول ملك كالمليم نقيد معترت الوالزناد رحمته الله عليه كابيان ب كه من في معترت قاسم بن محمد رحمته الله

علیدے برو کرفتہ اور صدیث کا کوئی عالم بیس یایا۔

حضرت ابوالزنادر متداللہ علیہ کے والدمحتر م کا بیان ہے کہ مضرت قاسم بن محدر متداللہ علیہ ظاہری امور کے سوا کسی اور بات کا جواب نہیں دیتے تھے۔

مشہور محدث سفیان بن عیبنہ رحمنہ اللہ علیہ نہایت عقیدت مندانہ کیجے میں فرماتے ہے کہ حضرت قاسم بن محمہ رحمتہ اللہ علیہ اسپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔

حضرت عبیدالله رحمته الله علیہ ہے روایت ہے کہ حضرت قاسم بن محد رحمته الله علیه قرآن کریم کی تغییر بیان نہیں کرتے تھے۔ مسرف الفاظ کے ظاہری منہوم کی وضاحت فرماتے تھے۔

حفرت قاسم بن محدر حمته الله عليه جب كى سائل كو جواب دينة يا كى مسئلے كاحل چيش كرتے تو صاف صاف كهه دينة كه يه ميرى دائے ہے۔ ميں نہيں كہتا كه يوت ہے۔

حضرت عبدالله بن فون رحمته الله عليه سے روانت ہے كه ايك بار حضرت قاسم بن محدر حمته الله عليه سے دريافت كيا كيا كيا اور نه بين اس كے كسى جعے بين شامل كيا كيا كيا اور نه بين اس كے كسى جعے بين شامل موں \_"

معنرت قاسم بن محدر متداللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تنے کہ آدی پرجو کچھ اللہ نے فرض کیا ہے اس کے جانے کے بعد فنص کا جالل رہنا ، اس سے بہتر ہے کہ دو الیک بات کے جس کا اسے علم نہ ہو۔

حضرت عمران بن عبدالله رحمته الله عليه ايك واقعه بيان كرتے موئے كہتے بيل كه ايك بار أيك بهاعت تقديركا ذكر كردى تى محضرت قاسم بن محد رحمته الله عليه كاس طرف سے كرر بواتو آپ تغير كے اور ان لوگوں كوئا طب كر كردى تى محدد تم بحى اس امرسے باز رموجس سے الله باز رہا۔" (مطلب بيرتما كه ان راز ول كوفاش كرنے كى جبتو على نہ رموجن برخود الله نے بردہ وال ديا ہے۔ اگر وہ ان باتوں كو انسان كرحت على بهتر بحتا تو تمبارى كوشوں سے بہلے بى أبيل ظام كرديا۔)

حضرت مکرمہ بن عمار رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جولوگ" قدریہ فرقے سے تعفق رکھتے تھے، حضرت قاسم بن محدر حمتہ اللہ علیہ نے بھی انہیں پہند نہیں کیا ملکہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آپ ان لوگوں پر لعنت جیج متھے۔"

حضرت قاسم بن محمد رحمته الله عليه حديث رسول على كيسلط عن بهت زياده حماس اور محاط سقد عبد الله بن طلا رحمته الله على معلى الله عن عبد الله بن على من محمد رحمته الله عليه سع عرض كيا كه مجمد احاديث لكموا وين ""

جواب مل حضرت قاسم بن محررتمة الله عليه في فهايت تخي كرماته كريز كيار جب مل في وجه بوتهى تو فرمان كرمان على دن امير المونين في عمر والمونين في مرمان كرمان المير المونين في عمر والمونين في كرمان كرما

لكين سيمنع كرديا\_

حضرت قاسم بن محمد رحمته الله عليه نمازعشاء كے بعد حدیث بیان فرماتے تھے۔ آپ جس مقام پر بیٹے کر حدیث بیان فرماتے تھے وہ جگہ رسمالت مآب ملک کے روضہ اطہر اور منبر کے درمیان واقع تھی اور حضرت عمر کی قبر کے عین سامنے تھی۔

جس طرح الله في حضرت قاسم بن محدر حمله الله عليه كوعلم وضل من في بناديا تعااى طرح آپ كودل كى شهنشاى بهى بخشى تقى \_ آپ نهايت خود دار اور صايروشاكر انسان تقيد خربت و افلاس كے باوجود آپ كوئى نذر قبول نهيں فرماح تقيد ايك بار آپ كے ايك عزيز عمر بن عبيد الله رحمته الله عليه في حضرت عبدالله بن عمر اور قاسم بن محد رحمته الله عليه كے حضرت عبدالله بن عمر كي باس بهنجا تو وہ الله عليه كے لئے ايك ايك بزار دينار بيعج جب وہ فض ..... فدكورہ رقم لے كر حضرت عبدالله بن عمر كي باس بهنجا تو وہ عنسال كر بعد آپ نے دينار كي تقيل تول كر لي اور فرمايا۔ "ميصلدرم ہے اور جميں اس كي ضرورت

اس کے بعد وہ مخص حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک ہزار وینار میں کیے۔ اگر چہاس وقت حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کواس قم کی شدید ضرورت میں کیاں آپ کی غیرت نفس نے اس کرال قدر مختے کو قبول نہیں کیا جس میں سبینے والے کی بے پناہ عقیدت اور محبت شامل تھی۔

تب وہ فض واپس جانے لگا تو حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔'' میری طرف سے عمر بن عبید اللہ رحمتہ اللہ علیہ کوسلام کہنا۔ خدا انہیں جزائے خیر دے۔اگر بھیے ضرورت ہوتی تو ہیں ان کی ب نذر تبول کر لیتا۔''

بعد میں آپ کی بیوی نے یہ کہ کروہ رقم قبول کرلی۔" اگر قاسم بن محد رحمتہ اللہ علیہ عمر بن عبید اللہ رحمتہ اللہ علیہ کے چاکے بیٹے بیں تو میں بھی ان کی پھو پھی کی لڑکی ہوں۔" واضح رہے کہ حضرت قاسم بن محد رحمتہ اللہ علیہ کی شاوی آپ کے خاندان ہی میں ہوئی تھی۔
آپ کے خاندان ہی میں ہوئی تھی۔

اظہار نہیں کیا۔ بس اتنافر مایا۔ "مرفض کی الی ضرورت ہے۔ جھے اس بات کا خیال نیس ریا تھا۔"

آپ کے شاگر دعفرت ابوب ختیائی رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ '' میں نے قاسم بن محد رحمتہ اللہ علیہ کو مبررتک کی ٹوئی اور سابری چا در استعال کرتے ہوئے و یکھا ہے جس پر دعفران سے رتبین وحاریاں نئی ہوئی تھیں۔'' عفرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ بن محد نہایت پر بیز گار انسان ہے۔ اگر انہیں ورا بیب رحمتہ اللہ علیہ بن محد نہایت پر بیز گار انسان ہے۔ اگر انہیں ورا بھی مجبور ویتے۔

حضرت قاسم بن مجر رحمته الله عليه زمر وتقوی کی اس منزل پر سے جہاں فلا ہر پرتی کا ایک ایک تفش فنا ہو جاتا ہے اور باطن کے سوا کچھ باتی نہیں رہتا۔ آپ اس بات کو بخت ناپند کرتے سے کہ کوئی مخص آپ کی سی نیکی کی تعریف کرے دعفرت قاسم بن مجر رحمته الله علیہ کچھ دن تقسیم ذکو ہ کے ختتم بھی رہے سے ایک دن سی مجلس میں آپ کی از ظامی صلاحیت زیر بحث تھی۔ اس مجلس میں آپ کے صاحبزاوے معفرت عبدالرحمٰن رحمته الله علیہ موجود سے۔ سی مختص نے معفرت و بدالرحمٰن رحمته الله علیہ خاموش نہ رہ مختص نے معفرت و بدالرحمٰن رحمته الله علیہ خاموش نہ رہ سے آپ کے ساحبزاوے معفرت و بدالرحمٰن رحمته الله علیہ خاموش نہ رہ سے کے ساحبزاوے معفرت و بدالرحمٰن رحمته الله علیہ خاموش نہ رہ سے کے ۔ آپ نے شدید اضطراب کے عالم میں فرمایا۔

"اے مخض! تو اس انسان کے بارے میں کہ رہا ہے جس نے ذکوۃ میں سے بھی اپنے لئے ایک مجور بھی مامل نیس کی۔"

جب ای واقع کی اطلاع حفرت قاسم بن محد رحمته الله علیہ کو ہوئی تو آپ نے اپ صاجز ادے حفرت عبدالرحلی کو بلایا اور حبیہ کے انداز میں فرمایا۔ "اے میرے بیٹیا تم نے جو پھی کہا اپنی معلومات کے مطابق کہا۔ "اس بات سے حضرت قاسم بن محد رحمته الله علیہ کا بظاہر مقصد بیرتھا کہ انسان کو پوری آگائی کے بغیر کوئی بات نہیں کہنا چاہے۔ کیا خبر کہ جو دموی کیا جارہا ہے وہ درست نہ ہو۔ حضرت قاسم بن محد رحمته الله علیہ کا بیر طرز عمل اکسار سے بھی چاہے کی چڑے ہے جے ہم کوئی نام نہیں وے سکتے۔ اکسار بیرے کہ جب کوئی حض کسی کی تعریف کرے تو وہ اپنی ذات کے بارے میں ستائی الفاظ من کر رسما کے کہ میں کس قائل ہوں؟ یا میں اس تعریف کا ستحق نہیں ہوں۔ مرحضرت قاسم بن محد رحمتہ الله علیہ نے تو اپ اس محل می کی صحت سے انکاد کردیا تھا اور اپ بیٹے کو یہ بات سمجھانے کی کوش کی تھی کہ ان کا باپ بے قصور نہیں ہے اور آئندہ ایسا کوئی دموی نہر بعد میں شرمندگی اٹھائی پڑے۔ کی میں ساتھ کی بعد میں شرمندگی اٹھائی پڑے۔

ورنہ حقیقت تو بی تھی کہ حضرت قاسم بن محر رحمتہ اللہ علیہ نے ذکوۃ کی تقسیم سے اپنے لئے بھی ایک مجود بھی مامل نہیں گی۔ اگر چہ وہ حصول کا حق بھی رکھتے تھے اور اس بات پر قادر بھی تھے لیکن صدیق اکبڑے ہوتے کا بھی منصب تھا کہ وہ مال واسباب کے انبار کو دیکھتا رہے اور جب تمام ضرورت مندلوگ آسودہ ہوکر چلے جا کیں تو بروے سرگوشیانہ انداز میں اینے واوا کی تقلید کرتے ہوئے کے ۔

پردائے کو چراغ ہے بلبل کو پیول بس مدیق کے لئے ہے خدا کا رسول ﷺ بس

پتا اپ دادا کے منصب کو تو نہیں گئی سکتا تھا گھر اس حوالے سے بہتو کہ سکتا تھا کہ اسے خدا اور اس کا رسول بھا کا کا فی مصطفی بھا کا عشق کا فی تھا۔

رسول بھا کے اپ فرز عرم بدالرحلن رحمت اللہ علیہ سے فرما رہے تھے کہ تم جو کھے کہتے ہوا ہے علم کے مطابق کہتے ہو۔ تہمیں کیا معلوم کہ تہما را باپ کیا کرتا رہا ہے؟ ایک لیے کے لئے اہل نظر خور کریں۔ نیکی کی اس سے بدی مثال اور کیا ہوگی کہ ایک فیض اپ عمل کو پوشیدہ رکھنے کے لئے بیٹے کے داوے کو جمٹلا ویتا ہے۔ خدا بی بہتر جانتا ہے کہ حضرت قاسم بن محمور میں ایک میں بہتر جانتا ہے کہ حضرت قاسم بن محمور میں ایک میں بہتر بیانا کو چہاتے شے اور دوسری طرف اپ بہترین اعمال کو چہاتے شے اور دوسری طرف ان کے ذکر کو بھی تا پند کرتے ہے۔

ستر بہتر سال کی عمر میں حضرت قاسم بن محد رحمتہ اللہ علیہ بینائی اس حد تک کزور ہوگئ تھی کہ کی مخص کو قریب ہونے کے باوجود بھی پہچان نہیں سکتے ہتے۔ اگر کوئی اپنا نام لے کر تعارف کراتا تو فوراً پہچان جائے۔ اس کے علاوہ جسمانی نقابت بھی انتہا کو بینچ بھی تھی مرحضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق اس نا توانی کے عالم میں مسجد تک بیان کے مطابق اس نا توانی کے عالم میں مسجد تک بیدل جایا کرتے ہتے۔

بھر جب اعطائے جواب دے دیا تو بستر پر دراز ہو گئے۔ ای دوران آپ نے اپنی دمیت تحریر کرائی۔ کا تب نے لکھا۔

" بدوہ عبارت ہے جس کی قاسم بن محدر حمقہ اللہ علیہ نے وصیت کی ، جو گوائی دیتے ہیں کہ موائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نیس ہے۔" کوئی معبود نیس ہے۔"

جب حضرت قاسم بن محرر حمته الله عليه كو وصيت برده كرسنائي في اور كاتب في ابتدائي جلے اپني زبان سے اوا كئے تو آپ في اس كى واونيس منے تو كار جارى بدليبى كئے تو آپ نے اس كى واونيس منے تو كار جارى بدليبى مى كئے تو آپ نبد سے "

یہ تھا اس مردملیل کی تابیا کے فضیت کا مخترسا فاکہ۔ بالغرض اگرہم ان تمام واقعات اور شہادتوں کو نظر اعداد مجس کر دیں تو پھر تنہا حضرت عمر بن عبد الحزیز رحمتہ اللہ علیہ کے وہ الفاظ کائی ہیں جنہیں صدیوں کا فہار بھی آج تک وصندان میں کررکا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ حضرت قاسم بن محد رحمتہ اللہ علیہ کے سیرت و کروار اور علم وضن پر سب سب بری کو ای اسلام کے یا نچے میں اور آخری خلیف راشد نے پیش کی تھی۔

خاندان بنوامید کی آبردر کنے دالے اس عقیم وجلیل ظیفہ نے فرمایا تھا۔" اگر مجمے ذرائبی اعتبار ہوتا تو میں اپنے بعد قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کو خلیفہ نامزد کر دیتا۔"

بہت ممکن تھا کہ صفرت جمر بن حمید العریز رحمتہ اللہ علیہ عضرت قاسم بن مجد رحمتہ اللہ علیہ کے لئے راہیں ہموار کرتے اور اپنی خواہشات کو حملی جامہ پہنا دیے مگر سیاست کی ریشہ دواندی اور وقت کی سازشوں نے آپ کو اتی مہلت نہ دی۔ پھر بھی تاریخ کے سینے جس معفرت عمر بن عبد العریز رحمتہ اللہ علیہ کی بیآرز و قیامت تک محفوظ رہے گا۔ معفرت عمر بن عبد العریز رحمتہ اللہ علیہ کی آرز وکوئی عام آرز وقیس تھی۔ اس آرز و نے صفرت قاسم بن مجد رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت کے اس پہلو کو بھی روش کر دیا ہے کہ آپ خلافت کے بارگران کو بھی اضانے کی مطاحیت رکھتے اللہ علیہ کی شخصیت کے اس پہلو کو بھی روشن کر دیا ہے کہ آپ خلافت کے بارگران کو بھی اضانے کی مطاحیت رکھتے ہے۔ ملم وضن سیرت و کر دار اور انتظامی استعداد۔ اتن خوبیاں بھی بھی اور کسی کسی انسان کی ذات میں بیک وقت جمع

ہوتی ہیں۔ معزرت قاسم بن محرر مند اللہ علیہ می ایسے بی جامع السفات انسان تنے جومد یوں کی مردش فلک کے بعد

معترت قاسم بن محدر حمته الله عليه كى وميت كا دومرا حصه ال طرح تفاله " جب ميرى آلكيس بند موجا كيل اورتم لوگ ميرے جسم كوزير خاك ركھ دولة مجر مجھے فراموش كر دينا مجھے بير بات پيندنيس كه كوئي فض قبر پرميرى تعريف مر

عالیا بیرس کی قدیم رسم تھی کہ جب کوئی فتض ونیا ہے گزرجا تا تھا تو عزیز اوقارب اور دوست قبر پر کھڑے ہو کرمرنے والے کے اوصاف بیان کرتے تھے۔ یا گھر حضرت قاسم بن محد رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی وصیت بیس بیہ بات شامل کر دی تھی کہ موت کے بعد آپ کی تعریف کا سلسلہ بحیشہ کے لئے بند کر دیا جائے۔ بہر حال دونوں صورتوں میں ہے کوئی بھی صورت رہی ہولین اس حقیقت ہے انکارٹیس کیا جاسکنا کہ حضرت قاسم بن محد رحمتہ اللہ علیہ انتہائی شدت کے ساتھ اپنی تعریف کونا پند کرتے تھے۔ اب اس سے زیادہ احتیاط کیا ہو گئی ہے کہ آپ نے دصیت نامہ تحریم کرا کے امکان کے آپ نے دمیت نامہ تحریم کی کوشش کی تھی۔ اگر لوگ اسے جھنا جا جی تی ذات ہے بے نیازی کی بیدی عجیب مثال ہے۔ ورندا لیے تھین وقت میں آئی نازک باتوں کا سے جھنا جا جی تو وات ہے۔ بیازی کی بیدی عجیب مثال ہے۔ ورندا لیے تھین وقت میں آئی نازک باتوں کا سے جوش ہوتا ہے۔

حضرت قاسم بن محدر مندالله عليه كے وصبت نامے بش آخرى بدایت بیتى كه آپ كونیا كفن نه دیا جائے۔ جب اس كفرز عد مندالر من رحمته الله عليه نے وضاحت جاجى تو فر مایا۔" جمعے انہى كپڑون میں فن كر دینا جنہیں من کر شری ماز اوا كرتا تھا۔ ميرے اى كڑتے ، اى تهر اور اى جا دركومير اكفن بنا دینا۔"

" كيا آپ مرتے كے بعدود كيڑے پندنين كرتے؟" حضرت عبد الرحن رحمته الله عليه كى مراد منے كفن سے

"وفیل میرے بینے! ہرگز نہیں۔" حضرت قاسم بن محد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔" حمید معلوم ہونا جاہئے کہ تمہارے برائی معلوم ہونا جاہئے کہ تمہارے بردگر مدیق کو تمرہ ای طرح تین کیڑوں میں فن کیا گیا تھا۔ تم بھی ای رسم کو زندہ رکھنا کہ مردہ فض کے مقابلے میں ایک زندہ انسان نے کیڑے کا زیادہ حماج ہوتا ہے۔"

گر صفرت قاسم بن محدر دهند الله طليه كو نيندا من حرام مر جاست بوئ كرري تقى مركس في آفرى وقت تك آپ كے چرے پر محكن كة واربين ديكھے فسل صديق رحمته الله عليه كاس عظيم وارث في بر صلے اور جزاسے بياز بوكر مخلوق خدا كے درميان نصف صدى سے زيادہ علم كى دولت لئائى اور 106 ھيں اپنے رب كى وحدانيت و كبريائى پر كوائى ديتا ہوا دنيا سے رخصت ہو كيا۔ بعض روايات سے خابر ہوتا ہے كہ معفرت قاسم بن محد رحمته الله عليه كا انتقال 108 ھيں ہوا۔

حضرت قاسم بن محدر متدالله عليه في " قديد" من الى آخرى سائسين شاركيس اور" مثل " من ون ك محد - بيه مقام" قديد" ي تين ميل ك فاصلے برواقع بيد-

**♦**-₽\\\\\\

حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه

حضرت سالم رحمته الله عليه حضرت عبدالله بن عمر كماحب زادے يتے اور فاروق اعظم كے يوتے وعفرت عبداللدك بارے ميں مشہور تھا كرآب معزت عراسے بہت زيادہ مشاببت ركھتے ہے اور جب لوك معزت سالم رحمته الله عليه كود يكعت توب اختيار كهدافين يتے كه جرت الكيز طور مرآب عبدالله بن عمر كے مشاب بيں - اس طرح كما جاتا ہے کہ جولوگ حضرت عمر کی شہادت کے بعد کہا کرتے تنے کہ اب اس صورت کوہم کیال دیکھیں ہے، وہ حضرت عبدالله بن عركود كير كرمطه أن موجات من كدائجي اس زين ير فاروق كانكس موجود ب- مجرجب چند محابه جوايي طويل العرى كيسبب حيات من عضرت سالم بن عبدالله دحمته الله عليه كا چرو د مكوكرفر مات منع عندا كالشكر ب كه اہمی دیار رسول اللے میں عمر کی جھلک و کیسنے کول جاتی ہے " مختر رید کہ دیگر صفات علمیہ کے علاوہ معزمت سالم بن عبداللد کی شکل میں اس مردجری کا عکس مجی نظر آتا تھا جس کے بارے میں رسالت مآب منطق کا فرمان مقدی ہے کہ '' عراکے دیبت وجلال ہے اہلیس رجیم (شیطان) بھی فرار ہوجا تا ہے۔''

حعرت سالم بن عبدالله كي ظاہري شخصيت بيتى كه آپ كے دراز قامت اور چرے كے تقش و تكاريس الى

وجابت تمى كدد كمين والامتاثر بوع بخيربيل ربتا تعا-

حضرت فالدبن افی بکڑے روایت ہے کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ کو یا تیں ہاتھ میں انکوشی ہنے دیکھا ہے۔ خالدر حمتہ اللہ علیہ بن کی دوسری روایت ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کے یا تیں ہاتھ میں انکوشی تھی حالا تكداس وتت آب احرام من تعد

محمد بن جلال رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بیل نے حضرت سالم بن عبداللہ کو دیکھا ہے۔ آپ کمل طور پر اپنی موجیس نہیں کتر تے تھے (جیسا کہ ہم اکثر حضرات کو دیکھتے ہیں کہ داڑھی کے پال اور اپنی موجیوں کو کتر نے کے

بجائے موتڈ دیتے ہیں۔)

محد بن ہلال رحمتہ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت سالم بن عبداللہ اپنی داڑھی کو بکی مہندی سے رفقتے سے ۔ سنتے سے ۔ بیاں تک کہ رکین مبارک زرد نظر آئے گئی تھی۔ محر کچھ دوسری روایات موجود بیں کہ حضرت سالم بن عبداللہ رحت الدعليه مبندى نيس لكات تع

بعض بزرگوں كا بيان ہےكہم نے بميشد حضرت سالم بن حبداللدر حمتدالله عليه كوسر اور داڑعى كے سفيد بالوں

میں دیکھا۔ ممکن ہے بھی آپ نے برگ حتا سے رکش مبارک کو زود رنگ دے دیا ہو جوشر بیت کے مطابق ہے۔ اور ای شک میں ہلال رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھ لیا ہو۔ بہر حال ان روایات کی کشرت ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ مہندی نہیں لگاتے سے اس کے علاوہ یہ معتبر روایت بھی موجود ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ نے زعر کی بجر خضاب نہیں لگایا۔ لباس کے متعلق خالد بن ائی بکر کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کے سر پر سفید ٹو ئی بھی دیکھی ہے اور سفید محامہ بھی۔ آپ اپنے محاسے کا ایک بالشت سے زیادہ حصہ بیچے کی جانب لٹکاتے ہے۔

امام وار رحمته الله عليه سے روايت ہے كہ بيل نے حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه كے جسم پركتان كا كرمتا و يكھا جوآگ كى طرح سرخ تغاله

واؤو بن سنان رحمته الله عليه كى روايت ہے كہ بيل نے معترت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه كود يكھا۔ آپ اتنا طويل كرتا پہنے ہوئے تنے كه نصف پنڈلياں وعكى ہوئى تعيں۔

حضرت نافع رحمته الله عليه ہے روايت ہے كه حضرت سالم رحمته الله عليه اپنے والدمحتر م حضرت عبدالله بن عمر كه زمائے ميں ارغوانی (سرخ) چارجامه زیب تن كرتے تھے۔

خالدین ابی بکر کا بیان ہے کہ میں نے حصرت سالم بن عبدانند دحمتہ اللہ علیہ کو اس طرح بھی و یکھا کہ آپ حالت احرام میں اکثر اپنی پیشت دموپ میں رکھتے تھے۔

محمہ بن ہلال رحمتہ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کو کے کے راستے پر دیکھا۔ آپ حالت احرام میں نتے اور تلبیہ (لبیک لبیک) کہ رہے تنے۔ پھر میں نے ویکھا کہ آپ پشت کو لے موسے اور اپنی جانت کو لے موسے اور اپنی جاند الرائی جادر رانوں پر ڈالے ہوئے تنے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ آپ کی پشت کی کھال تمازت سے ادھر میں ہے۔ اس مقت کی کھال تمازت سے ادھر میں ہے۔ اس مقت میں ہوا کہ آپ کی پشت کی کھال تمازت سے ادھر میں ہے۔ اس مقت میں ہوا کہ آپ کی پشت کی کھال تمازت سے ادھر میں ہے۔

فالد بن انی برگی روایت ہے کہ میں نے معزت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کو اس حالت میں بھی ویکھا کہ اگر بھی آپ اگر بھی آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو آپ ایک ہی جوتا پہنے ہوئے اپناسٹر جاری رکھتے۔ جب اس سلسلے میں پچے ۔ - کہا جاتا تو فرماتے کہ اس سے جھے کیا نقصان پہنچا۔ بھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ اپنے ہاتھ سے جوتا ورست کر لیتے اور مجود کی جمال سے تسمہ بنا لیتے۔

فالدین افی بکرے ایک روایت بی ہی ہے کہ اس وقت ہم بچے تھے۔ جب حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله علیہ معرض افی بیات میں عبدالله رحمته الله علیہ محرض تشریف لاتے اور ہمیں کھیلنا ہوا دیکھتے تو تمام بچ ل کوا چی جا در کے کونے سے ماریتے (وراصل بدایک سمیہ ہوتی تھی ورندایک جا در کے کونے سے کسی بچے کے جسم پر کیا چوٹ لگ سکتی ہے۔)

خالد بن الی بکر رحمت الله علیه کا بیان ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ فتم ہوجاتا اور ہوم عید کا سورج طلوع ہوتا تو حضرت سالم بن حبدالله رحمت الله علیہ تماز عید ہے پہلے ہی صدقہ فطر کی مجودیں لے جاتے اور ضرورت مندوں میں تشیم کردیتے۔

عبیدالله عربن عفس رمندالله علیه سے روایت ہے کہ حضرت سالم بن عبدالله دمندالله علیه بھی حضرت قاسم بن محدر مندالله علیه کی طرح قرآن کی تغییر نہیں کرتے ہتے۔ حضرت ساكم بن عبدالله دحمته الله عليه معزت عائشه صديقه دمنى الله عنها معفرت عبدالله بن عمر معفرت الهوجن معفرت الموجرية ومن الله عنوب العباري الوجرية الله عنها الله عنها معيد بن المسيب دحمته الله عليه سے عديث دسول عظف كى دوايت كرتے منے ...

ایک بار حضرت سالم بن عبدالله دحمته الله علیه کپڑاخرید نے محتے۔ ابوعبدالملک بن مروان کہتے ہیں۔ میں نے آپ کی آمد کو اپنے لئے خوش نصیبی نصور کیا اور حضرت سالم بن عبدالله دحمته الله علیه کا خمر مقدم کرتے موئے آپ کے سامنے کپڑا کھیلا دیا۔

كيرًا و كيدكر حصرت سالم بن عبدالله وحمة الله عليه فرمايا" المع تعبك تعبك نابو-"

بالآخر جب وہ كيرُ انا يا كيا تو اتفاق سے بيجه كم لكلا۔ اس پر حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه في نها بت مفہرے ليج ميں فر مايا۔ "تم في تو مجھ سے كہا تھا كه بديوراسات كر ہے۔ كيا تمہيں اپنے الفاظ ياديس رہے؟" جوابا ميں في عرض كيا: "بم لوگ اس كا اى طرح ايك نام ركھ ليتے ہيں۔"

حضرت سالم بن عبدالله رحمة الله عليه في كيرًا حجورٌ ديا اور بديجة جوئ والهل حلي كي كداس طرح توجهوث ما تا ہے۔"

ابو مبدالملک بن مروان کا بیان ہے کہ جب حضرت سالم بن عبداللد دجمتہ اللہ علیہ تشریف لائے ہے اور ہم سے مختلو کی تھی تو آپ کے لیج سے زی اور شیر بنی جھلک رہی تھی گر جب آپ نے بید کہا کہ بیج موٹ ہے، تو اس وقت آپ کے چہرے کا رنگ بدل ممیا تھا اور لیج سے بھی تن نمایاں ہوگئ تھی اور بیسب پھواس لئے تھا کہ حضرت سالم بن عبداللہ دجمتہ اللہ علیہ کسی حال میں جموٹ کو برداشت نہیں کر سکتے ہے۔

آپ کی غذا اتنی سادہ تھی کہ دیکھنے والے جمران روجائے تنے۔عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ہوم عرفہ ملل طلبقہ ہشام بن عبد اللہ عبد اللہ علیہ کو صرف دو کیڑوں میں دیکھا لیکن آپ جسمانی طلبقہ ہشام بن عبد الملک نے حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کو صرف دو کیڑوں میں دیکھا لیکن آپ جسمانی اعتبار سے توانا نظر آرہے تھے۔

ہے۔ ہشام بن عبد الملک کو جیرت ہوئی کہ اپنے ظاہری لباس ہے مفلس نظر آنے والاض اس قدر محت مند کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر اپنے اس تجسس کو دور کرنے کے لئے ہشام بن عبد الملک نے حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ سے

"اے ابو عمر تمہاری غذا کیا ہے؟" واضح رہے کہ حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله علیه کی کنیت ابو عمر تلی - جواب میں حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله علیه نے فرمایا۔" مسرف روفی اور روفن زغون -"

ہشام بن عبد الملک کو ایک بار پھر جیرت ہوئی اور اس نے ای عالم محیّر میں ہو چھا۔ '' ابوعم! روئی اور روغن زینون سے تہاری طبیعت کیے بھر جاتی ہے؟'' درامل ہشام بن عبد الملک کو جیرت اس بات پرتھی کہ ایک فض مرف روغن زینون سے کس طرح روثی کھا تا ہے اور اگر کھا تا ہے تو مستقل استعال کیے کرتا ہے؟ جبکہ دو چار دن میں کھانے کی کیسانیت سے طبیعت اکتا جاتی ہے۔

حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه نے نمایت سادہ الفاظ میں خلیفہ وقت کو جواب دیتے ہوئے فرمایا۔" میں اس میں خمیر کر دیتا ہوں جب بہت زیادہ بھوک کلنے تق ہے تو کھالیتا ہوں۔" اس واقعے سے معزمت سالم بن عبدالله رحمته الله عليہ كے منبط لفس كا اعدازہ ہوتا ہے اور سے بات ثابت ہو جاتی ہے كہ د نوى تعتبى موجود ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے كہ د نوى تعتبى موجود ہوتے ہوئے كائے تار كى لذتول سے اجتناب فرماتے ہے۔

حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه عقائد كے سلسلے عن استے سخت سے كه اپنے خيالات كے اظہار عن كى الكف اور دعايت سے كام نبيل ليتے سے ـ آپ اظهار دائے عن اس قدر آزاد سے كه آپ كوروكنے والا كوئى نہ تھا۔ اگر آپ كى دائے اور افكار سے كوئى شخص نفا ہوجاتا تو آپ اس كى ذرائجى پروائبيل كرتے ہے۔ يہاں تك كه اگر حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه كويہ بحى معلوم ہوجاتا كه اپنے عقائد كے سلسلے عن آپ كى جان پر بھى بن جائے كى تو جرے پر جنجك يا خوف كائلس تك نه امجرتا اور آپ بہلے سے زيادہ پر جوش ليج ميں تقرير كرتے۔

عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے بارے ش آپ کا کیا خیال ہے؟ پوچھنے والے کا خیال تھا کہ آپ بھی و گیر علائے کرام کی طرح متوازن جواب دیں مے جس سے قدریہ فرتے کانی بھی ہوجائے اور رائے دینے والے کے الفاظ میں اعترال بھی برقر ادر ہے۔ گر جب مجلس میں معزمت سالم بن

عبداللدرهمة الله عليه كي آواز بلند مولى توسننے والے جران رو كئے۔

آپ سخت نا گوار کیج میں فر مارہے ہے۔" میں قدر پر پہلعنت بھیجا ہوں۔"

پھرفر مایا۔ '' بیس ان لوگوں پر اس وفت تک لعنت بھیجتا رہوں گا، جب تک دولوگ نقد بر کے خیروشر پر ایمان نہ سے آئی کے آئیں (بینی بیرنہ کمیل کہ بھلائی اور برائی سب اللہ ہی کی طرف سے ہے ) اس روایت کو عکرمہ بن عمار رحمتہ اللہ علیہ نے میان کیا۔ علیہ نے میان کیا۔

عکرمہ بن ممار رحمتہ اللہ علیہ بی کی ایک روایت اور ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ داستانیں بیان کرنے والوں اور قصہ کو حضرات سے لمنا پہند ہیں کرتے تھے۔ نہ بھی آپ ان لوگوں کے پاس جاتے تھے اور نہ انیں اجازت تھی کہ آپ کی مجلس میں وہ داخل ہو سکیں۔

ای طرح معفرت سالم بن عبدالله رحمته الله علیه "شعیده بازول" سے بھی نفرت کرتے ہے۔ عطاف بن خالد بیان کرتے ہیں۔ مطاف بن خالد بیان کرتے ہیں کہ ایک بازی سے بی اللہ بین عبدالله رحمته الله علیه کی مجلس میں موجود تھا۔ امیا تک بچھ لوگ مجلس میں واقل ہوئے۔ آنے والوں کے ساتھ جوان لڑکوں کے علاوہ ایک نوعمر لڑکا بھی تھا۔

جب وہ مجلس میں داخل ہوئے تو حضرت سالم بن عبداللد رہت اللہ علیہ نے اپنا درس روک دیا اور آنے والوں سے بوچھا۔ " تم نوگ کون ہواور یہاں کس مقصد ہے آئے ہو۔ تہاری آمد کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ تہیں علم سے کوئی دلیس ہوں ہے اور تم طلب علم کے ارادے سے میرے یاس نیس آئے ہو۔"

معرت سالم بن عبداللدر من الله عليه كرموال كرجواب من آنے والوں نے كهد" بم آپ كے پاس ايك اليے لاك كولائے بيں جو بھارى آنكموں كرسامنے اليا جرت انكيز عمل پيش كرتا ہے جے و كيوكر بھارى بعمارت جران دہ جاتی ہے اور عمل كو عاجزى كا اعتراف كرتا يوتا ہے۔"

حضرت سالم بن عبدالله دحمته الله عليه في توواردول كى طرف ديكما - تمام الرك فاموش كمر ب عقد مرجو

سب ہے کم عرفقاء اس کے چرے پرخی نظر آ ربی تی۔

پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اڑکا قطار سے چندقدم آگے بڑھ کر کھڑا ہوگیا۔اس کے بعداس نے اپنی تہد سے ایک دھامکا کھینچا۔ پھراس دھامے کو کاٹ کر کئی کلڑوں میں مثل کردیا۔و بگر اہل مجلس کے ساتھ محضرت سالم بن عبداللہ دحمتہ اللہ علیہ نہایت خاموثی سے اڑکے کے پر امراد ممل کو دیکھ دہے تھے۔

سے ہوں ہے۔ اور انگیوں کو جنبش ہوئی اور اس نے دھامے کے گلزوں کو اٹی دو انگیوں کے درمیان جنع کرلیا۔ یکا بیک لڑکے نے دو تمین مرتبہ اپنی انگیوں پر پیونک ماری۔ اس کے بعد اس نے دھامے کو کمینچا تو وہ بالکل درست تھا۔ کلڑے آپس میں جڑ گئے تھے اور دھاگا اپنی طوالت میں کمل نظر آر ہاتھا۔

سرے اول میں برے سے بروروں باتھ کے معادہ بازی پر جیران ہوکر مختلف قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ حضرت سالم بن عبداللہ اہل مجلس اس اڑکے کی شعبہ ہ بازی پر جیران ہوکر مختلف قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ چند لمحوں تک حاضرین کی تفکلو سفتے رہے۔ پھرا جا بک آپ کے چیرہ مبارک کا رنگ منظیر ہوگیا اور لوگوں کونخا طب کر کے شعلہ بار لیجے میں فرمائے گئے۔

وأمر مجيهاس معاملے مين ذرائجي اختيار مونا تو مين اس از كو ميائي پر چرها ديتا-"

مرنهایت مفرآمیز لیج می فرمایا۔"اسے میری مجلس سے نکال دو۔"

پرہا ہے رہ بیر سب سی رہیں ہے۔ اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے آئیں گاطب کر کے قرابا۔ 'جس طرح جب وولوگ جانے گئے تو حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ نے آئیں گاطب کر کے قرابا۔ 'جس طرح میں نے اسے اپنی مجلس سے نکال دیا ہے تم بھی اس شعبرہ بازکوا پنے طلقے سے نکال دواور اس کے کرتب کی یا دول کو میں نے اسے اپنی مجلس سے نکال دیا واقع ہوگا اور بڑے فئے پیدا ہوگے۔''

ب ر، وں سے سرق در در در در در در در در داند علیہ اظہار دائے کے سلسلے میں استے تی بے پاک ہے کہ اگر آپ کی جان می حضرت سالم بن عبداللہ دحمتہ اللہ علیہ اظہار دائے کے سلسلے میں استے تی بے پاک ہے کہ اگر آپ کی جان ہی فطرے میں پڑجاتی تو آپ تن بات کہنے سے یا زنہیں دیجے۔ عطا بن سائب دحمتہ اللہ علیہ کی دوایت ہے کہ ایک بار حجاج بن بوسف مدینے آیا اور اس نے عضرت سالم بن عبداللہ دحمتہ اللہ علیہ کوطلب کیا۔

عبان بن بوسف در سے ایا اوران کے سرت میں بات بعد کا مرف برد ھاتے ہوئے کہا۔ "سالم! یہاں دیے میں ایک مختص ہے جس نے برد کے گئان جرم کا اداکاب کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تہارے ہاتھوں تہ تنے کیا جائے۔ " خض ہے جس نے برد سے تعین جرم کا اداکاب کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تہارے ہاتھوں تہ تنے کیا جائے۔ " حضرت سالم بن عبداللہ دحمتہ اللہ علیہ مجھے دریا تک دم بخو د کھڑے در ہے۔ آپ کی زعمی میں یہ پہلاموقع تھا کہ جب آپ کے ہاتھوں بلاسب کسی انسان کی زعمی کا خاتمہ ہوئے والا تھا۔ حضرت سالم دحمتہ اللہ علیہ جات بن بوسف جب آپ کے ہاتھوں بلاسب کسی انسان کی زعمی کا خاتمہ ہوئے والا تھا۔ حضرت سالم دحمتہ اللہ علیہ جات کو اعمادیہ تھا کہ بیں کوئی ہے گناہ خص شمشیرا فقد ارکی زوش نہ ہو۔ اس لیے حضرت سالم بن عبداللہ دسمتہ اللہ علیہ نے اتمام جبت کے طور پر جان سے بوچھا۔ "کیا وہ خص کا فرہے؟"

حضرت سالم بن عبداللہ دسمتہ اللہ علیہ نے اتمام جبت کے طور پر جان سے بوچھا۔ "کیا وہ خص کا فرہے؟"

د خرے سالم بن عبداللہ دسمتہ اللہ علیہ نے اتمام جبت کے طور پر جان سے بوچھا۔ "کیا وہ خص کا فرہے؟"

د خرے سالم بن عبداللہ دسمتہ اللہ علیہ نے اتمام جبت کے طور پر جان نے وضاحت کی مروجہ آل اب بھی پروہ راز میں تھی۔ "دہیں! اس کا تعلق جماعت کھار ہے ہیں۔ " جان نے وضاحت کی مروجہ آل اب بھی پروہ راز میں تھی۔ "دہیں! اس کا تعلق جماعت کھار ہے ہیں۔ " جان نے وضاحت کی مروجہ آل اب بھی پروہ راز میں تھی۔ "دہیں! اس کا تعلق جماعت کھار ہے ہیں۔ " جان نے وضاحت کی مروجہ آل اب بھی پروہ راز میں تھی۔ "دہیں! اس کا تعلق جماعت کھار ہے ہیں۔ " جان نے وضاحت کی مروجہ آل اب بھی پروہ راز میں تھی۔ "

- " من ایک مسلمان کوئس طرح قل کرسکتا ہوں؟" حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ جمرت و پریشانی سے

عالم میں تجاج بن یوسف کی طرف دیکیورہے تھے۔ "وہ مسلمان ضرورہے لیکن ہمارے پاس اس کے للے کا شرقی جواز موجود ہے۔" جہاج بن یوسف کے لیجے سے "فی جملکے لکی تھی۔" "نفی جملکے لکی تھی۔" بس ابتم جاوُاسے قبل کردو۔"

حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه عجاج كے جواب مصلمان بيس موسكے تنے بحر بحر بھی آپ شمشير بكف وہاں سے لكل كراس محض كى تلاش ميں جلے محتے جس كے آل كائكم ايك عال كى طرف سے جارى كيا حميا تعال

رائے برآپ شدیداذیت میں جالارے اور بار زیرلب این فداکو لگارتے رہے۔

"اے قادر مطلق! میں یہ س آزمائش میں جٹلا کر دیا گیا۔ حق کی طرف میری رہنمائی کر اور پھر بجھے اس راہ پر قائم رکھ کہ تیرے سوامیرا کوئی کارساز نہیں کوئی و تھیراور مشکل کشانیں۔"

ہ خریجے در کی جبتو کے بعد مطلوبہ ض ہاتھ آئمیا۔ حضرت سالم بن عبداللہ دمنہ اللہ علیہ اس کے قریب ہنچے اور وہ میں میں سال سرتے کے بعد مطلوبہ ض ہاتھ آئمیا۔ حضرت سالم بن عبداللہ دمنہ اللہ علیہ اس کے قریب ہنچے اور

فرمایا۔" مجھے نہیں معلوم کہ تجھ سے کیا گناہ سرز دہوا گرتجائے بن بوسف کا تھم ہے کہ بیل کچھے آل کر دول۔' وہ فض نہ صرف حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ سے واقف تھا بلکہ اسے آپ کے مرتبہ و مقام سے بھی ا اس کای حاصل تھی۔ جب اس نے آپ کی زبانی اپنی موت کا فرمان سنا تو ہراساں ہوا اور نہ وہاں سے فرار ہونے کی
کوشش کی نہا ہے مطمئن انداز میں کھڑا رہا اور پھر مؤدب لیجے میں کہنے لگا۔'' آپ جس کام سے تشریف لائے ہیں اسے پچیل تک پہنچا ہے۔ میراسر حاضر ہے۔''

معرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ اس مخض کی طمانیت سے بہت متاثر ہوئے۔ پھرفرانے لگے۔'' میں عمد دے سری مرکز عما نید سے مہم محمد میں میں میں میں ایک انتر مسلمان میں''

آتکمیں بندکر کے بچاج کے بھم پڑھل ٹیس کرسکتا بھے اپنے بارے میں بناؤ کیاتم مسلمان ہو؟'' '' ہاں! میں مسلمان ہوں محرآپ کسی تاخیر کے بغیراس بھم پڑھل سیجئے جو بہت دمرے پہلے جاری کیا جا چکا ہے۔''

اس من کے چرے پراب بھی کمی مجرابث باپریشانی کے آثار نمایاں نیس سے۔ "کیاتم نے آج نماز نجر اواکی ہے؟" معزت سالم بن عبداللدر منتداللہ علیہ نے اس منص سے ایک اور سوال

سیا-" بال! من مج کی نماز ادا کرچکا مول لیکن آپ اینافرض ادا سیجئے۔" فرض سے مراداس فض کی سیمی کے معنرت سالم بن عبداللدد حت الله علیہ عجاج بن بوسف کا تھم بجالائیں۔

" بفرض میرانین ہے۔" اتنا کیدکر معزت سالم بن عبداللدوائی جانے گے۔
" اخراس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے جھے چیوڑ کیوں دیا؟" ووقعی شدید جیرت کے عالم میں معزت سالم بن

عبداللدر متدالله عليه سان كي والهي كاسب دريانت كرف لكا

" میں اس کی وجہ بجاج ہی کے روبرو بیان کروں گا۔ یہ کہ کر حضرت سالم بن حبداللہ رحمتہ اللہ علیہ تیز قدموں سے واپس چلے مجے۔ اس سے بہلے کہ بجائ بن بوسف، حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ سے تعیل تھم کے بارے میں پہر معلوم کرتا ' آپ نے بلواد اس کے سامنے بھینک دی۔ یہ ایک ایسا فیرمتوقع اور بے افتیار ممل تھا کہ تجائ بن بوسف اور دیکر تمام حاضرین جمرت زدو ہو گئے۔

" سالم! تم نے اسے لل كرديا؟" حجاج بن يوسف نے تكوار كى طرف ديكھا جس پر بظاہر انسانى خون كى ايك

چينث بمي نظر نبيس آري تقي ـ

" نبیں! میں اسے آل نبیں کرسکا۔" معترت سالم بن عبداللد رحمتہ اللہ علیہ کے لیجے سے عدامت کے بجائے عجیب نیازی کا اظہار ہور ہاتھا۔

" کیا وہ تمہارے ہاتھ نہیں آ سکا؟" ابھی تک حجاج بن پوسف کی حیرت وجسس برقر ارتھا۔

" نہیں یہ بات نہیں۔" حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله علیہ نے فرمایا۔" وہ میرے ہاتھ بھی آیا تھا اور میری تکوار کی زویر بھی تھالیکن اس کے باوجود ہیں اسے لل نہیں کرسکا۔"

" ابياكيول موا؟" اب افتذار كى رئونت بيدار موچكى تقى " كيا آپ جيبا نقيه تلم عدولي كامغبوم نبيل مجتنا؟"

تجاج کے چہرے پر کبروغرور کے ساتھ فطری سفائی اورتشدد پہندی کی ایک علامت روش ہوگئ تھی۔

'' بین تکم اور نافر مانی دونوں کے مفہوم سے بخو بی داتف ہوں لیکن ایک مسلمان پر میری تکوار بے نیام نہیں ہو سکتی۔ جس شخص کے قل کا تکم مجھے دیا محیاتھا وہ عقید تا مسلمان بھی ہے اور اس نے آئ نماز فجر بھی اداکی ہے۔'' '' اس کے نماز فجر اداکر نے سے میراتھم کس طرزح ساقط ہوجا تا ہے؟''ظلم واستبداد کے سفیر کی پیٹانی کیردں سے بحرائی تھی۔ سے بھرائی تھی ادر چہرہ جوش غضب سے سرخ ہو کیا تھا۔

قبرو مناه کا نمائنده این حقیق لباس میں ظاہر ہو چکا تھا۔ مرحصرت سالم بن عبداللدر حمتہ اللہ علیہ کے اظمینان اور بے نیازی میں سرموجی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔

جواب میں آپ نے اللہ کی کبریائی بیان کی مجرمرورکونین منطقہ پر درود بھیجا اس کے بعدرسالت مآب منطقہ کی سے مدیث بدآ واز بلند بیان فرمائی۔ سے صدیمت بدآ واز بلند بیان فرمائی۔

" د جس نے تماز تجر اداکی وہ اللہ کی ڈے داری میں ہے۔ " لینی وہ ض خدا کی امان میں ہے۔ جب حجاج بن یوسف سے کوئی جواب تہیں بن پڑا تو لہجہ بدل کر کہنے لگا۔ " ہم اسے ثماز فجر کی بنیاد پر قل نہیں کر رہے تنے بلکہ وہ ض ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے شہادت عثمان پر قاتلوں کی مدد کی تھی۔ "

ہم ان میں بوسف کا خیال تھا کہ اس مخص کے آل کا بیہ جواز حضرت سالم بن عبدانلدر حمتہ اللہ علیہ کو خاموش کر دے۔ گا گراس وفت درو دیوار پر سناٹا طاری ہو کمیا اور اہل مجلس کے چہرے اثر کئے جب آل عمر کے اس عظیم فرز عدنے لیکار کر کہا۔

" يهال جھے سے زيادہ عثان سے محبت كرنے والاكون ہے؟"

حضرت سالم بن عبدالله دحمته الله عليه كابيرجواب من كرجاح بن يوسف ساكت ہوكيا اور آپ ايك دفرآ دفار قلندرانه كے ساتھ حلقه سفاك سے لكل كراہيخ مكان پرواليس تشريف لے آئے۔

مر الله محر من الدم من الله معرف الوصورة عبدالله بن عرف بينے كے چرے يرفى اور ناكوارى كے

تاثرات دیکھے تو بے قرار ہو گئے۔

" فرزندا مجھے تو یہ حقیقت معلوم ہے کہ میں ایک لیجے کے لئے بھی تیرے چہرے پر رنے والم کا کوئی عکس ویکنا نہیں چاہتا۔ جمعے بتا کہ ایسا کونسا واقعہ چی آیا ہے جس نے تیرے چہرے سے شکفتگی چین کر تیری روش صورت کوغبار آلود کر دیا ہے۔ " حضرت عبداللہ بن عمر" اپنی فراست سے بچھ بھے جتے کہ آج کوئی نہ کوئی فیرمعمولی واقعہ چیش آیا ہے ورند حضرت سالم رحمته الله عليه تووه انسان من كهجوم مصائب من مجى مسكرانا آپ كى ايك عادت خاص تنى -

والدكرامی كومنطرب و كيوكر معزت سالم بن عبداللدر مندالله عليه سنجل محے آپ نبيل جا ہے تھے كدا يك ورد مند باب كزر جانے والے سانچ كے بارے من كر فكر مند ہوجائے۔ اس لئے آپ نے جوٹ بولے بغير واقعے كى مبىم تفصيل پیش كردى۔

المرکئی پریشان کن بات نہیں ہے۔ بس بھی کہ پھولوگ فقہ کے مسائل کاعلم نہیں رکھتے لیکن پھر بھی اپنے جہل کے باعث اس طرح بحث کرتے ہیں کہ جیسے ان کاعلم حرف آخر ہے۔ آج ایک ایسے بی بے علم انسان سے میرا سابقہ پڑھیا۔ اس نے ول و د ماغ کو اتنا مکدر کر دیا کہ میرے چرے پرتا گواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ جھے انسوس بھی ہے اور ندامت بھی کہ میری وجہ سے آپ کے جذبات کوٹیس پنجی۔"

بینے کی زبانی بیروضاحت من کر معنرت عبداللہ بن عرضطمئن ہو سکتے اور معنرت سالم رحمتہ اللہ علیہ کو اس طرح ربیب بربیر

" فررندا اگر بھی الی صورت حال پی آ جائے تو بہت دانشمندی ادراحتیاط کے ساتھ اپنا دامن بچاتا جاہئے۔تم کسی کے فطری جہل کو دورنیں کر سکتے لیکن اسے احساس دلائے بغیر تہیں گریز اختیار کر لینا جاہئے۔" اتنا کہہ کر حضرت عبداللہ بن عمر جلے گئے۔

> بظاہر یہ بات ختم ہوگئ تھی مرحصرت سالم رحمت الله علیہ جائے تنے کہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ مدینے کا کوئی نہ کوئی مخص عبداللہ بن عرکوسی صورت حال ہے آگاہ کردے گا۔

اور پھر ایسائی موا۔ کہنے والوں نے حضرت عبداللہ بن عرف سے کہددیا کہ آج تو آپ کا بیٹا موت کے منہ میں سے والیس آیا ہے۔ سے والیس آیا ہے۔

میان کر معران مراند بن عرایک بار پرمنظرب موسے - پرآپ نے ان لوگوں سے واقعے کی تفصیل معلوم الی-

سنانے والوں نے معرت عبداللہ بن عمر کوحرف بدحرف وہ واقعدسنا ویا۔

حضرت عبداللہ بن عمر کچھ دمر نہایت خاموثی سے لوگوں کے بیانات سنتے رہے۔ پھر ان لوگوں سے دریافت کرنے سکے کہمالم دحمتہ اللہ علیہ نے تجاج کے روبر و کیا جوابات دیجے تتے۔

لوگوں نے معفرت سالم رحمتہ اللہ علیہ کے جوابات وہرائے تو معفرت عبداللہ بن عمر کے چہرے پرخوش کے ایسے رنگ نمایاں ہو گئے جیسے آپ کا بیٹا ایک لفکر عقیم سے تنہا برسر پہکارتھا اور پھر اس نے نہ صرف اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کر لی تھی بلکہ انہیں یہاں تک تنجیر کرلیا تھا کہ دہ اپنے ہونٹوں کوجنبش تک نہ دے سکے تھے۔

" خدا سالم رحمته الله عليه كى عمر دراز كرب\_اس ايبائل كرنا جائب تغار" اب حفرت عبدالله بن عمر كى تمام فكرو پريشانى دور بوچكى تمى \_" استظم و ذبانت اى دن كے لئے ديئے سئے تنے اكر آج كا دن غاموشى سے كزر جاتا تو پھراس كاعلم بھى ضائع بوجاتا \_"

محرائی زبان مبارک سے بیتاریخی جلے ادا فرمائے۔" سالم تقمند ہے۔ بے فنک ! سالم تقمند ہے۔ اس نے اسے علم ادرائی ذبات کو ہلاکت سے بچالیا۔"

اس وافعے کے علاوہ اور بھی بے شار واقعات ہیں جنہیں س کر حضرت عبداللہ بن عمر شدت جذبات سے بے قرار ہو جاتے ہے اور برسرمجلس اپنے عظیم فرزند کی تعریف وستائش کرتے تھے۔ پھر سے بات تمام اہل مدینہ کومعلوم ہوگئ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے صاحب زاوے حضرت سالم رحمتہ اللہ علیہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اسی محبت جواس وقت ہورے عرب میں ایک مثالی حیثیت افتیار کر گئی تھی۔

آپ حضرت عبداللہ بن عمر کی عبت کی شدت کو اس طرح سجھ سکتے ہیں کہ دومر ہوگ آپ کا بیجذب دیکھ کر جل المحتے ہیں۔ کہ دومر ہوگ آپ کا بیجذب دیکھ کر جل المحتے ہیں۔ (یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی محبت خود غرض نہیں تھی کہ آپ سینے کے ہرجائز و ناجائز کام کی تصدیق کر دیتے 'بالفرض اگر بھی حضرت سالم بن عبداللہ دحمت اللہ علیہ ہے کوئی کو تا تی سرز و ہوجاتی تو آپ بے صدغمز دو نظر آنے گئے اور بیٹے کو سمجھاتے کہ آئندہ مختاط رہیں ور نہ بیہ بداہ روی آئیس مراط مستقم سے بہت دور لے جائے گی مختصراً ہیکہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی اپنے بیٹے کی کی کو تا تی کی پردہ پڑی نہیں کی گئی آپ کی ہوتاتی کی پردہ پڑی نہیں کی گئی آپ کی ہوتاتی کی پردہ پڑی نہیں کی گئی آپ کی ہوتاتی کی پردہ پڑی نہیں جائے گئی ہوتا ہوتا ۔ آپ کی سالم رحمتہ اللہ علیہ کو ادائی دیکھتے تو خود ان سے زیادہ ادائی ہوتا ۔ آپ جائے گی بھی عرب میں در د معز سے عبداللہ بن عمر کوانے دل میں محسول ہوتا ۔ آپ کی وہ عبت تھی جو بعض کم نظر اور بے میں انسانوں کی نظر میں احتراض و تقید کا ہون بن گئی تھی۔

بعض روایات سے تو بہاں تک پتا چاتا ہے کہ اس محبت کو بنیاد بنا کر پچھ لوگ حضرت عبداللہ بن عمرا کی ول ازاری پر از آتے ہے۔ پھر بیرتیج اور اذبت ناک رسم شروع ہوگئتی کہ لوگ حضرت سالم رحمتہ اللہ علیہ کی محبت پر

حضرت عبدالله بن عمر كو ملامت كرنے كيے تتے۔

جب حضرت عبداللہ بن عمر اوگوں کی بیدول حکن یا تیں سنتے تو سوگوار ہو جاتے اور ان لوگول کے حق میں وعا فرماتے کہ اے خدا! ان لوگوں کو ہدایت وے۔ ان کے سنگلاخ دلوں کو زم کر دے کہ جیس ان کے سینوں میں اپنا فرمانہ بناسکیں۔ اگر ایسانہیں ہوا تو ان کے دل صحرا ہو جا کیں مے اور پھر بیر عبد جا لمیت کی طرح ایک دوسرے کا خوان مماز لکیں مے۔

بہ مسرت عبداللہ بن عمر کی دعا اپنی جگہ اور لوگوں کی تنگ دنی اپنی جگہ۔ جن لوگوں نے ملامت کی وہ بری رسم تراشی تنمی، اس میں کی آنے کے بجائے روز بہروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بالآ خر حضرت عبداللہ بن عمر کا بیانہ مبرلبریز

ہوتا کیا اور پھر ایک دن آپ بے اختیار ہو کر فرمائے گئے۔

" اور جمعے مرالم کے بارے میں طامت کرتے ہیں اور میں انہیں طامت کرتا ہوں۔ سالم ایسے ہیں جسے میری آئیل طامت کرتا ہوں۔ سالم ایسے ہیں گئیل ہے آئیل اور تاک کی درمیانی کھال'۔ گھر وہ عظیم انسان بستر طالت پر دراز ہو گیا جس کی محبت میں لوگ حضرت عبداللہ بن عربیت میں آپ کو کیا مرض تھا اور بیاری کنٹی طویل تھی؟ عبد اللہ مات کرتے تھے۔ تاریخ سے یہ پائیس چانا کہ آخری دلوں میں آپ کو کیا مرض تھا اور بیاری کنٹی طویل تھی؟ عبد اللہ علیہ کی وفات آخر ذالحجہ کنٹی طویل تھی؟ عبد اللہ علیہ کی وفات آخر ذالحجہ میں ہوئی۔ اس دوایت سے ایک اور سند بھی فراہم ہو جاتی ہے کہ حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال میں ہوئی۔ اس دوایت سے ایک اور سند بھی فراہم ہو جاتی ہے کہ حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کو اللہ علیہ کی تھی۔ اللہ علیہ کی تھی۔ اللہ علیہ کو اللہ علیہ کو اللہ علیہ کو ایک کو اللہ علیہ کو اللہ علیہ کی تھی۔ اس میں جو اللہ علیہ کی تھی۔ اللہ علیہ کو اللہ علیہ کی تھی۔ اللہ علیہ کو اللہ علیہ کی تھی۔ اس میں کو تعرب بھی کی تھی۔ اس میں کو تعرب کی تھی۔ اس میں کی تھی۔ اس میں کو تعرب کو تعرب کو تعرب کے تعرب کی تھی۔ اس میں کو تعرب کو تعرب کو تعرب کو تعرب کی تھی۔ اس میں کو تعرب کو تعرب کی تعرب کو تعرب کی تعرب کو تعرب کو تعرب کو تعرب کو تعرب کی تعرب کی تعرب کو تعرب کو تعرب کو تعرب کو تعرب کو تعرب کی تعرب کی تعرب کو تعرب کو تعرب کی تعرب کی تعرب کو تعرب ک

الغرض جب اس محدث جليل فقيد عظيم اور مردجرى كے وصال كى خبر عام ہوئى تو لوكول نے اسپنے كمروں كو كملا

مچوڑ دیا اوراس فض کے جنازے میں شریک ہونے کے لئے باہر لکل آئے جے آج کے بعد دوبارہ نہیں ویکھا جاسکے گا۔اس وفت اموی فلیفہ بشام بن عبد الملک بھی مدینے میں موجود تھا۔وہ خود چل کر حضرت سالم بن عبد الله رحمتہ الله علیہ کے مکان تک آیا اور جب اس نے انسانی جوم دیکھا تو اپنا اندازہ ظاہر کیا کہ سالم رحمتہ اللہ علیہ کی نماز جنازہ اس مقام پرادانیں کی جاسکے گی۔

اور پر ایبانی موار لوگول کی کثرت کے سبب معزرت سالم بن عبداللد دهندالله علیه کی نماز جنازه " بقیع" میں اوا

کی گئی۔

اور جب حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه كے جنازے كوقبر على اتارا حميا تو بيثار سوكوار اور شكسته آوازيں فضاؤں على كونجنے كليں۔

'' بے شک! سالم رحمتہ اللہ علیہ کا پیکر خاکی مٹی مٹس لی کیا مگر ان کے ذہد وتقوی اورعلم وضل کو بھی زوال نہیں ہو کا۔ فن کے طاقتور ہاتھ وان کے پیکر صفات کو بھی نہ چھوڑ سکیں گے۔ آج وہ صرف ہمارے د ماغوں اور دلوں میں زندہ ہیں مگرآنے والی صدیاں ہماری ہی طرح ان کی زندگی پر گوائی دیں گی۔''

تاریخ میں بروایت محفوظ ہے کہ ہشام بن عبد الملک بھی معزت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوا تھا۔ گر جب اس نے لوگوں کا جوم دیکھا تو اپنے ماتحت عامل ہشام بن ابراہیم کو تھم دیا کہ ان لوگوں میں سے جار ہزار آ دی جہاد کے لئے منتخب کر لئے جا نہیں۔ ہشام بن عبدالملک کے تھم پر فوراً عمل کیا گیا۔ پھر جب جار ہزار آ دی جہاد کے لئے منتخب ہو گئے تو ہشام بن عبدالملک نے اس سال کا نام " عام الاربحہ آلاف" رکھ دیا۔ جس کا مطلب ہے" سال جار ہزار" بینام ان جار ہزار مجاہدوں کے انتخاب کی نسبت سے دکھا گیا تھا جو حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ دھتہ اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے۔

پرایک طویل عرصے تک بیرسم جاری رہی جب مجاہدین کر مائی افتکر میں واظل ہوتے تو چار ہزار آ دمی مدینے سے ساملوں کی طرف روانہ ہوجائے اور اس وقت تک وہیں رہنے جب تک کر مائی افتکر اپنے مقام پر والیس نہیں چلا

ال بات کی تختیق بھی ہوگی کے معزت قاسم بن محد رحمتہ اللہ علیہ معزت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کے جنازے میں شریک ہوئے ہے یا تبیل البتہ اتنا ضرور ثابت ہے کہ معزت سالم رحمتہ اللہ علیہ کے انتقال سے پہلے بی معزت قاسم بن محد رحمت اللہ علیہ بی عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ بی عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ بی عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے ہوں۔ مجر بھی یہ روایت اپنی تمام تر صدافت کے ساتھ موجود ہے کہ جب معزت مالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے تو شدت غم سے مجود ہوکر آپ کے صاحب زادے معزت مالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے تو شدت غم سے مجود ہوکر آپ کے صاحب زادے معزت جنازے کے ساتھ روانہ ہوئے۔

ر جب کی فض نے حضرت قاسم بن محمد رحمته الله علیه کو بیاطلاع دی که حضرت جعفر بن سالم رحمته الله علیه اس حال میں قبرستان جارہے ہیں تو آپ نے ایک فنص کو بید پیغام دے کر قبرستان کی جانب روانه کیا۔ ور جعفر امل کردا در خمر مل شرک میں ماں تھے۔ اس مالکی اندر اللم می تعوید میں کہ داروں تھواں اللہ جمہداری

" جعفر! میں تہارے م میں شریک ہوں اور تم سے اس جا نگداڑ سانے پرتعزیت کرتا ہوں۔ تہارا باپ تہاری بی طرح ہمیں بھی عزیز تھا۔ دو اہل ایمان کے لئے ایک روشی جو آج بھی گی۔ دو کوسی آ کھ ہے جو اس روشی کے بھ جانے سے افسردہ وطول نہیں ہوگی۔فرزند! ہم بھی سالم رحمتہ اللہ علیہ کی جدائی میں بہت معظرب ہیں گرتہ ہیں ای مبر کا مظاہرہ کرنا جا ہے۔ کا مظاہرہ کرنا جا ہے۔ قدم قدم پر ای مبر و منبط کے عملی مظاہرے کمی کے بیٹے جس کی تلقین تمہارا باپ ساری عمر کرنا رہا تھا اور جس نے قدم قدم پر ای مبر و منبط کے عملی مظاہرے بھی کئے ہے۔ جہیں لازم ہے کہ چا در اوڑ ھا واور اہل ایمان کی طرح الشکر کے ساتھ اپنے باپ کوقبر میں اتار دو۔''

جب وہ فخص حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کا پیغام لے کر حضرت جعفر بن سالم رحمتہ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو آپ نے کسی تاخیر کے بغیر حیاور اپنے جسم پر ڈال لی اور پھر حضرت سالم رحمتہ اللہ علیہ کے قبر جس اتارے جانے تک ایک کوہ کراں کی مانٹر مبر واستفقامت کا مظاہرہ کرتے رہے۔

حضرت امام مالک رحمت الله علیه بن الس محضرت سالم بن عبدالله رحمت الله علیه کردار پراس طرح گوائی چش کرتے ہیں۔ ' زہدوتفوی اور علم وضل بی گزشت صالحین کے مشابہ صفرت سالم بن عبدالله رحمت الله علیہ سے زیادہ کوئی نہ تفاوہ وہ اپنے والد کرائی حضرت عبدالله بن عرف گنتی قدم پر چلے بتے اور نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ' معتبر روایت سے ثابت ہے کہ جب حضرت ابوصنیفہ رحمت الله علیہ کونے کے مقامی فقیما سے فیضیاب ہو چک تو آن اور علم فقد نا مکل ہے۔ آپ کو انتہائی شدت سے حدیث رسول بھائے کی ضرورت کا احساس ہوا کہ اسکے بغیر تنہم قرآن اور علم فقد نا مکل ہے۔ اس احساس کے ساتھ حضرت ابوحنیفہ رحمت الله علیہ کونے کی عدود سے باہر نگلے اور آپ نے در بادر رسول بھائے کا سفرت الله علیہ کو حدود سے باہر نگلے اور آپ نے در بادر رسول بھائے کا سفرت الله علیہ کو حضرت ابوحنیفہ رحمت الله علیہ کو مفرت سالم بن عبدالله رحمت الله علیہ کی بیاس حضرت ابوحنیفہ رحمت الله علیہ کے بعد سے جا ایک تھا۔ کے کہ مخترت ابوحنیفہ رحمت الله علیہ کے وفات تک حضرت ابوحنیفہ رحمت الله علیہ کی وفات تک حضرت ابوحنیفہ رحمت الله علیہ کو وی مختر طاقات کا ابوحنیفہ رحمت الله علیہ بھی وہی ہوئے ۔ بہاں بھی وہی مختر طاقات کا ابوحنیفہ رحمت الله علیہ بھی درحمت الله علیہ کی دعفرت ابوحنیفہ رحمت الله علیہ بھی درحمت اللہ بھی درحمت الله ا

حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کی جلس میں شریک ہونے کئی بنیادی اسباب سے۔ ایک سے کہ حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کانسل عرف ہے ہیں رشتہ آج کی کو گئیس رہتے کی حیثیت کو سلیم ہیں کرتے گئین جرت انگیز بات یہ ہے کہ سائنس نے بھی انسان میں پائی جانے والی موروثی عادتوں کو جابت کر دیا ہے جس طرح کی عادیاں اولا دیش خفل ہوتی رہتی ہیں، ای طرح کی خواص عادات بھی خاندان کے وارثوں میں مسلسل پائی جاتی ہیں۔ مثلاً یہ بات تو از کے ساتھ دیکھی گئی ہے کہ آگر کسی خاندان کا مورث اعلی شجاع ہے تو اولا و بھی کم و بیش اتن بی جرابخند ہوگی۔ آگر جہ بعض مقامات پر مید کلیے خلط خابت ہوجاتا ہے لیکن پھر بھی کی نہ کسی مدتک آنے والی لسلول بی جرابخند ہوگی۔ آگر جہ بین کے جب غزوہ ہدر کا آغاز ہوا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس جنگ میں ترین انسان سے اور آپ کی شجاعت پر بید کیل میں سے مراب کے خواد ورکھنے والوں نے دیکھا کہ اس جنگ میں تریش کی جانب سے قریش کے تمام مسلمانوں کے خلاف میں ہوا تھا اور وہ قبیلہ "عدی" تھا۔ حضرت عمر فارون کا قبیلہ سے الا تکہ دیگر کھار قبان کی خواد ورکھنی تھا کہ ایک بی قبیلہ ایسا تھا جس کا کوئی فرد و آئل شریک خلاف مف آراہ جی بی واقع اور وہ قبیلہ "عدی" تھا حضرت عمر فارون کا قبیلہ۔ حالا تکہ دیگر کھار قبان کی تھا۔ حضرت عمر فارون کا قبیلہ۔ حالا تکہ دیگر کھار قبان کی مسلمانوں کے خلاف صف آراہ جیس ہوا تھا اور وہ قبیلہ "عدی" تھا۔ حضرت عمر فارون کا قبیلہ۔ حالا تکہ دیگر کھار قبان کی خواد قبان کے خلاف میں کہ جانب میں تھا جس کا کوئی فرد

حضرت عمر کے قبیلے''عدی'' کی قومی غیرت کوللکاررہے تھے۔ لات ومنات کی شمیں دے رہے تھے مگر پھر بھی قبیلہ ۔ عدی کے کسی فرد کو جراُت نہیں ہوئی تھی کہ وہ میدان جنگ کا رخ کرے۔ یہاں تک کہ کفاران قریش نے اس قبیلے کو پر دل ادر کم ہمتی کے طبخ بھی دیئے لیکن وہ بھی کہتے رہے۔

"تاریخ کے دامن میں ہماری بردنی کا کوئی واقعہ محفوظ نہیں اور چھم فلک نے عرصہ کارزار میں بھی ہمارے فرار کا منظر نہیں دیکھا۔ آج بھی شریک جنگ ہونے کے لئے ہمارے دل بے قرار ہیں رومیں مضطرب ہیں اور شوق خوزین ی منظر نہیں دیکھا۔ آج بھی شریک جنگ ہونے کے لئے ہمارے دل بے قرار ہیں کہ عمر بن خطاب نے ہمارے دست و بازو میں شمشیروں کے دم ان کے سینوں سے باہر ہیں گراس بدھیبی کو کیا کریں کہ عمر بن خطاب نے ہمارے دست و بازو کاٹ ویئے ہیں۔ ہم موت کا سامنا کر سکتے ہیں لیکن عمر کے مقابل نہیں ہو سکتے۔ پہلے اسے میدان سے ہٹا دو۔ پھر ہماری طرف دیکھوکی ہیں۔ "ہماری طرف دیکھوکی قبیلے عدی کے جنگ جو بیٹوں نے نامردی کی قبا پہن لی ہے یا ان کی تکواریں کند ہوگئ ہیں۔ "

ای طرح ہم تاریخ اسلام میں حضرت کی این ابی طالب کی عظیم وجلیل شخصیت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر ان کی بے مثال شجاعت دیکھ کرافل وفا کو قرار آجا تا ہے، یہ اسد اللہ الغالب کی ابن ابی طالب کی نسلی شجاعت ہی کا اثر تھا کہ حضرت امام حسین نے فاک کر بلا کو اپنے اور افل بیت کے خون سے رکھین کر دیا۔ اگر یہ فائدانی شجاعت اور کر دار وامن کش نہ ہوتا تو امام حسین پزید کی بیعت کر کے دئیا کی بہترین مراعات حاصل کر سکتے تھے۔ دینارودرہم کی آب و تاب سے مرصع قبا پہننے کے بجائے خونیں کفن اوڑ جہ لیتا' کوئی حادثاتی یا اضطراری عمل نہیں تھا۔ اس کے پس منظر میں منبط ہوش کی تمام تو تھی کارفر ماتھیں اور بیرتو تھیں ایک خاص نسل اور ایک خاص تربیت کا ٹر تھیں۔

حضرت سالم بن عبداللدر عمد الله عليه بھی اس فائدان کے عظیم وارث سے جوابی ذہر وتقوی اور جرات مندی کے سبب تاریخ اسلام کا روش ترین باب ہے۔ کہنے والے کہد سکتے ہیں کہ غلم کا خاندانی شجاعت اور روایت سے کیا تعلق ہے؟ اس ذیل میں مختمراً عرض ہے کہ فری علم ایک مقدال امانت ہے اور بدامانت اسی خفراً عرض ہے کہ فری علم ایک مقدال امانت ہے اور بدامانت اسی خفراً عرض ہے کہ فیار امانت ہے جو بار امانت اشحانے کا المل ہو۔ فطری شجاعت و مروائی انسان کو نامساعد حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ بخش ہے۔ اس کے بیکس کم ہمت لوگ اکثر خار زار حیات میں آبلہ پائی کے خوف سے لؤکر اوجاتے ہیں اورعلم کی امانت کے بیکس کم ہمت لوگ اکثر خار زار حیات میں آبلہ پائی کے خوف سے لؤکر اوجاتے ہیں جو آزمائش کے نقدال کو بحض سے قاصر رہنے ہیں۔ بی وجہ ہے کہ ہیں تاریخ اسلام میں پھوالیے نام بھی نظراتے ہیں جو آزمائش کے وقت ثابت قدم ہیں رہے بلکہ دیوی حرص وطبع سے مجبور ہوکر ان لوگوں نے متاع رسول سے کو بھی بازار دنیا میں نیام محمد نیام میں بھی قربان کر اس کے معانی تک بدل ڈالے اور معاذ اللہ اس قدر اطاد یہ تراش لیس کہ مورش کرام کو جو قول رسول سے خوال رسول سے تعلق تار کرام کے معانی تک بدل ڈالے اور معاذ اللہ اس قدر اطاد یہ شراش لیس کہ مورش کرام کو جو قول رسول سے خوال مول شکھ تالش کرنے کے لئے بعض اوقات اپنی جا تیں بھی قربان کرنی

حعرت الوطنيف رحمته الله عليه كا بارگاه سالم رحمته الله عليه بين واقل ہونے كا دوسراسب بيرتفا كه حضرت سالم بن الله دحمته الله وحدته الله وحدث الله والله وحدته الله والله وحدث الله والله وحدث الله والله والله وحدث الله والله وقت جاح بن وقت جاح بن والله وقت جاح بن والله وقت بن والله و

ہے.....آپ پر بیرانکشاف بھی ہوا کہ علم وکردار اور دغدی جاہ وحثم ایک مرکز پرجمع نہیں ہو سکتے اور آپ پر بیراز بھی فاش ہوا کہ جب تک کتابی حروف میں انسانی سیرت کا لہوشائل نہ ہوتو علم مردہ ہے یا پھر انتہائی ضعیف وناتوال۔ بقول علامہ اقبال ۔۔

یا مردہ ہے یا نزع کے عالم عمل محرفار جو قلفہ لکھا نہ ممیا خون عجر سے

حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه في مختفر وقت من النيخ ذبن كى روشى، النيخ ول كى مفائى اور النيخ قدموں كى استفامت حضرت ابوطنيفه رحمته الله عليه كو بخشى اور يمى وه متاع بربا ہے جسے عاصل كرنے كے بعد كوئى انسان ورجه امامت تك كانچتا ہے۔

**♦**-&\\\\\\\\

## حضرت امام شعبه رحمته التدعليه

حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام جاج تھا۔ پہلے آپ "شرواسط" میں رہتے تھے۔ پھر بھرہ منظل ہو محتے اور آخری سائس تک ای تاریخی شریش آیام پذیر رہے صفرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کا شار تیج تابعین میں ہوتا ہے لینی وولوگ جنہیں صرف تابعین کی محبت میسر آئی اور محابہ کرام کے دیدار سے اپنی آنکموں کوروش نہ کر منہیں۔

حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ نے خاص طور پر حضرت الس بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ عضرت عمروبن دینا (اور حضرت امام ضعی رحمتہ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا۔ ویسے اگر آپ کے اساتذہ کا شار کیا جائے تو دیگر محدثین کے علاوہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کے بچاس سے بھی زیادہ شاگردوں سے علم حاصل کیا۔ کسی اختلاف کے بغیر حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ ایک حظیم محدث ایک معتبر محتق اور ایک جلیل القدر امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ ایک حقیم محدث ایک معتبر محتق اور ایک جلیل القدر امام شعبہ

حضرت الم شعبہ دمتہ اللہ علیہ کے علم پر ایک بوی شہادت یہ ہے کہ صفرت الم اعمش رحمتہ اللہ علیہ معفرت الوب ختیائی رحمتہ اللہ علیہ معفرت مجد بن اسحاق رحمتہ اللہ علیہ معفرت مغیان توری رحمتہ اللہ علیہ معفرت عبد الرحمٰن بن مہدی رحمتہ اللہ علیہ معفرت و کھی بن جراح رحمتہ اللہ علیہ معفرت مبداللہ بن مبادک رحمتہ اللہ علیہ اور معفرت کی سعید العمان رحمتہ اللہ علیہ عبد اکا برآپ کی مجلس درس سے فیض باب ہوئے کہاں تک کہ خود معفرت الوصنیف رحمتہ اللہ علیہ معید مجمی صدیت میں آپ بی کے شاگرو تھے۔

فقه بل معترت امام شعبه رحمته الله عليه سے كمى كواختلاف ہوسكتا ہے كر جہاں تك علم مديث كاتعلق ہے تو آپ كى امامت وجلالت عرق ريزى جمتيق وجبتي اوراحتياط پرتمام علماء كا انفاق ہے۔

آپ کے بارے میں معزمت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔" شعبہ رحمتہ اللہ علیہ امیر المونین فی الحدیث ہیں۔"

ایک بار جب صفرت مسلم بن قنید دحمته الله علیه بھر و تشریف لائے تو صفرت سفیان توری دحمته الله علیه بھی آپ سے ملاقات کرنے کے لئے تشریف لے مجے۔ بھیے بی دولوں بزرگوں کا آمنا سامنا ہوا تو صفرت سفیان توری رحمته الله علیه کی خبریت دریافت کی اور پھر آپ کی زبان سے جو دوسرا جملہ ادا ہوا وہ بیتھا۔" ہمارے استاد شعبہ دحمته الله علیه کا کیا حال ہے؟"

حفرت امام شافعی رحمتدالله علیه کامشیور تول ہے کہ اگر امام شعبہ دحمتہ الله علیہ ند ہوتے تو اہل عراق علم حدیث سے برگانہ رہجے۔

حضرت حماد بن زید رحمت الله علیه فرماتے ہے۔ "جب کی حدیث کے بیان کرنے بیں شعبہ رحمتہ الله علیہ میرے ہم نواہوں تو مجھے اس بات کی پروانہیں ہوتی کہ کون میری مخالفت کررہا ہے۔ اس لئے کہ شعبہ رحمتہ الله علیہ صرف ایک بار حدیث سننے کو کافی نہیں سمجھتے تھے اور جب شعبہ رحمتہ الله علیہ کی بات میں مجھ سے اختلاف کرتے ہیں تو میں اسے ترک کردیتا ہوں۔"

حضرت امام احمد بن عنبل رحمته الله عليه ال مردجليل كى بارگاه كمال بين ال طرح خراج عقيدت پيش كرتے بيل رئي۔ "شعبه رحمته الله عليه كے زمانے بين ان جيسا محدث كوئى دومراموجود نيس تفا۔ آپ كومر مايه صديث سے بہت بردا حصه عطا ہوا تھا۔ امام شعبه رحمته الله عليه نے كوفے كے تمين ایسے بلند پايه علماء سے احادیث روایت كيس جن سے سفيان تورى رحمته الله عليه نے روایت نيس كي تمين ا

حضرت امام احمد بن عنبل رحمته الله عليه بن كا دوسرا قول ہے كہ شعبہ دحمته الله علیه علم حدیث كے سلسلے ميں ننها ايك امت كے برابر تنھے۔

حفرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ بے بناہ قوت حافظہ کے مالک تنے۔ آپ کے بارے میں بیروایت مشہور ہے کہ جمی کسی مخص نے امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ میں کتاب نہیں دیکھی۔

اس غیر معمولی قوت حافظہ کے باوجود رسالت مآب علی کے اقوال مقدسہ کے بارے میں معنرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کی احتیاط کا بیرعالم تھا کہ آب جب تک کسی حدیث کو ہیں مرتبہ ہیں من لیتے ہے اس وقت تک چین سے نہیں جیستے ہتھے۔

حضرت امام شعبه رحمته الله عليه طلب حديث من اس قدر خرق رجع شفي كه آپ نے زندگی بحركوئى كام بين كيا اور ایک زمانه وه بھی تفاجب حصول علم كی خاطر امام شعبه رحمته الله علیه نے اپنی والده كا طشت سات دینار من فروشت كرديا تفا۔

صافظ ڈہی نے امام شعبہ دحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنی کمائی سے روزی حاصل ہیں کی اور تمام عرفکر معاش سے آزادر ہے۔

اس معاشی آزادی کا بیمطلب ہرگز نہیں کہ حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ امراء کرات کے وست محر سے یا مملکت اسلامیہ کے دوسرے صاحبان شروت آپ کی مالی امداد کرتے سے جہاں تک امراء اور وزراء سے تعلق رکھنے کا موال ہے تو حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ ایک خود وار انسان سے کمی کی اہل افتدار کی طرف حرص وطبع کے ساتھ نہیں و یکھا۔ وراصل امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کی معاشی آزادی آپ کے دو بھائیوں" حماد" اور" بشار" کی مربون منت خمی ۔ یہ دونوں بھائیوں کو امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ سے اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے برملا کہ دیا تھا۔

" آپ مرف" طلب مدیث "اور" درس مدیث " سے تعلق رکھیں۔اس طرف مؤکرند دیکھیں کہ آپ کی د نیوی منروریات کس طرح تنکیل یا کیں گی۔" یدکوئی زبانی دعوی نبیس تفار حضرت امام شعبدرجمت الله علید کے دونوں بھائیوں نے آخری عمر تک اپنے الفاظ کی آبر و برقرار رکھی۔ یہاں تک کہ امام رحمت الله علید کے بوی بچوں کی بھی بھر پور کفالت کی۔

اگرچہ امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کی ساری زعرگی اظمینان و آسودگی میں گزری لیکن آخری عمر میں آپ بہت زیادہ حساس ہو مجئے تنے اکثر اسپنے شاگردوں کومخاطب کر کے فرماتے تنے۔

'' خبردار! معاش کے سلسلے میں میری طرح نہ ہو جانا۔ میں یار بار کہنا ہوں کہ میں نے جوطریقہ اختیار کیا وہ غلط تھا۔ میری روش ہرگز قابل تقلید نہیں۔ میرا کیا ہے کہ میں تو اپنے بھائیوں کے سینے کا بوجھ بن کے رہ گیا ہوں۔''

امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کا بیراحسال واعتراف اپنی جگہ مرعلم سیکھنا اور پھر دومروں کوسکھانا ایک مستقل کاروبار حیات ہے۔ شایدای لئے حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے حلقہ درس میں قدم رکھنے والے ہر شاگر د ہے صاف معاف کر ویا کر تے ہتھے۔

"جوطلب حديث من اين كمر سه لكلا وونقرو فاقت من جملا موا"

حعرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ بیہ باتیں اس کئے نہیں کرتے تنے کہ آنے والے طالب علموں کی ہمت فکنی ہو بلکہ آپ اپنے شاگردوں کو ان حقائق سے آگاہ کرتے تنے جن سے طالبان حدیث کو آئندہ زندگی میں سابقہ پڑسکیا ہیں

یہ بڑا جمیب انفاق ہے کہ حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ 88ھ میں پیدا ہوئے اور ستر (77) سال گزار نے

اللہ 160 ہیں اپنے خالق حقیق سے جالے۔اس کے برنکس آپ کے شاگر دحضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ 80 ہیں زندگی کے افق پر طلوع ہوئے اور فقہ کا بیر فورشید ضیا بار 150 ہیں غروب ہوا۔اس طرح سن وسال کی روشی میں
مضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ معزت امام ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے تین سار چھوٹے تنے لیکن یہ کسی زندہ حقیقت
ہے کہ علم کے سلیلے میں عمر کا بیانہ کوئی حیثیت نہیں رکھا۔حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے چھوٹے ہونے کے باوجود
ہوالت کے اس مقام پر فائز متے جہاں صدیوں جسی طویل عمر رکھنے والا انسان بھی نیس پہنچ سکتا۔ تانہ بخشد ضدائے
ہوشیاہ۔

جب حضرت امام سفیان توری رحمته الله علیه کو حضرت امام شعبه رحمته الله علیه کے انتقال کی خبر کمی تو آپ نے انتخاب کے مساتھ نہا ہے۔ انتقال کی خبر کمی تو آپ نے انتخاب کے مساتھ نہا ہے۔ رفت آمیز کیج جس فرمایا۔

" لوگو! تم مجھے شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کی موت کی اطلاع دیتے ہو تمریش جہیں رہ جا نگداز خبر ویتا ہوں کہ شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کے ماتھ فن حدیث بھی مرحمیا۔"

♦ન્ૄૄૄૄૄૄ૾ઌૢ૰♦

حضرت عبدالله بنعون رحمته اللدعليه

آپ کا خاعدانی نام عبداللہ تھا۔ گروش وقت نے آپ کو بھی زنجیر غلامی پینا دی تھی۔ آپ عبداللہ بن دادہ کے غلام سخے۔ ایک عمرای طرح بسر کرنے کے بعد آپ نے وہ کھات بھی دیکھے جب آپ پر خدا کا کرم نازل ہوا اور زنجیر غلام کے گئے۔

حضرت حمد الله بن عون رحمته الله عليه بعرے كر دينے والے تنے۔ بونا تو بيہ جائے تھا كه تاريك دور غلامى آپ ك ذبن ك اجالي جين جين لينا كر جے روز ازل بيل بدائت وعلم كى روشى بخشى كى بواس پر چندروزہ اسيرى اثر انداز نيس بوسكى تھى اور پھر ايبانى ہوا۔ آزاد ہوتے نئى آپ نے بعرے كى درس گاہول كا رخ كيا۔ اس وقت جو ابر انداز ميں موجود تنے حضرت عبدالله بن عون رحمتہ الله عليہ نے ان ك آ كے وائن طلب پھيلايا۔

وہ بڑے کشادہ دل اور کریم انتفس لوگ ہتے۔حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کا ڈوق طلب دیکھا اور پھر

آپ کے پہلے ہوئے دائن کو دولت علم سے مجردیا۔ جب آپ علم کے اس مرکز سے خوشہ چنٹی کر مجے تو آتش شوق مزید ہوئک اٹھی۔علم کی آگ اس قدر جزئتی کہ اس نے حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ کو ایک مقام پر چین سے جیٹے نیس دیا۔ پھر آپ بھرے کی صدود سے باہر انکے اور مملکت اسلامیہ بس جہاں جہاں علم کے ذخائر موجود نتے وہاں وہاں آپ کے مضطرب قدم پہنچے۔

حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه معاشى اعتبار سے كوئى آسوده حال محض يمن سے كه آسائى كے ساتھ استے طویل سفر افقيار كرتے۔ اس صورت حال كے پیش نظر الل ول ائدازه كرسكة بيس كه طلب علم بيس حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه في حضائي برواشت كے ہول كے كروہ غلام زاوہ جے ايك ون " تاجدار علم" بنا تھا كسى خارزار بيس تھك كرنيس بيشا اور يہ مى اس في يرول كے آبلول كى طرف و يكھا۔ بس ايك شوق سفر تھا جوآپ كو كوچه به كوچه اور شهر درشم كھنے كئے جاتا تھا۔ حضرت عبدالله بن مون رحمته الله عليه كے طلب علم كى دهندلى ى عكاكى اردو زبان كے اس شعرے كى جاسكتى ہے ۔

کھیم کے تکوؤں سے کانٹے نکالنے والے میہ ہوش ہے تو جنوں کامیاب کیا ہو گا اور پھر معزرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کا جنون کامیاب ہو گیا۔ مملکت اسلامیہ میں" احادیث' کے جننے یوے مراکز منے صفرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ وہاں اس طرح بینچ کہ چہرا روشن پر داستے کا گردوغبار تھا' پائے استفامت لہولہان منے اور لباس عزم تار تار تفار گرآپ نے نہ کسی دنیا دار سے رفو گری کی خواہش کی اور نہ کسی اہل ثروت سے زخم افلاس کا مرہم طلب کیا۔ یہاں تک کہ اللہ نے آپ کواپنے وامن رحمت میں چھپا لیا اور پھر'' رحمت اللعالمین منطقہ'' کے اقوال مقدمہ کا سب سے بڑا محافظ بنا دیا۔

اس بات پرتمام علاء کا اتفاق ہے کہ کثرت طلب اور شدت جبتی کے سبب حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے پاس احادیث کا ایسا نا در ذخیرہ جمع ہو کیا تھا جو اس وقت کسی دوسرے طالب حدیث کے پاس نہیں تھا۔

ابن مدائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ کے پاس اس قدر عمدہ اسانیہ جمع ہو منی تعیس جوان کے کسی دوسرے ساتھی کے پاس نہیں تعیس۔

حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه في مدينه منوره على حضرت قاسم رحمته الله عليه اور حضرت سالم رحمته الله عليه عليه عن بعر عرض بعرى رحمته الله عليه اور حضرت محمد بن سيرين رحمته الله عليه عن كوفي ميس حضرت امام على رحمته الله عليه اور حمته الله عليه اور حمته الله عليه اور حضرت عطا ابن افي رباح رحمته الله عليه اور حضرت عطا ابن افي رباح رحمته الله عليه اور حضرت مجاهد رحمته الله عليه سے دعرت مجاهد رحمته الله عليه عن حضرت محول رحمته الله عليه اور حضرت رجابن حيات رحمته الله عليه ساعت حديث كانتى -

ال کے علاوہ معزرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ مصرت سعید بن جبیر رحمتہ اللہ علیہ مصرت ہشام بن زید رحمتہ اللہ علیہ اور معزرت نافع رحمتہ اللہ علیہ سے بھی فیضیاب ہوئے۔ای کشرت علم نے بڑے بڑے بروے جلیل افقد رمید ثین کو معزرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ کے کر دجمع کر دیا تھا۔

حضرت المام مفیان توری رحمته الله علیه فرماتے ہیں۔ " میں نے ابوب رحمته الله علیه بولس رحمته الله علیه میمی رحمته الله علیه اور عبدالله بن عون رحمته الله علیه جیسے علام کسی ایک شہر میں سیجانہیں و کیمے۔ "

حضرت ، مشعبدرهمتدالله عليه بالمتيار فرمايا كرتے يتي كه بيس في عبدالله بن عون رحمته الله عليه ايوب شميانی رحمته الله عليه اور ي<sup>س</sup> رحمته الله عليه جبيها كوكی نبيس و يكها\_

مشہور امام حضرت عبد الرحن بن مبدى دهمته الله عليه كا بيان ہے كه مراق بين حضرت عبد الله بن عون رحمته الله عليد سے زيده سلت كوجائے والاكوكى دوسرائيس تفا۔

ہشام بن حسان رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہتے۔ " میری دونوں آتھوں نے عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی مثل کوئی دومرانبیں دیکھا۔"

حضرت الوحنیف دحمتہ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد اور "علم حدیث کے امیر المونین" حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ نے اس مرد جلیل کواس طرح خراج عقیدت چیش کیا ہے۔

علامدابن سعد کی روایت کے مطابق حفرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ بیل نے جن جن لوگوں کا تذکرہ سنا تھا ملاقات کے بعد انہیں ان کی شہرت سے کمتر پایا۔ سوائے عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ مفیان قوری رحمتہ اللہ علیہ کا بیان تھا کہ بیل ان کے آستانہ عالیہ پر جمہ وقت حاضر رہنا جا بتا تھا۔ میری خواجش تھی کہ میں جیشہ کے لئے حضرت عبداللہ

بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے وامن سے وابستہ ہو جاؤل اور آپ کے وامن کواس وقت تک نہ چھوڑوں جب تک کہ جھے موت نہ آ جائے۔

ابن حبان رحمتہ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن فون رحمتہ اللہ علیہ کوا نہائی گفتہ بزرگوں بھی شار کرتے ہیں۔ حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضرت عبداللہ بن فون رحمتہ اللہ علیہ جھے سے کوئی روایت بیان کریں اور فرما کمیں کہ میرا گمان ہے اور بھی نے اس طرح سنا ہے تو مجھے یہ بات زیادہ عزیز ہے بہ نسبت اس کے کہ بیں اس روایت کوکی دوسرے ثفتہ بزرگ سے سنول۔

۔ ایک دوسرے موقعے پر حُصرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ججھے حصرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ م

کا گمان دوسرے کے لیقین سے زیادہ محبوب ہے۔ عثمان البتی رحمتہ اللہ علیہ کہا کرتے ہتے کہ کسی بیٹے کی گوائی اس کے باپ کے حق میں جائز نہیں لیکن عبداللہ بن مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل مستقبل میں اللہ مستقبل میں اللہ میں اللہ میں اللہ ہوں کا اساسی میں

عون رحمتہ اللہ علیہ اس ہے مستقل ہیں۔عثان البتی رحمتہ اللہ علیہ کے بیان کی روشی میں برآسانی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حصرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے بیان کی روشی میں برآسانی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حصرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کس قدر معتبر اور حمادق القول ہے۔

اس فضل و کمال اور درجداعتبار کے باوجود حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیدروایت صدیث بل بری احتیاط سے کام لیتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے عام راستوں سے گزرنا بھی بند کردیا تھا۔

" مجتبے الوگوں نے میراراستہ بند کردیا ہے۔ ہیں اٹی ضرورت کے لئے بھی گھرسے باہرآ جائیں سکتا۔"

اکار بن محد رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں۔اس سے حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی مراد یہ تھی کہ لوگ راستے جاتے ہے۔ میں اور آپ کو یہ گوارانہیں تھا کہ رسالت آب بھائے کے فرمان مقدس کواس طرح راستہ جاتے ہے۔ مدیثیں پوچھتے جھے اور آپ کو یہ گوارانہیں تھا کہ رسالت آب بھائے کے فرمان مقدس کواس طرح راستہ

چلتے بیان کریں۔ بالآخراس احتیاط کا بی نتیجہ برآ مدہوا کہ آپ نے اپنے مکان سے باہر لکانا ہی ترک کر دیا تھا۔
پر بھی اگر بھی کسی ضروری کام سے باہر لکانا ہوتا تو بدی خاموثی کے ساتھ راستہ طے کرتے۔ اس دوران معرب میں موٹی کہ آپ پر کسی مختص کی نظر نہ بڑے اور آپ جب جاپ گزر معرب میدانلہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی کوشش بھی ہوتی کہ آپ پر کسی مختص کی نظر نہ بڑے اور آپ جب جاپ گزر

ب یں۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ کھر سے لکلے تو حضرت محمہ بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ بھی آپ کے ہمراہ چلنے لگے۔ چند قدم فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت محمہ بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ اس خیال سے احراماً پیچے ہو محنے کہ حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ کوئی صدیث بیان فرمائیں کے۔

آپ نے حضرت محر بن سرین وحمتہ اللہ علیہ کا مطلب سمجھ لیا اور پھراجا تک رک کروریافت کرنے گئے۔" کیا حمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟"

۔ و مدن میرین رحمتہ اللہ علیہ کا جواب من کر حضرت عبد اللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا۔ ' کوئی کام نیس ہے تو محمد بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کا جواب من کر حضرت عبد اللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا۔ ' کوئی کام نیس ہے

پرتم والی علے جاؤ۔

واضح رہے کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے خود بھی حضرت محمد بن میرین رحمتہ اللہ علیہ سے ساعت حدیث کی ہے۔

ای وجہ سے معزت عبداللہ بن فون رحمتہ اللہ علیہ معزت محمد بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ سے خاص عقیدت رکھتے ہے اور بڑے وق وشوق سے انہیں احادیث رسول علیہ سنایا کرتے ہے۔ اس کے باوجود معزت عبداللہ بن فون رحمتہ اللہ علیہ روایت حدیث سناتے اور محمد بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ روایت حدیث سناتے اور محمد بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کہہ ویتے کہ کیا عمدہ ہے تو روایت جاری رکھتے اور اگر محمد بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ خاموش رہے تو آپ مجمی جب ہوجائے اور مزید کوئی حدیث نہ سناتے۔

مدیث روایت کرتے وقت معزت عبدالله بن عون رحمته الله علیہ کی جیب حالت ہو جاتی تھی۔ دیکھنے والول کو ایسامحسوں ہوتا تھا کہ کی اندو ہتا کے صدے ہو و چار ہو کر آنکھیں اشک ریز ہوگئ جی اورجہم پر شدت غم کے سبب لرزہ طاری ہے۔ معزت عبدالله بن عون رحمته الله علیہ پر اس کیفیت طاری ہو جانے کے دواسباب تھے۔ پہلا سبب یہ تھا کہ جب آپ قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ و کلم فرماتے تھے تو سرور کو نین ہو تھے ہے بناہ اور لازوال عقیدت کے سبب بیتھا کہ کہیں انسانی حافظے نے ساتھ نہ چھوڑ دیا ہواور آپ نے سہوا حدیث مقدس کے الفاظ میں کی بیش نہ کردی ہو۔ پھرخوف اور رقت اس قدرشدت اختیار کر لیتے تھے کہ حاضرین مجلس کو آپ کی حالت دیکھ کررم آنے لگا

اگر چہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ بہت کم روایت بیان کرتے ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے ماگردول کا طلقہ بہت وسیع تفا۔ بی وہ بارگاہ علم ہے جہاں سے حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ حضرت اللہ علیہ حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مبادک رحمتہ اللہ علیہ جسے مروان جلیل تربیت پاکرا شھے اور پھر بھیشہ کے لئے تادیخ کا ایک ایباروش باب بن گئے جے علیحدہ کر دیا جائے تو بیہ مقدس فن نا تمام رہ جائے گا۔ علم وفعنل کے ماتھ ماتھ حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ کا کردار بھی عام مسلمانوں کے لئے مشعل راہ مفال کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ کا کردار بھی عام مسلمانوں کے لئے مشعل راہ مفال کے دور کوفر اموش کر کے آگے بیل بڑھ سکتے ہے۔ اسلام کے انتہائی متی اور پارسا حضرات بھی اس زام دور کوفر اموش کر کے آگے بیس بڑھ سکتے ہے۔

بکار بن محدر مندالله علیه کا بیان ہے کہ بیل نے حصرت عبدالله بن عون رحمتدالله علیه کو بھی کسی سے نداق کرتے ، شعر پڑھتے اور جھڑ تے نہیں دیکھا۔ وہ دنیوی معاملات میں قطعانہیں الجھتے تھے اور انہیں بمیشہ اپنے کام سے کام رہتا تھا۔

حضرت الم ابن ميرين رحمته الله عليه في 110 هن وفات بالى تقي الم رحمة الله عليه كي بارے بن مشہور الله عليه كارے بن مشہور كون دھن نہاياں حيثيت ركھتے تنے كيكن قره رحمته الله عليه كا بيان ہے كہ وہ روسة زهن برسب سے زيادہ عبادت كرنے والوں بن نماياں حيثيت ركھتے تنے كيكن قره رحمته الله عليه كا دعر تنے كه بيان ہے كہ بم ابن ميرين رحمته الله عليه وزيا سے اتھ مكے اور جم حضرت خدا نے اليے عبادت كرار بندے بيدا كي جي كر جب الم ابن ميرين رحمته الله عليه وزيا سے اتھ مكے اور جم حضرت عبدالله بن مون رحمته الله عليه كى طرف متوجہ ہوئے تو جران دہ كئے۔ پار كوری ورحمته الله عليه كى طرف متوجہ ہوئے تو جران دہ كئے۔ پار كوری ورحمته الله عليه كى طرف متوجہ ہوئے تو جران دہ كئے۔ پار كوری ورحمته الله عليه كى طرف متوجہ ہوئے تو جران دہ كئے۔ پار كوری ورحمته الله عليه كى طرف متوجہ ہوئے تو جران دہ كئے۔ پار كوری ورحمته الله عليه كى طرف متوجہ ہوئے تو جران دہ كئے۔ پار كوری ورحمته الله عليه كى طرف متوجہ ہوئے تو جران دہ كئے۔ پار كوری ورحمته الله عليه كى طرف متوجہ ہوئے تو جران دہ كئے۔ پار كوری ورحمته الله عليه كى طرف متوجہ ہوئے تو جران دہ كئے۔ پار كوری ورحمته الله عليه كى طرف متوجہ ہوئے تو جران دہ كئے۔ پار كوری ورحمته الله عليه كى طرف متوجہ ہوئے تو جران دہ كئے۔ پار كوری ورحمته الله عليه كى طرف متوجہ ہوئے تو جران دہ كار مارد درحمته والله على الله عليه كي الله على الله عليه كي الله على الله على

بن عون رحمته الله عليه كى رياضت و كم أرجم امام اين ميرين رمته الله عليه كوفر اموش كر بينهے-

حضرت امام اوزاعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے سے کہ سفرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد تو سب لوگ برابر ہو گئے (حضرت امام اوزاعی رحمتہ اللہ علیہ کے بیان کامنم ہوم یہ ہے کہ ابن عون رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ علم وضل کے ساتھ زید وتفویٰ کی دوالسی روشن نشانیاں تھیں کہ ان شخصیات کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کی جماعت میں احمیاز کیا جا سکتا تھا گر جب بید دونوں بزرگ دنیا ہے اٹھ گئے تو اب کیا کسی میں تفریق کی جائے۔ بھی کیساں اور برابر نظر آتے ہیں۔ اگر اہلی نظر غور کریں تو حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت المام اوزاعی رحمتہ اللہ علیہ کا چیش کردہ خراج جسین اپنے اختصار کے باوجود انتہائی جامع اور منفرد ہے)

این حبان رحمته الله علیه کا بیان ہے کہ معترت عبدالله بن عون رحمته الله علیه عبادت و ریاضت عمل منفرد مقام رکھتے تھے۔عشق کی حد تک سنت کی پابندی کرتے تھے۔ ارباب بدعت پر ان جیسا تشدد کرنے والا کوئی دومرانہیں و کھا۔فضل و کمال کے اعتبار سے مصرت عبدالله بن عون رحمت الله علیه اپنے زمانے کے سردار تھے۔

بکار بن محمد رحمته الله علیه دوسر نے موقع پر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عون رحمته الله علیه کو اپنی ذمه واربوں کا بہت زیادہ احساس تھا۔ اکثر فرماتے ہے۔ " میں کسی نہ کسی طرح علم کی ذھے داری سے عہدہ برآ ہو جاؤں ورنہ بروز حشر بدی تدامت کا سامنا ہوگا۔"

درمہ بردر سر برق مدات میں اور قول ہے کہ مصرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے بھی تھی یا جھوٹی مشم میں ابن محمد رحمتہ اللہ علیہ نے بھی تھی یا جھوٹی مشم میں ممائی۔

معان - معفرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه محابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كے پاك اور صاف عقائد كے حق حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليا كي آميزش كونفرت كى حدت تك ناپيندكرتے ہے - كے ساتھ پابند ہے اور ان ميں كسى نے خيال كي آميزش كونفرت كى حدت تك ناپيندكرتے ہے - ايك بار حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه ہے كى فض نے برمر مجلس سوال كيا كه "فرقه قدريه" كى كيا

حقیقت ہے؟

سے ہے۔ اللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی جیب دلیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا کہ اہل مجلس جیران روسے ہے وہ اللہ میں میں اللہ کے ساتھ اس سوال کے لحاظ ہے جھے ہے جھوٹا ہو روسے ۔ آپ نے فرمایا۔ '' میری عمراس عقیدے کی عمر سے زیادہ ہے جوعقیدہ من وسال کے لحاظ سے جھے سے جھوٹا ہو اس کی حیثیت بی کیا ہے۔ میں نے اپنی زعمی میں صرف دو فخصوں معید اور سہونیہ کے علاوہ اسلاف میں سے کی برگ کواس میں کیا بتاؤں۔ میرے نزدیک برگ کواس میں کیا بتاؤں۔ میرے نزدیک اس می کے بارے میں کیا بتاؤں۔ میرے نزدیک اس میں کے خیالات رکھنا شرہے۔''

معترروایات کے مطابق معزت عبدالله بن مون رحمته الله علیه نظریه قدر رکھنے والوں کوسلام تک کرنے کے روا

داریں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ بیڑی تختی کے ساتھ اوقات کی پابندی کیا کرتے ہتے۔ درس و مذربیں کے علاوہ جتنا وقت بچتا تھا، اس کا بیشتر حسہ عبادت میں گزارتے ہتے۔ فجر کی نماز کے بعد قبلہ رو جوکر بیٹھ جاتے اور بہت دریک ذکر الی کرتے رہے کہاں تک کہ طلوع آفاب جو جاتا اور حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نماز اشراق دریک ذکر الی کرتے رہے کہاں تک کہ طلوع آفاب جو جاتا اور حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نماز اشراق کے نوافل اوا کرتے۔ پھراس کے بعد اپنے اصحاب (شاکردوں) کی طرف متوجہ ہوجاتے لیعنی سلسلہ درس شروع ہو

حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه "أيك ہفتے ش قرآن مجيد تم كرتے ہے ۔ حضرت داؤدعليه السلام كى طرح ايك دن روزه ركھتے اور ايك دن افطار كرتے (واضح رہے كه آپ كا يه معمول رمضان المبارك كے علاوه ہوتا تھا) جعد اور عيد بن كى نمازوں كا بڑا احرّ ام كرتے ہے ۔ حسل كر كے بہترين لباس زيب تن فرمات خوشبولگاتے اور نماز جد كے لئے نہ تو بہت پہلے جاتے اور نہ بالكل آخر بي بلكہ ہم كام بيس فرمان رسول تھا ہے مطابق اعتدال كو پش نظر ركھتے ہے ۔ جامع مسجد بمى پيدل جاتے اور بمى سوارى پر ۔ جمعے كفرائض مسجد بيس اوا كرتے ہے اور سنتيں اور نوافل كم بين مل مان مرحم ہے اور سنتيں اور نوافل كم من مزيمتہ ہے ۔

رمضان المبارک بین عبادت غیر معمولی حد تک برده جاتی تعی-آپ فرض نماز با بھاعت ادا کر کے گھر تشریف کے جاتے تھے اور باقی عبادت تنہائی میں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی عبادت ور باضت کا بیہ

معمول وفات تک جاری رہا۔

لہن کے استعمال سے مند میں ایک طرح کی بدیو پیدا ہو جاتی ہے چونکہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کشرت سے اللہ علیہ کرتے ہے۔ اگر آپ کو بھی کی کھانے کشرت سے ذکر اللی کرتے تنے۔اگر آپ کو بھی کی کھانے میں لہن کا اڑمحسوس ہوجا تا تھا تو اسے چکھنا بھی کوارانہیں کرتے تنے۔

بکار بن محر رحمت الله علیه کا شار حضرت عبدالله بن عون رحمته الله علیه کشا گردان خاص میں بوتا تھا۔ آپ ابن عمر رحمته الله علیه کو برحمته الله علیه کو برحمت الله علیه کو برحمته الله علیه کو غیرت به محروف ریخ کرکسی ندگسی طرح استاد گرای کی خدمت کرسکیں کمر حضرت عبدالله بن عون رحمته الله علیه نے کو ارائیس کرتی تھی کہ آپ ایٹ فاتی کاموں کے لئے دوسرول کو تعلیف ویں۔ پھر بھی بکار بن محمد رحمته الله علیه نے استاد کی بہت خوشا مدکر نے کے بعدا پی ایک باندی کو خدمت کے لئے مامور کردیا تھا۔

شاگرد کا ہے انتہا اصرار دکھے کر حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اپنی رضا مندی کا اظہار کر دیا تھا اور مجروہ کنیز آپ کی خدمت گزاری بیل مصروف ہوگئی تھی۔ بکار بن محدر حستہ اللہ علیہ کی اس با ندی کا نام عینا تھا۔

ایک بارعینا نے معزت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے لئے کھانا تیار کیا۔ شاید اسے اس بات کاعلم نہیں تھا کہ آپلسن سے استعال سے سخت اجتناب فرماتے ہیں، اس لئے عینا نے کھانے میں اتنانہ سن ڈال ویا کہ کوئی فخص کھائے بغیراس کی بوکومسوں کر سکے۔ بالآخر جب معفرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے کھانا لایا حمیاتو آپ نے لہسن کی بوکوفورا محسوس کرلیا۔ ایک نظر کنیز عینا کی طرف و یکھا اور کھانے سے ہاتھ تھینے لیا۔

حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ باعدی کی اس حرکت سے طبیعت میں تحت کرائی محسوں کرنے لکے محراس پراسینے ضصے کا اظہار نہیں کیا۔ دومری باراس کے چرے کی طرف دیکھا اور آہستہ لیجے میں قرمایا۔

ود الدهمين بركت دے۔ تم اس كمائے كومرے باس سے اٹھا كرلے جاؤ۔

عینا کا بیان ہے کہ بیل نے معزت کے تم سے مجدد ہوکر کھانا تو اٹھالیا تمر مجھے ایسامحسوں ہوا جیسے پورے بدن میں آگ لگ تی ہے۔ میں کھانے کے برتن اٹھا کرمطیخ میں لے آئی تحراس تیش میں ذرہ برابر بھی کی واقع نہیں ہوئی جومیرے جم کوجلائے ڈال ری تھی۔ پھر میسوزش اس قدر بڑھ گئی کہ میں حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے کمر سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ بہاں تک کہ جھے امام ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کے مکان میں بناہ لیٹا پڑی۔

اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ صورت بھال میں لوگوں سے ملا کرتے تھے۔اگر بھی آپ پر جلال کی ہلکی می کیفیت طاری ہوجاتی تو پھرآپ کی ایک نگاہ کی تاب لانا بھی مشکل ہوجاتا۔

حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه عجيب جامع الصفات انسان تقے۔آپ کے کردار اور فضل و کمال کی جہتیں متعمین کرنا ایک کاردشوار ہے۔ جب کوئی دیکھنے والاحضرت عبدالله بن عون رحمته الله علیہ جانب دیکھنے والاحضرت عبدالله بن عون رحمته الله علیہ جانب دیکھنا ہے تو وہ بیک وقت محدث جلیل بھی نظر آتے ہیں اور فقیہ ظیم بھی۔ وہ علم بے کنار کا بھی مظہر ہیں اور عمل غیر متزلزل کی بھی اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ جب آپ بحل علم بیں لب کشا ہوتے ہے تو معرفت اور آگائی کا سمندر موجزن نظر آتا تھا۔ پھر جب آپ مثال ہیں۔ جب آپ بحل علم بیں لب کشا ہوتے ہے تو الل دنیا جران رہ جاتے ہے کہ یہ کیا سمندر موجز کرار ہے کیا عابد ہے اور کیسا زابد۔

پھر جب خداکی راویس جال فاری کا وقت آتا تھا تو دیکھنے والے حصرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کو جوش جہادیس مضطرب پاتے تھے۔ اس خاص مقصد کے لئے آپ نے ایک اونٹی پال رکی تھی۔ علامہ ابن سعد نے اپنی مشہور کتاب "طبقات" میں تحریر کیا ہے کہ ایک بار فرجی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ اور ایک روی کے درمیان جنگ چیز گئی تھی۔ دونوں طرف سے شمشیریں بے نیام ہوئی تھیں اور ایک دوسرے نے جنگ کے دوران اپنے بہترین حرب استعال کے تقے۔ دیکھنے والوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا میظیم محدث وفقیہ اس روی کی ضربات کی حاب نہ لا سکے گا جونون جنگ سے مہارت کی حد تک آشنا تھا۔

گر جیسے جیسے جنگ شدت اختیار کرتی گئی، لوگول کو اپنے اندازول پرشبہ ہونے لگا۔ جولوگ اس بات کے گواہ سے کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کو'' قرطاس وقلم'' کے سواکوئی دوسراکام نیس آتا، وہ بیہ منظر دیکھ کر جیران رہ گئے سے کہ حضرت ابن عون رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ نہ صرف شمشیر کرال بارکا بوجھ اٹھا سکتے ہیں بلکہ فنون سے گری میں بھی مشاتی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میدان میں بہت دیر تک تکواروں کی جعنکار سنائی دیتی رہی۔ میدان میں بہت دیر تک تکواروں کی جعنکار سنائی دیتی رہی۔ پھر لوگول کو برتی کی لہراتی نظر آئی۔ دیکا کی ایک انسانی جی بلند ہوئی۔ دیکھنے والوں نے بجھ لیا کہ دونوں میں سے ایک حریف فلست کھا جہاتے۔

" پھر جب لوگوں کی آتھوں کے سامنے سے غبار چیٹا تو روی کافراپنے خون میں نہا چکا تھا اور اس کی گرون جسم سے جدا ہوئی تھی علم و ہوش کا کشور کشا' دست و یا کی جنگ میں فاتے کٹیرا تھا۔

علامہ اقبال کے الفاظ میں حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ گفتار کے بھی غازی منے اور کروار کے بھی ۔ مو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم

رزم حق و باطل مو تو فولاد ہے مومن

صلقہ یاراں تو بری بات ہے حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ تو عام لوگوں کے ساتھ بھی بری خندہ بیشانی کے ساتھ ملے تھے۔ دیکھنے والوں کو مون ہوتا تھا کہ بیٹن ہوا بھی اٹھ کر کمیا ہے وہ حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ کا قریبی دوست یا عزیز ہے۔ چر جب اے معلوم ہوتا کہ وہ تو ایک عام طاقاتی تھا تو و یکھنے والے کوشد یہ جرت

ہوتی۔ پھر جب کوئی مخص معزت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ سے اس اعداز طاقات کے بارے میں ہو چھ لیتا تو آپ برے برسوز کیج میں فرماتے۔

" ہارے پاس لوگوں کو دیئے کے لئے اور کیا ہے علم کی روثنی پا ایک فکفتہ مسکرا ہٹ۔ اگر آنے والاعلم کا طالب ہوتا ہے تو میں اسکے دامن میں حسب تو فیق فکرو آگئی کا سرمایہ ڈال دیتا ہوں اور جب وہ علم کی طلب نہیں رکھتا تو پھر میں اس کے لئے اپنا تبسم لٹا دیتا ہوں۔ پیا نہیں اس کے ذبن و دل پر تنخیوں کا کس قدر غبار ہوگا' میں تو بیسوج کرمسکرا ویتا ہوں کے دل کا غبار پچھومل جائے یا پھراس کی روح کا پچھ ہوجد کم ہوجائے۔"

وجا ہوں ارساید ان سرن ان سے دل و سور ہور کا بیار ہور کا جائے گی اس حدیث مبارک کے عین مطابق تھا حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ کا بیام زعمل رسالت مآب عظی کی اس حدیث مبارک کے عین مطابق تھا جس کا واضح مغیوم بیہ ہے کہ" اپنے بھائی کے لئے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔"

حضرت حبدالله بن عون رحمته الله عليه كے علم اور برد باري كا بيرحال تما كه وه صفات انساني جس بحي اپني مثال

آب تھے۔

ایک بارا آپ کے کسی غلام نے آپ کی اؤٹئی کے چرے پر کوئی وزنی چیز مار دی۔ ضرب اتنی شدیدتھی کہ اوٹئی کی آئی ہیں۔ ایک غلام نے آپ کی اوٹئی کے چرے پر کوئی وزنی چیز مار دی۔ ضرب اتنی شدیدتھی کہ اوٹئی کی آئی میں باہر لکل آئیں۔ حد محبت کرتے ہے۔ غالبًا بیہ وہی اوٹئی تھی جس پر بیٹے کرآپ کی بار جہاد میں شریک ہوئے تھے۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کو اوٹئی کے اوٹئی ہوئے کے لئے جلس درس سے اٹھے گئے۔

ی جب حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے خون میں نہائی ہوئی اونٹنی کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر
اذیت وکرب کا رنگ نمایاں ہوگیا۔اس کے ساتھ بن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ
شدید ضعے کی کیفیت سے دو جار تنے اور یہ ضعہ غلام کی جارحانہ حرکت پر تھا جس نے ایک معموم جانور کو صد سے زیادہ
ملاف بینجا کی تھی۔

" فلام کہاں ہے؟" حضرت مبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے الل خانہ سے دریافت کیا۔ اس وقت آپ کے المجے سے ناگواری اور غصے کی کیفیت معاف ظاہر مور بی تھی۔

الل خاندئے بتایا کہ فلام اس وقت موجود نہیں ہے کمی کام سے باہر کیا ہوا ہے۔ بہت ممکن ہے غلام خود ہی کوئی بہانہ تراش کروہاں سے چلا گیا ہواوراس نے سوجا ہو کہ جب معفرت عیداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کا غصہ فروہ و جائے کا تو وہ آپ کے سامنے آئے کی کوشش کرے گا۔

" جیسے بی وہ کام ختم کر کے گھر آئے اسے میری مجلس میں بھیج دیا جائے۔" اتنا کہہ کر حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ دویارہ حلقہ درس میں تشریف لے آئے۔ طالبان حدیث وفقہ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ ای انداز سے درس دے رہے تھے لیکن اس دوران بھی بھی آپ کے چرو مبارک پرسوگواری کا بلکا سائنگس انجر آنا تھا۔

، محرجب غلام داپس آیا تو معترت عبدالله بن عون رحمته الله علیه کے اہل خاند نے اے مطلع کیا کہ وہ نورا آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔

غلام جانتا تھا كدمعرت مبداللدين ون رحمته الله عليه نے اسے كس لئے طلب كيا ہے۔ وہ اپى اضطرارى حركت

پر نادم تھا'کیکن میرخیال بھی اس کے ذہن میں بار بار ابھرتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ اوخنی کوز دوکوب کرنے کے سلسلے میں مغرور اسے مزادیں مے۔شرمندگی اسے روکتی تھی اور تھم کی طاقت اسے حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس کی جانب مینچی تھی۔ بالآخر اسے جاتا پڑا۔ وہ اول وآخر ایک غلام بھی تھا اور بجرم بھی۔

جس وقت غلام حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں جار ہاتھا اسے ذہنی طور پر اتنی تقویت ضرور تقی کہ یہ کوئی تنگین معالمہ نہیں صرف ایک جانور کی بات ہے جسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے یا پھر سخت ست الفاظ کی ادائیکی کے بعد اس کے جرم کومعاف بھی کیا جاسکتا ہے۔

ممر جب وہ غلام حعزرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس درس میں داخل ہوا تو پوری مجلس طلباء سے بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے غلام کو درواز سے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو بلند آواز میں فر مایا۔

'' وہیں رک جاؤ! میں تم سے پجمداور نہیں کہتا' بس اتنا ہو چمتا ہوں کہ کیا مارنے کے لئے اس ناقہ (او ٹن) کا چہرہ بن رہ کیا تفا۔ خدا تمہیں برکت دے میرے سامنے ہے بھی چلے جاؤ اور میرے گھر ہے بھی۔ آج ہے تم آزاد ہو۔''
جیسے بی حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے بیالفاظ اوا ہوئے پوری مجلس پر سنا ٹا چھا گیا۔
کوئی فخف سوج بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ ایک او ٹنی کوزخی کرنے کے جرم میں ہے جیب و
غریب سزادیں گے۔

خود غلام کی بیر کیفیت تھی کہ شدت عدامت کے باعث وہ اپنے آپ کو دنیا کا حقیر ترین انسان مجھ رہا تھا۔ ای صدے کی وجہ سے وہ کچھ دہر تک دروازے میں جامد دساکت کھڑا رہا۔ پھر جب حضرت عبداللہ بن عول رحمتہ اللہ علیہ نے غلام کو اس طرح کھڑے ہوئے دیکھا تو دوبارہ فرمایا۔

" خداتم پرائی رحمت نازل کرے۔ تم فورا چلے جاؤ جھے تم ہے کوئی شکایت جیس ہے۔"

اس تھم کے بعد غلام حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس سے لکل کرچلا کمیا ہم حراس طرح کہ اس کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ اگر چہ اب وہ آزادی کی بہترین نعت سے سرفراز ہو چکا تھا۔ لیکن اسے حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی محبت میں گزرنے والا وہ دور غلامی یاد آرہا تھا جو اپنی قیمت کے اعتبار سے ہزار آزاد ایول پر محماری تھا۔

میں ہے جب غلام چلا کیا تو حاضرین مجلس میں کسی مخص نے حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ سے بوجہا۔'' آپ اس والے کو درگز رہمی کر سکتے تھے۔ بہتو آپ نے خود ایتا ہی تقصان کرلیا۔''

جواب میں حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔ "میں سود وزیاں کا کاروبارٹیس کرتا۔ جب تک وہ خض یہاں موجود رہتا' اس وقت تک جھے اوٹنی کا بہتا ہوا خون یاد آتا رہتا۔ ممکن ہے اس طرح غلام کے خلاف میرے دل میں کدورت یا نفرت پیدا ہو جاتی۔ اس لئے میں نے اس بنیاد بی کو اکھاڑ پھینکا جوان مہلک بیاریوں کا سبب بن سکتی ہے اور پھر جے جانوروں کی تکلیف کا احساس تک شہووہ خض میرے ساتھ کس طرح رہ سکتا ہے؟"
حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے کردار کا یہ عجیب پہلو ہے کہ انسان تو انسان، آپ کی جانور کو بھی شمیس دیم میں دکھے سکتے تنے۔ اس کے ساتھ بی یہ آپ کے طبط تھی کی اعلیٰ ترین مثال تھی کہ شدید جلال کے عالم

میں بھی بخاطب کو دعاؤں سے تو از حے تھے اور اذبیت کا بھیانے والوں کے دائمن کو انعامات سے بھر دیا کرتے تھے۔
حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ کے ایک شاگر و بکار بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ '' میں حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک طویل عرصے تک رہ چکا ہوں۔ میں نے آپ کی بے شار مجالس روز وشب میں شرکت کی ہے۔ میں نے آپ کی بوتھ میں گوائی دیا ہوں میں شرکت کی ہے۔ میں نے آپ کے کروار کے ہر پہلوکو دیکھا ہے۔ اس قدر مشاہدے کے بعد میں گوائی دیا ہوں کہ میں نے اپنی ساری زعمی میں حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ سے ذیادہ زبان پر قابور کھنے والا کو کی شخص نہیں دیکھا۔ لوتڈ یوں اور بھر یوں تک کو بھی برا دیکھا۔ لوتڈ یوں اور بھر یوں تک کو بھی برا بھی اور تھے۔ "میں اور بھر یوں تک کو بھی برا بھی سے ویا مرغیوں اور بھر یوں تک کو بھی برا

بکارین محمد رحمتہ اللہ علیہ بی کا دوسرا بیان ہے کہ جہاں تک لونڈ بول اور غلاموں کا تعلق ہے تو وہ بہر حال اپنے کہ جہاں تک لونڈ بول اور غلاموں کا تعلق ہے تو وہ بہر حال اپنے کہ جہاں تک لونڈ بوتا ہے۔ حصرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ تو وہ انسان متعے جوابیے وشمنوں کو بھی برانہیں کہتے تھے۔

غلام خاندان سے تعلق رکھتے ہوئے بھی معزرت عبدالله بن عون رحمتہ الله علیہ نے ایک عرب عورت سے شادی کر لی تھی۔ اگر چرعرب عورت نے معفرات عبدالله بن عون رحمتہ الله علیہ کو آپ کی باند شخصیت اور علمی صفات کی وجہ سے پیند کیا تفالیکن بعض عرب ملتوں کو یہ بات بہت تا گوارگزری تھی۔ ایک شخص بلال ابن بردتو توم پری کے جذبے سے مغلوب ہوکراس قدر جارحیت پر اثر آیا تھا کہ اس نے معفرت عبدالله بن عون رحمتہ الله علیہ کی جان تک لینے کی کوشش کی تھی۔ اس حادثے میں معفرت عبدالله بن عون رحمتہ الله علیہ کی جان آپ شدید زخی ہو گے

میں کسی کی شرکت موارہ نہیں کرتے۔

حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه كى اس اعلى ظرفى اورقوت برداشت كود كم كرلوكول في آپ سے برسم جلس كيا۔ " آج بھى جمارى آكھول بين اس وقت كے مناظر موجود بين جب بلال ابن برد في آپ كے ساتھ انسانيت سوزسلوك كيا تھا مگر ايك آپ بين كه اس كى برائى تك سننا كوارائيس كرتے۔"

جواب میں حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔اس حقیقت کو انجی طرح یادر کھو کہ ایک آدمی مظلوم ہوتا ہے لیکن جب وہی مخف ظلم کی شکایت کرتا ہے تو ظالم بن جاتا ہے تم میں سے کوئی بھی بلال ابن برد کے بارے میں اتنا سخت نہیں ہے جتنا کہ میں ہول لیکن مجر بھی اس کے ظلم کی شکایت کر کے ظالم نہیں بنول گا۔'

حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ ان خوش نعیب انسانوں میں سے تھے کہ جنہیں خدائے حسن میرت کے ساتھ حسن صورت بھی عطا کیا تھا۔ نہایت وجید خض تھے کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ آپ کے مزائ میں بھی عد ورجہ لطافت و نفاست تھی۔ زم و باریک نباس پہنتے تھے اور خوشبو کا استعال کثرت سے کرتے تھے۔ جب بھی کہیں تشریف لے جاتے تو بوری قبا بہن کر گھرے نگلتے تھے۔

جس طرح حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی اپنے اندرایک خاص انفرادیت رکھتی تھی اک طرح آپ کی موت بھی لائق رشک تھی۔ زندگی میں حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کا بیہ معمول تھا کہ آپ کر میہ وزاری کے ساتھ بہت طویل دعا یا انکا کرتے ہتے۔ آپ کی دعاؤں میں بیرخاص دعا بھی شامل تھی۔

نصف شب کے سائے میں جب انسانی بستیاں سو جاتی تغییں تو حضرت عبداللہ بن مون رحمت اللہ علیہ اسپے دونوں ہاتھ دراز کر دیا کرتے ہتے۔ مجررت کے ساتھ فضاؤں میں میدعالرزنے لکی تی ۔

''اے پیکر اور اونیا میں وہ کون سے آگھ ہے جو تیرے جمال بے نقاب کی متحمل ہوسکتی ہے جنہوں نے تیجے ویکا مقتبت میں وہ بھی تیجے نہیں دیچہ سکے اور ویکھتے بھی کس طرح کہ انسانی بصارت اور تیرے روئے پاک کے درمیان حدادب قائم ہے۔ گر پھر بھی وہ اس کا نئات کے خوش نعیب ترین لوگ تنے جو تیرے قریب رہ جو تیرے جسم اطہر کی مقدس خوشبو ہے اپنی وہ کی رونوں کو مرکاتے سے جو تیری نوائے حرشیانہ سے اپنی فاکی ساعتوں کو شرف یاب کرتے ہے اور جو تیرے قدموں کے فبار کو اپنی چروں پرل کرخود بھی شعاع خورشید بن جاتے ہے۔ گر یہ تیرا اونی ترین غلام عبداللہ بن حون کیا کرے کہ اسے زمانے کی سعاوت حاصل نہ ہو تکی۔ یہ کہاں جائے کہ تیرے دیدار کے ترین غلام عبداللہ بن حون کیا کرے کہ اسے زمانے کی معاوت حاصل نہ ہو تکی۔ یہ کہاں جائے کہ تیرے دیدار کے خون دائش وآگی! اے مون کیا کر اور ویے ملاکہ! اے تھا کہ تیرے دیدار کے خون دائش وآگی! اے کوافظ ایا اے دان اور ایس اس کے کہ تیرے دیوا کی طرف بھی بھی تی تی اضوں۔ اگر تیری چشم کر آوا پی شان کر بیانہ کا خیال کر اور میرے خوالوں کے صحوا پر ایک باد میں جا کہ میں بھی بھی اس میں بھی جو بھی میں مودوں کی طرح و نیا ہے باد میں بھی جو بھی میں مودوں کی طرح و نیا ہے بی میں میں کی اضوں۔ اگر تیری چشم کر میری جانب نیس آگی تو پھر میں مردوں ہوں مردوں کی کا ایک لو یا جاؤں گا اور پھر حشر میں بھی میں دوران تی کی مائی اضا یا جاؤ گگا۔ اے سرچشہ حیات ابدی! جھے بھی زعدگی کا ایک لو دے کہ اس کے کے بغیر میرا دجود وعدم براہ ہے۔ "

معزت حبدالله بن عون رحمته الله عليه كى بيدها الله لئے تعی كه آپ عالت خواب مل رسالت مآب علی كے اللہ كا معرف معر ويدار سے مشرف ہو جائيں۔ كہنے والے كہتے ہيں كه معزت عبدالله بن عون رحمته الله عليه كواى طرح روتے ہوئے ہزاروں رائیں گزرگئی تھیں۔ جب بھی سورج غروب ہوتا اور شب کی تاریکی بھیلتی عفرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے سینہ سوزال میں ایک بی آرزوئے ناتمام کروٹیس لینے گئی کہ شاید آج رات نگاہ کرم اٹھے اور اس غلام زادے کو شرف یاب کردے۔ مگر پھرمیج ہوتے بنی بیشرار آرزو بجھنے لگتا۔

بے شارردایتی گواہ ہیں کہ حفرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ کی ہررات کا آغاز تمنائے دیداررسول عظافے سے موتا تفا۔ نیندانسان کی فطری ضرورت ہے مگر حفرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ اس لئے سوتے ہے کہ آقا خواب میں تشریف لائیں گے۔

مجمی بمی فریاد کرتے ہے '' بس ایک بار بید ذرہ حقیر آفاب رسالت کودیکھ لے پھر باد فٹا اسے اڑا کروادی مرگ

میں کے جائے۔اس کے بعد بی کرمجی کیا کروں گا؟"

بدی عجیب چنگاری تھی جوروح کی گرائیوں میں مسلسل سکتی ہی رہتی تھی۔ پانی آگ کو بجما دیتا ہے مرحضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کا کریہ نیم شب اس چنگاری کو پیم جمڑ کا تار بتا تھا۔علامہ اقبال کے بقول

بھی اے حقیقت شخر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاراں سجدے تڑپ رہے ہیں مری جبین نیاز میں

اور پھر حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ کی تشد ومضطرب دعا باب اُٹر تک پڑتے ہی گئی۔ ایک رات آپ سوئے او بے جان خوابوں کو حیات دوام پخش دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ نے رسالت مآب عظافے کو اس طرح و یکھا کہ خورشید نبوت صد یا جاب کے اندر تھا کی مجمی ایک کرن اس غلام زادے کو رامنی کر گئی جو نصف صدی سے مدشی کی گزرگاہ میں نیم جال بڑا تھا۔

جب سرور کوئین ما بھتے ہواب میں والی تشریف لے گئے تو فورا عی حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ کی آگھ کمل گی۔ جس روز آپ نے بیخواب دیکھا تھا اس رات جہت پرسوئے تھے۔ بیدار ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مون وحمتہ اللہ علیہ پر اسکی وار کی طاری تھی کہ کسی شے کا ہوش نہیں تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ مبد میں پہنچ کر سجدہ شکر بجالا کیں گرکیفیت بے خود کی نے آپ سے رفرار کا تو ازن چین لیا تھا۔ جہت سے بیچے از تے وقت قدم اس طرح الز کھڑائے کر حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ زیمن پر کر پڑے اور بیروں میں اس قدر چوٹ آئی کہ چلنے بجرنے سے معذور

دوسرے دن لوگول کو خبر ہوئی تو سارا شہر ہی عیادت کے لئے مکان پر جمع ہو گیا۔ گلیاں اور کو ہے بھر گئے اور گاہرا ہیں بند ہوگئیں۔ آپ نے اپنے شاگر دول کے ذریعے مشا قان دید کو پیغام بجوایا کہ وہ پر بیثان نہ ہول۔ معمولی گئاہرا ہیں جند محمد کا مسلم کا دیا ہے جار محمد کی مسلم کا کہ دول کے جم مسلم کا دیا ہے جار کی مسلم کی جار کی مسلم کے جے کر معرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے سواکون جانیا کہ رہیں جوٹ ہے اور بیزخم کر جارے گا۔

مجرجب بزاروں انسانوں کا بجمع منتشر ہو کیا تو قرین عزیزوں اور شاکردوں نے مشورہ دیا کہ ماہر طبیب کو بلاکر ایک شروع کیا جائے ورنہ زخموں کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔

حضرت عبدالله بن قون رحمته الله عليه وكدوريك المياغ عم سارول كم مثور المنت رب- آخر لوك خاموش

ہوئے تو آپ نے اپنے تمام بعدردوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

" بدوہ زخم تہیں جوطبیبوں کے دیتے ہوئے مرہم سے بھر جائیں، اور اگر کوئی مجھے بدیقین ولا بھی دے کہ ان زخموں کا اند مال ممکن ہے تو بھی وہ دوا استعمال نہیں کروں گا جو جھے عارضی شفا بخش دے۔ میں اپنے رب کے حضور جانا جابتا ہوں اور انہی رہتے ہوئے زخموں کے ساتھ جانا جا بتا ہوں کہ بھی زخم میری عمر کریزاں کا سرمایہ ہیں۔' بالآخريبي زخم حصرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه كي موت كاسب بن محت زخمول سے خون نيكتا رہا ممرآپ

کے چہرے پر نہ کوئی کرب کی علامت ظاہر ہوئی اور نہ کی انسان کی مسیحائی قبول کی۔

بكار بن محد رحمت الله عليه كا بيان ہے كه حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه بياري كے دوران شير سے زياده بهادر اور شاکر نظر آتے تھے۔ آخری سائس تک قبلہ روہ وکر خدا کا ذکر کرتے رہے پہاں تک کہ 151ھ میں خالق تھیتی

جب حصرت عبداللد بن عون رحمته الله عليه كے وصال كى خبر عام موئى تو شهر ميں كهرام بريا موحميا۔ آپ كى جدائى ے عم میں ہر قلب جاک ہرسینہ فکار اور ہر آ تکھ اشک بارتھی۔

حضرت عبدالله بنعون رحمته الله عليه كي نماز جنازه محراب بي ركد كريزها كي مميد كا ايك ايك كوشه اور محن نمازیوں سے بحر کمیا تھا بھر جب جنازہ اٹھا تو خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ سمارے رائے تھے۔

حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه نے تر كے ميں كوئى نفقر قم نہيں جموزى تھى۔ صرف دومكان منے۔ آپ بہاری کے دوران مانچویں مصے کی وصیت اینے عزیزوں کے لئے کر مجے تھے۔اس کے ساتھ بی حضرت عبداللہ بن عون رحمته الله عليه يرتسى مخص كا دس بزار قرض موجود تغاب

سب سے پہلے مکان فرونست کر کے وہ قرض ادا کیا گیا اور پھراس ومیت کی بھیل کردی گئی۔

حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه رسالت ماب ملك سے جووالبانه محبت ركتے تھے، اس محبت نے ندمرف آپ کو دیدار رسول ملا سے شرف باب کیا بلکہ رہتی دنیا تک کے لئے محدثین ونقہا کی طویل جماعت میں وہ منفرو اعزاز بخشاجوسي كسي إنسان كامقصد بنآب-

اس ذیل میں معتبر روایات موجود میں کہ ای زمانے کے چند برزرگوں نے جب سرور کو مین علی کوخواب میں و یکھا تورسالت مآب سی کے ان لوگوں سے فرمایا۔

" عبدالله بن عون کی زیارت کیا کرو-"

اكر ابل نظر اس منكتے كو مجمعنا جا بیں تو بات واسم ہوجاتی ہے كہ عبدالله بن عون رحمته الله عليه زيارت رسول منافع کے لئے زندگی مجرشد بداضطراب میں جٹلا رہے۔ بیالک غلام کاعشق تنا جوابیے آتا کے روئے انور کی ایک جملک د کھنے کے لئے جاں سے گزر جانا جا ہتا تھا۔ جب ہارگاہ رسول سکتا ہیں غلام کی آرز وقبول ہو کئی تو پھر شہنشاہ کے در با ے بیکم جاری ہوا کہ لوگ" عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی زیارت کریں۔"

جیب کرم اور بجیب عطاہے کہ جس پکر اقدس کی زیارت کے لئے کا ننات کا ایک ایک ذرہ ہے تاب ہے خود این نام لیوا کی ذات کو اتنامعتمر منا دیتا ہے کہ لوگ اس کی زیارت کریں اور دین و دنیا میں سرفراز جائیں۔ یکی وجہ ہے کہ معفرت عبدالله بن مون رحمته الله عليه وسم زمانه کے مطابق غلام منے مروفت نے انہیں منص 
> غلام تو ام زین سبب تا جدارم تیراغلام بول اس کئے شہنشاہ کا درجہ رکھتا ہوں

بیای شہنشائی کا رعب وجلال تھا کہ حضرت امام مفیان توری رحمتہ اللہ علیہ 'حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ ' حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت کچی القطائی رحمتہ اللہ علیہ جیے عظیم وجلیل محدث حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی غلامی (شاکردی) پر فخر کرتے ہتے۔

حضرت امام الوصنيف رحمته الله عليه بمي حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه كى خدمت بيل حاضر بوكر حكمت و
معرفت كى روشى حاصل كرتے بنے كى معتبر روايت سے يہ پائيس چلاكه حضرت الوصنيف رحمته الله عليه في حضرت
عبدالله بن عون رحمته الله عليه كى خدمت بيل كتا وقت كرارا؟ كيكن بدامر طے شده ہے كه آپ اس ذات كرائى كى مجلس
بيلى بار دست بسته بينے بنے اور كردار وعمل كے اس روش مرقع كوائى آتھوں سے و يكھا تھا جس كى عظمت بركوائى
وينے ہوئے رسالت آب علیہ فی فرمایا تھا۔

" مم لوك ابن عون كى زيارت كيا كرو"



حضرت ربيعه رائى رحمته الله عليه

حضرت ربید بعض ائمہ کرام کی طرح غلام فاتھان سے تعلق رکھتے تھے مرعلم کی وسعت اور کروار کی باندی نے

آپ کواس مرتبہ تک پہنچایا تھا جہاں و نیا کے کسی شبنشاہ کا گزرمکن نہیں۔ افتی افتدار پر بے شار حکران امجرے اور پھر

یوں ڈوب کے کہ آج ان کا کوئی ٹام لیوا بھی موجو دئیں اور اگر تاریخ کا کوئی طالب علم ذکر کرتا ہے تو اس طرح کہ اس

کے چہرے پر نفرت و ناپندیدگی کی علامتیں روش ہوتی ہیں کین غلام ذاوہ ہونے کے باوجود جب حضرت ربید رحمت

اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو ذاتعداد سر مقیدت سے خم ہوجاتے ہیں اور الل دل لکارا شختے ہیں کہ کاش وہ حضرت ربید کے

غلام ہوتے۔ دنیا کے بیشتر حکم انوں نے اپنے بعد زیمن پر منہدم مکانات کی طویل تظارین بطے ہوئے سبزہ ذارا انسانی

گردنوں کے بینار عصمت و آبروگنوا دینے والی مورتوں کے دریدہ جسم پوٹے وقت حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور

ہوئے متقل چھوڑے کہ محرصرت ربید رحمتہ اللہ علیہ نے دنیا ہے رفصت ہوتے وقت حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور

حضرت ایام ما لک رحمتہ اللہ علیہ کی شکل میں دو ایک نشانیاں چھوڑ سی جن سے کروڑوں انسانوں نے اپنے دلوں کی

مشرت ایام ما لک رحمتہ اللہ علیہ کی شکل میں دو ایک نشانیاں چھوڑ سی جن سے کروڑوں انسانوں نے اپنے دلوں کی

میافت دور کی اور دماغوں کو منور کیا۔ یہ ایک غلام ذادے کی عطائے خاص ہے جس نے تاریک ذھن کو علم اور کردار کی

روشی سے مجردا۔

حضرت ربیدرهمته الله علیه کی کنیت ابوعثان تعی اور "رائی" لقب تف والدگرای کا نام فروخ تفااور آپ" آل منکدر" کے غلام سے معضرت ربیدرهمته الله علیه کی پیدائش اور تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔
اس واقعے کی تفصیل میہ ہے کہ آپ کے والدگرامی فروخ کو بنوامیه کے عبدسلطنت میں خراسال کی ایک مہم پر جانا پڑا۔
اس وقت حضرت ربید رحمته الله علیه فلم ماور میں تھے۔ پچھ دن بعد آپ کی پیدائش عمل میں آئی تو حضرت فروخ اپنے

وطن مدیئے سے بہت دور تھے۔ کیم مسلسل ایسے واقعات پی آئے کہ فروخ اینے کاموں میں الجھتے ہی چلے مجئے یہاں تک کہ وطن سے وور

رجے ہوئے آپ کوستائیس سال گزر گئے۔اس دوران ایسا کوئی موقع بھی فراہم نہ ہوسکا کہ صفرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی فراہم نہ ہوسکا کہ صفرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی مادر گرامی اپنے شوہر کو بیٹے کی ولادت کی اطلاع دے سکتیں۔ بالآخر تمام اہل خاندان نے سجھ لیا کہ فروخ کسی حادثے کا شکار ہوکر وفات یا گئے۔ورنہ زمرہ ہوتے تو بیوی کی ضرور خبر لیتے۔

بدايك جانكداز مرطدتها مرحعرت ربيدرهمته الشعليدى والدومحرمدايك روثن خيال اورجانباز خاتون مي

انہوں نے شوہری موت یارہ پڑی کے صدے کو بڑی حصلہ مندی کے ساتھ برداشت کیا اور اپنے کم من بنج کو کمتب میں داخل کرا دیا۔ فروخ فراساں جاتے وقت اپنی شریک حیات کو ایک کیررقم دے بھے تھے۔ اس لئے آپ کو مالی وشوار ہوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تا ہم عزیز داروں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سرمائے کو جیٹے کی تعلیم پرفری کرنے کرنے کے بجائے آڑے وقت کے لئے بچا کے رکھا جائے۔ ونیا داری کے اعتبار سے یہ ایک مفید مشورہ تھا مر دعفرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی والدہ نے ان باتوں پر ذرا بھی توجہ بیں دی۔ جب بھی کوئی اہل فائدان آپ کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کرتا تو نہایت بے باکی کے ساتھ فرما تیں۔

بالآخرونی ہوا۔اس اولوالعزم خاتون نے اپنے بیٹے کی تعلیم پر ندمسرف ایک ایک درم لٹا دیا بلکہ اپنے شب و روز کا سکون بھی قربان کر دیا۔

یریں میں رہی ۔ بیات کھر وقت نے کروٹ نی اور ایک نہایت عجیب صورت حال پیش آئی۔ پورے متا کیس سال بعد حصرت فروخ اپنے وطن مدینہ واپس لوٹے۔ جب آپ شہر میں واغل ہوئے تو اس طرح کہ محوڈے پرسوار نتھے اور ایک ہاتھ میں نیڑہ چک رہاتھا۔

اس طویل مدت میں قروخ کا طیدی بدل کیا تھا۔ مطے کا کوئی ایک مخص بھی نہ پہیان سکا کہ بیفروخ ہیں اور متاکیس سال بعدائے کمر آئے ہیں۔ قروخ نے مکان پر گانچ کر نیز سے کی نوک سے درواز و کھنکسٹایا۔

اس وقت معزرت رہید رحمتہ اللہ علیہ مکان پرموجود تھے۔ جیسے ہی دروازے پردستک ہوئی آپ ہا ہرنگل آئے۔ سامنے ایک بیڑہ بروار بوڑھا مخص کھڑا تھا۔ معزرت رہید رحمتہ اللہ علیہ نے اجنبی کے سرایا کو بغور دیکھا اور پھر انتہائی نرم کیج میں دریافت کیا۔

" بزرگ! آب کون بی اور کس سے ملتا جاہتے ہیں؟"

فروخ نے معفرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی بات پر کوئی توجہیں دی اور اپنے نیزے سے نیم وا دروازے کو کمل اور بر کھولنا جایا۔

حضرت ربیدر منداللہ علیدایک اجنی مخض کے اس جارحانہ طرزعمل کو برداشت نہ کر سکے۔ جوانی کا مرم خون تعا۔ آخر کمول اشااور آپ کی شیریں گفتاری مل ملامی میں تبدیل ہوگئی۔

"اے دشمن خدا! تو کون ہے جومیرے مکان میں ایک جملہ آور کی طرح واغل ہوتا جا ہتا ہے۔ "حضرت ربعہ رحمتہ اللہ علیہ کی آواز بلند تھی اور چرے ہرشد ید غصے کے آثار نمایاں تھے۔

فروخ بھی ایک اجنبی نوجوان کے طرز گفتگو کو برداشت نہ کر سکے اور نہایت تندو تیز کیجے میں کہنے لگے۔ "دشمن خدا تو تو ہے کہ میرے حرم میں داخل ہو کیا ہے۔"

جواب میں حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ نے بھی غضب ناک لہدا تقیار کیا۔ نیجاً نوبت یہاں تک بانی می کن کہ دونوں باپ بیٹے می مارے سے بری طرح الجد محداس وقت حضرت ربیدرحمتہ اللہ علیہ کی

والدہ محتر مدکم پرموجود تبیل تھیں۔اس لئے فروخ کوکون بتاتا کہ وہ جس توجوان کواپے حرم میں داخل ہونے کا طعنہ دے ر دے رہے ہیں وہ ان کا اپنا فرزندہ ہے اور اس طرح رہید رحمتہ اللہ علیہ پر بیداز کیسے فاش ہوتا کہ بیہ بوڑھا مخض کوئی غیر نہیں خودان کے والد کرامی ہیں۔

غرض لاعلمی کے سبب مکان کے باہر ایک عجیب ہنگامہ بریا تھا۔ شوروغل بڑھا تو محلے کے دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے محر بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس لئے مسئلہ اپنی جگہ بدستور قائم رہا۔

بالآخراڑتے اڑتے بی خرحضرت امام مالک رحمتہ الله علیہ اور دومرے طالبان مدیث تک پہنچ کی کہ ایک اجنبی فخض ان کے استاد کرامی جعفرت رہید رحمتہ الله علیہ سے برمر پرکارے (واضح رہے کہ اس وقت حضرت رہید رحمتہ الله علیہ سے برمر پرکارے (واضح رہے کہ اس وقت حضرت رہید رحمتہ الله علیہ نوجوان ہونے کے باوجود اینا ایک بڑا حلقہ درس رکھتے تھے۔)

شاكردون كواطلاع بوكى تووه لوك ايك جوم كى شكل مي اين استادى مد كے لئے حاضر ہوئے۔

جب حصرت امام ما لک رحمت الله علیہ بن انس وہاں بنچ تو حضرت ربیعہ رحمت الله علیه فروخ سے مدرہ ہے۔ " خدا کی تنم! میں تنہیں خلیفہ کے باس لے جائے بغیر بیس مانوں گا۔"

جواباً فروخ بھی چئے رہے ہے۔" ہاں! خدا کی تتم میں بھی بھی جاتا ہوں کہ میرا معامد خلیفہ کے سے بین ہو۔ پھراہل مدینہ بچھ لیں کہ ایک فخص کی عدم موجودگی ہر اس طرح اس کے حقوق غصب کئے مسئے ہیں۔"

ای دوران حفرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ جوم سے بچتی ہوئی اپنے مکان میں واقل ہوئی۔ انہیں شدید جیرت تھی کہ بید کیا ہنگامہ ہے اور استے لوگ ان کے دروازے پر کیوں جمع ہیں؟

ابھی معفرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی ماور گرامی معالمے کی نوعیت کو بھے بھی نیس پائی تھیں کہ معفرت امام مالک بن الس آ کے بڑھے اور نہایت مبروسکون کے ساتھ فروخ سے مخاطب ہو کے بولے۔

'' بزرگ! اگر آپ کو مدینے میں قیام کرنا ہے تو کوئی دوسرا مکان تلاش کر بیجے مگراس جکہ پر غیر قانونی دعویٰ نہ سیجئے جو کسی دوسرے کی جا گیر ہے۔''

"" تم لوگ غلط كتے ہو-" فروخ حسب سابق في كركتے گا۔ " يدمكان ميرى ملكيت ہے جس پرائ نوجوان في عاصباند تبعند كرليا ہے۔ كياتم بيں ہے وئی فخص ہى جھے نہيں ہچانا كدميرانام فروخ ہے اور بيل" آل منكدر" كا غلام ہوں۔ كيا كوئى بحی نہيں جانا كہ بيل تقل مال ہيلے بہاں مقیم تھا اور ایک ضرورى كام سے خراسان چلا كيا تھا۔ اب واپس لونا ہوں تو ہرآ دى ميرے لئے اجنى ہے اوركوئى بھى ميرى ملكيت كوشليم كرنے كيلئے آ مادہ نيس ورم رے لئے آ اور نيس ورم الله عليہ كي والدہ نے دوس سے الله عليہ كي والدہ نے دوس سے الله عليہ كي والدہ نے اللہ الله عليہ كي والدہ نے اللہ كي بي ميرى ملك تو بيا ميں اور جوم سے خاطب ہوكر فرمانے لئيں ۔

''لوگو! تم اپنے محمروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ میر میرے شوہر فروخ میں جو ایک طویل مدت کے بعد اپنے معمر

والهل آئے ہیں۔"

یہ کہ کرآپ فردخ کو اندر لے گئیں۔ انسانی مجمع شدید جرت کے عالم میں واپس چلا کیا اور پھر حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ بھی بڑے شرمسارے مکان کے اندروائل ہوئے۔

والدومحر مدية معترت ربيدرهم تدالله عليه كي طرف و يكما اور فرمايا." ربيد بيتهار عدوالد كرا مي فروخ ين-

اور پر فروخ سے کہا۔ " بیتمبارا فرز ندر بید ہے۔"

فروخ نے جیسے ہی ہوی کی زبان سے بدالفاظ سے دیوانہ دار آگے پڑھے اور بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ بھی باپ کے سینے سے لیٹ مجھے اور پھر باپ بیٹے اتناروئے کہ آتھوں کے ساتھ دامن بھی بھیگ

فروخ بار بار صنرت ربیدرهمته الله علیه کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتے ہتے۔

" يه مرافرزند ہے! كيماشجاع كيما خوبصورت اوركيما جوان؟ خدا ال كى جوانی كونظر بدسے محفوظ رکھے۔"

جب بہ جذباتی ہنگامہ سرو ہو گیا تو فروخ نے اپنی بیوی کو جار ہزار دینار دیتے ہوئے کہا۔ '' میں جاتے وفت حسین تمیں ہزار وینار دے گیا تھا۔ وہ رقم تم نے کمی طرح خرج کی ؟''

"میں نے تہارا دیا ہوا سارا سرمایہ ایک جگہ دنن کر دیا ہے۔" حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی مادر کرامی نے کہا۔
" میں دن بعد وہ ساری رقم تہارے والے کر دول کی۔ ابھی الی کیا جلدی ہے؟ سنر کی مکن دور کرو۔ بیر حساب پھر

فروخ نے بوی کی بات مان کی اور آرام کرنے کے لئے بستر پر درماز ہو گئے۔

" آج تم ظهر کی تمازمسجد نبوی میافته می ادا کرتا-"

فروخ کوفماز اوا کرنی تھی۔اس لئے خاموشی ہے مجد نبوی تناف چلے گئے۔وہ ڈرا بھی نہ بھوسکے کہ بیوی خاص طور پر مجد نبوی تنافی میں قماز ادا کرنے کے لئے کیوں کہ ربی ہیں؟

فروٹ نے تماز اداکی اور پھرمسجد کے ایک کوشے پر نظر ڈالی تو وہاں لوگ جمع ہور ہے ہتے۔ فروخ نے ایک فخص سے بوجہا۔ "بیلوگ کون بیں اور بہال کیوں جمع ہورہے ہیں؟"

اس من سے جوایا کیا۔" یہاں ٹمازظمر کے بعد صدیث کا درس ہوتا ہے۔ بیلوگ ای درس میں شریک ہونے کے لئے جمع مور ہے ہیں۔"

فروخ کو بھی شوق ہوا کہ وہ ساعت حدیث کریں۔ بیسوج کرا کے بیر سے۔ شرکائے درس نے ایک معرفض کو آتے ہوئے دیکھا تو آنے کے لئے راستہ دے دیا۔

اس دوران معنرت رہید رحمتہ اللہ علیہ نے والدمحتر م کودیکھا تو درس میں خلل پڑنے کی وجہ سے سر جھکا لیا۔ اس حالت میں فروخ اپنے بیٹے کونہ پہچان سکے اور ایک کوشے میں جا کر بیٹھ مسے۔

مجددم بعد معزت ربيدر حت الله عليه كا ورس شروع موا-

جب آپ کی پرسوز آواز انجری تو الل مجلس اس طُرح ساکت ہو گئے جیسے ان کی سائسیں رک گئی ہوں۔حضرت رہید رہمتہ اللہ علیہ کے ادب و احترام کا یہ حال تھا کہ حاضرین سرخم کیے اور نظریں جعکائے بیٹے تنے۔فروخ نے چاروں طرف دیکھا۔کوئی ایک جنٹس مجی اپٹی جگہ ہے جنبش تک نہیں کرسکتا تھا۔ طالبان حدیث کی جیب کیفیت تھی اور فضا پر جیب سکوت طاری تھا۔آج ہے ہیلے فروخ نے ظیفہ کا در بارجی دیکھا تھا۔ امراء کی نشستوں میں بھی حاضری

دی تعی رکر الی خاموشی اور ایسا جلال کہیں نہیں دیکھا تھا۔ ہالآخر وہ گھبرا کرایئے قریب بیٹے ہوئے ایک مخص سے دریافت کرنے گئے۔

" بیرنوجوان کون ہے؟ فاصلہ زیادہ ہونے کے سبب فروخ اپنے فرز ندکو پہچان نہیں سکے تھے۔ دوسرےان کے وہم وہم وہم وہم و وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رہیدہ دحمتہ اللہ علیہ کو اہل مدینہ کے درمیان اس قدر شرف حاصل ہوسکتا ہے۔ " بیرسید بن ابوعبدالرحمٰن فروخ ہیں۔" قریب بیٹھے ہوئے فض نے مختمراً جواب دیا اور حضرت رہیدہ دحمتہ اللہ علیہ کا درس سفنے لگا۔

قروخ، بینے کا نام من کر ہے چین ہو گئے اور جب دلی اضطراب نے شدت افقیار کی تو برسرمجلس ہی بول اہمے۔
'' یہ میرا بیٹا ربید ہے۔ بیں نے تو آج تک کسی فر مانروائے سلطنت کی بھی بیشان نہیں دیکھی۔''
فروخ کے لئے یہ بڑی مجیب صورت حال تھی۔ کچھ ویر حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ کا درس سنتے رہے۔ پھر جوش جذبات میں اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر پہنچ کے بیوی سے کہنے گئے۔

" میں نے آج رہید کواس حال میں دیکھا ہے کہ وہ مندعلم پرجلوہ افر دز تھا اور بے شار افراد اس کے سامنے اس طرح دست بستہ بیٹے ہتنے جیسے کسی شہنشاہ کے روبرواس کے غلام حاضر ہوں۔"

شريك حيات اين شوہر كى بے قرارى و كيوكر مسكران كيس بر فروخ سے يوجها۔

" آپ کوان دونوں چیزوں میں سے کیا گیندہے؟ وہ تمیں ہزار دینار جوآپ میرے حوالے کر کے خراسان چلے گئے تنے یا اپنے بیٹے کی بیجلالت علمی کہ بڑے سے بڑے عمر رسیدہ فض کا سراس کے سامنے نہیں اٹھ سکتا۔" منافر وٹے نے مضافر ب ہوکر کہا۔ خدا کی تنم! میں ربیعہ کے اس جلال پر اپنی زعمی کا سارا سرمایہ قربان کرسکتا ہوں۔"

حضرت رہیدر حمتہ اللہ علیہ کی والدہ نے قرمایا۔ '' میں نے آپ کا دیا ہوا ایک ایک وینار' ایک ایک ورم رہید کی تعلیم تعلیم پرخرج کردیا ہے اور میں ای دن کی منتظر تھی کہ آپ آئیں اور دیکھیں کہ میں نے اپنے ماہ وسال کیے بسر کئے ہیں۔''

فردخ بيوى كى منتكوس كرآب ديده موسئ اورنهايت رفت آميز ليج ش كني كيا

" تونے رفادت کائل ادا کردیا۔ یس سوج مجی نہیں سکتا تھا کہ تو اس طویل دور فراق میں میری خاندانی نشانی کا اس طرح حفاظت کرے گی۔ خدا تھے جزائے خیر دے کہ تیری جانفشاندں نے اماری کردنوں سے آل منکدر کا طوق غلامی اتار مجینکا۔ آج میں اپنے آپ کو ایک شہنشاہ سے بھی زیادہ سر بلندمسوں کرتا ہوں اور بیسب تیری بے بناہ قرباندوں کے طفیل ہے۔"

شومری زبانی بیاعتراف من کر حضرت ربید رحمته الله علیه کی والده محترمه مجمی افتکبار موکنیس اور پرآسان کی طرف دیکی کر کہنے تکیس۔

"اے خداوند ذوالجلال! جمد بے سہارا مورت کے سر پر تیری رحمت کے سواکوئی سائبان نہیں تھا۔ جمد حقیر و عاجز میں اتن توت کو یائی نہیں تھا۔ جمد حقیر و عاجز میں اتن توت کو یائی نہیں کہ تیرے احسانات مسلسل کا شکر اداکر سکوں۔ بے شک اتو بی اینے بندوں کا محافظ اعلیٰ ہے کہ تیری نکم بانی کے بغیر کوئی محض اس خارز ارحیات سے بدعا فیت نہیں گزرسکیا۔"

حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی والدو کا شار بھی ان چند محتر م ماؤں میں ہوتا ہے جن کے بطن سے مردان جلیل پیدا ہوئے اور جنہوں نے اپنی جوانی کواس طرح تربیت اولاد کی نذر کردیا کہ دنیا کی ہردکشی سے پیٹے موڑلی۔ بیظرف وصلے اور قربانی کی اعلیٰ ترین مثال ہے جو حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی مادر کرامی نے بیش کی جس کے نتیج میں حدیث وفقہ کا ایسا چراغ روش ہوا جس کی روانی اس وقت تک مائد نہیں ہوگی جب تک زمین پر قیامت نازل نہ ہو حائے۔

حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ بظاہر باپ کی محبت اور گرانی سے محروم تھے کیکن والدہ محتر مہ کے زیر ساہر پرورش پا
کرآپ ان لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے جوظم کی آبر و سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ نے بیکار نامہ
عین عالم شباب میں سرانجام دیا اور ان بزرگوں کو اس راستے میں بہت بیچھے چھوڑ دیا جن کے سفر کا آغاز حضرت رہید
رحمتہ اللہ علیہ کی پیدائش سے بھی پہلے ہوا تھا۔ بیضدا کی عطائے خاص ہے جے عمر اور ذیانے کا پابند نہیں کیا جا سکتا۔
حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی جلالت علم پر ہر دور کے علاء نے اپنی گوائی پیش کی ہے۔

حصرت امام لووی رحمته الله علیه فرمات بین-" تمام محدثین حضرت ربیعه رحمته الله علیه کے علم وضل اور فہم و اوراک پر متفق بین ۔"

حفرت ابن الماجؤن رحمتہ اللہ علیہ اعتراف کرتے ہیں۔''ہیں نے حفرت رہید دحمتہ اللہ علیہ بن ابوعبد الرحمٰن سے بڑھ کرما فظ سنت نہیں دیکھا۔''

سوار بن عبداللدر حمته الله عليه كا بيان ہے كه بل نے معنرت ربيدر حمته الله عليه سے بہتر كوئى عالم نبيس و يكھا۔ جب اپنى رائے كا اظمار كرنے كے بعد معنرت سوار بن عبدالله رحمته الله عليه خاموش ہوئے تو كسى فخص نے بوجہا۔" كيا حسن رحمته الله عليه اور ابن سيرين رحمته الله عليه مجى نبيس ؟"

حضرت سوار بن عبدالله دحمته الله عليه نے بلند آواز بي ايک ایک لفظ پر زورد پنے ہوئے فرمایا۔'' ہال حسن رحمته الله عليه اور ابن سيرين رحمته الله عليه بحی نہيں۔''

تعفرت رہیدرجمتداللہ علیہ کے بارے میں بید بات شہرت پانگی تھی کہ آپ قیاس اور رائے سے کام لیتے ہیں ا ای وجہ سے '' رائی'' کا لفظ آپ کے نام کا حصہ بن کیا۔ یہاں تک کہ اکثر تذکرہ نگار آپ کو'' ربیعتہ الرائی'' کہہ کر ایکارتے ہیں۔

بیلوگوں کا اینا زاویہ نظرتھا ورنہ حقیقت تو بیتی کہ معرت رہید رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے حافظ سنت ہے۔اس کئے آپ جمیشہ سنت کی روشنی میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہے۔ اب بیدالگ بات ہے کہ ملی علم رکھنے والے لوگ معرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کے افکار کو ان کے ذاتی قیاس سے تعبیر کرتے ہیں۔

جب بیشور زیاده بلند بواتو ایک بار حضرت عبدالله بن الی سلمدر شند الله علیه نے انسانی ہجوم کو مخاطب کرتے بوے فرمایا۔

"اے عراق والو اتم رہیدر متہ اللہ علیہ کو" رائی" کس لئے کہتے ہو؟ بہتہاری اپی سوج ہے یاتم نے رہید رحمتہ اللہ علیہ کو میں اللہ علیہ کی فضیت کا بغور مطالعہ کر کے بیٹیجہ اخذ کیا ہے؟ اگر بہتہاری اپنی فکر نہیں تو پھر اچھی طرح سجے لو کہتم معرمت رہید رحمتہ اللہ علیہ کو خوب جات ہوں اور میری نظر میں اس وقت

روے زمین پران سے بڑا مافظ سنت کوئی دومراموجود بیل۔"

علم حدیث کے ساتھ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کو فقہ میں بھی درجہ کمال حاصل تھا۔ بعض علاء کے خیال میں حضرت رہیدرحمتہ اللہ علیہ کے فلیماندا فکار بی نے آپ کو زیادہ شہرت بخش ۔

مشہور مؤرخ خطیب بغدادی نے معزت رہید رحمتہ اللہ علیہ کو بیک وقت حدیث وفقہ کا حافظ قرار دیا۔ اس ذیل میں ویکر علیا م کا خراج عقیدت اپنی جگہ گر جب امام ملک بن الس معزت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ علم میں با اوب نظر آتے ہیں تو پھر اس کے سواکوئی جارہ باتی خیس رہتا کہ ہم بھی اس مردجلیل کی عظمت کے سامنے اپنا سرنیاز خم کر

۔ یوں۔ حضرت ربیدر متداللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت امام مالک بن انس نے اشکبار آنکموں کے ساتھ انتہائی سوگوار کیجے میں فرمایا تھا۔

" حصرت ربيدرهم شدالله عليه ونياست كيامي كد نقد كاحره بي جاتار إ-"

مسرت رہیدر منہ اللہ علیہ بن الی عبد الرحلٰ کے نقیمانہ کمالات کی بنیادی وجہ بیٹی کہ آپ فطری طور پر دنیا کے دمنر د بین ترین انسانوں میں شار ہوتے تھے۔

حضرت کی بن سعیدر مبتد الله علیه قرماتے ہیں۔ " میں نے اپنی پوری زندگی میں مضرت رہید رحمته الله علیہ سے زیادہ ذہبین انسان کوئی دوسرانیس دیکھا۔"

اس فیرمعمولی ذہانت کے باوجود احکام شربیت میں حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی احتیاط کا بیام تھا کہ جب
سے آپ کوسی مسئلے کے بارے میں کھل اطمینان حاصل نہیں ہوجاتا تھا اس وقت تک اس مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار
نہیں فرماتے ہتے۔

بیاس زمانے کا واقعہ ہے جب معفرت رہید رحمتہ اللہ علیہ بستر مرک پر دراز ہتے اور آپ کا آخری وقت قریب آ خاتھ ا

ا چاکہ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کے ایک شاگر و خاص حضرت عبد العزیز بن ابی سلمہ رحمتہ اللہ علیہ نے کہا۔
دو مین محترم! یہ آپ کے علم بیکرال کا فیض ہے کہ ہمارے تاریک و ماغ روش ہو گئے کیکن بعض اوقات ایہا بھی ہوتا
ہے کہ لوگ ہم سے وہ مسائل بھی دریافت کرتے جیں جن کے بارے بس آپ نے پیچنیس فرمایا۔ جب الی کوئی
صورت حال چیں آ جائے تو ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنی رائے سے فتوی وے کیس کی تکہ ہماری رائے ان لوگول
کی رائے سے بہرحال بہتر ہوگی۔"

جیسے بی عبد العزیز بن افی سلمہ دھتہ اللہ علیہ کی زبان سے بیدالفاظ ادا ہوئے معزت رہید دھتہ اللہ علیہ کے زرد چہرے پر آتھیں رنگ ابحر آیا۔ آپ نے فوراً بی اپنے جمار داروں کی طرف دیکھا۔ ایسے نازک اور تعلین وقت میں ضعف و ناتوانی کے سبب آدی کو بات کرنی وشوار ہوئی ہے لیکن چند کھوں کے لئے حضرت رہید دھتہ اللہ علیہ کی وہی صدائے پر جلال لوٹ آئی تھی جھے من کر حاضرین کے جسموں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ آپ نے تیز آواز میں ال لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا جو بستر علالت کے قریب کھڑے تھے۔

" مجمع کے دریے کے بھا دو۔" حضرت ربیعدر حمتہ الله علیه کی آواز سے ذرا بھی ظاہر نبیل ہوتا تھا کہ بدال

میافر کالجہ ہے جو تیز رفاری کے ساتھ موت کی منزل کی طرف گامزان ہے۔ ''اس ونت آپ کا اپنے جسم کو حرکت دینا مناسب نہیں ہے۔'' ایک تم گسار نے احرام کے بیش نظر بہت آ ہستہ

ب من ایک ساعت کی بھی تاخیر مناسب ہے، میر میرا خدا بہتر جانتا ہے۔تم مجھے اٹھا کر بٹھا دواور میرے اس تھم کی افتیل میں اعتبال میں ایک ساعت کی بھی تاخیر نہ کرو۔" حضرت رہیجہ دحمتہ اللہ علیہ کا لہجہ ایک باخوشکوار ہو عمیا تھا اور چہرے پر

نظرات والے غيظ وغضب من مجمداور شدت پدا ہو گی گی-

کس کی مجال تھی جو بھنے کے تھم سے سرتا فی کرسکتا۔ مجبوراً حضرت رہید دحمتہ اللہ علیہ کو اٹھا کر بٹھا دیا تھیا۔ "ابی سلمہ! تم نے کیا کہا ؟" حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت تنکو تیز کہے بیں اپنے شاگر د کو مخاطب کر

حضرت عبد العزیز بن افی سلمه رحمته الله علیه عضرت ربید رحمته الله علیه کی ظاہری حالت و کھ کرسمجھ سے بھے کہ ان سے غلطی سرز و ہوگئی ہے۔ اس لئے خاموش بیٹھے رہے اور اظمار تدامت کے طور پر اپنے سرکومزید جمکا لیا۔ ان سے غلطی سرز و ہوگئی ہے۔ اس لئے خاموش بیٹھے دہے اور اظمار تدامت کے طور پر اذبیت تاک سنا تا طاری تھا۔ معفرت ربید رحمته الله علیہ کی طویل علالت کے سبب پہلے ہی دیوارو در پر اذبیت تاک سنا تا طاری تھا۔ اب شخ کی مہ کیفیت و کھ کر جال نثار اور رنجیدہ ہو گئے۔

حضرت ربید رحمته الله علیه نے ابن ابی سلمه رحمته الله علیه کی طرف دیکھا اور عجیب درد انگیز کیج میں فر مایا۔
'' عبد العزیز افسوس ہے کہ میری تمام عمر کی جایات تمہارے کسی کام نیس آئیں خدا کی تنم التمہارے حق میں سے
زیادہ بہتر ہے کہ تم ایک جالل کی حیثیت سے مر جاؤ اور سے بات انتہائی ٹاپندیدہ ہے کہ جیس کسی چیز کاعلم نہ ہواور تم
بے باکا ندایے فیصلے کا اظہار کر ڈالو۔''

اس کے بعد حضرت رہیدر حمتہ اللہ علیہ نے شدید تا تو ائی کے باوجود پوری طاقت سے فرمایا۔ " میں جہیں اس کی اور جبیل اس کی اور جبیل میں اس کی اور جبیل میں اس کی اور جبیل میں اس کی اور جبیل اس کی اور جبیل اس کی اور جبیل اس کی اور جبیل اس کے ایک بی جبلے کی تحرار کی اور جبیل اسے خدمت گزاروں سے فرمایا۔" مجھے بستر پرلٹا دو۔"

اس واتعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ معرت رہیدر مشد اللہ علیہ فراس معاملات میں ذاتی قیاس ورائے کے کس در خالف شے۔

معرت رہید دھشہ اللہ علیہ مجر نہوی تھاتے ہیں صدیث وفقہ کا درس دیا کرتے تھے۔ ویسے تو شہر رسول تھاتے میں جس کوہی علم سے رغبت تھی وہ معرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کے درس میں شامل ہوتا تھا۔ گر جب ایک بارشرکا نے جس کا مشار کیا گیا تھا۔ گر جب ایک بارشرکا نے جس کے اس کے ماسے دست بستہ بیٹھے تھے شار کیا گیا تو یہ حقیقت فلا ہر ہوئی کہ اس وہ جالیس علاء معرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے دست بستہ بیٹھے تھے جنہیں خود می درجہ امامت حاصل تھا۔ یہ معرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی جلالت علی پر ایک ایک گوائی ہے جسے نہ کردش روز وشب مناسکتی ہے اور نہ کس کا تعصب مستر دکرسکتا ہے۔

حضرت الوضيفة رحمته الله عليه كے علاوه معفرت الم مالك بن الس رحمته الله عليه معفرت الم سفيان أورى رحمته الله عليه معفرت الم سفيان بن عينه رحمته الله عليه ، معفرت الم معيد العمارى رحمته الله عليه وحمته الله عليه ، معفرت الم معيد الم شعيد رحمته الله عليه ، معفرت الم معفوت رجمته الله عليه ، معفرت حماد بن سلمه رحمته الله عليه اور معفرت رجعه الله عليه ، معفرت وجعه

حمته الله عليه كے شاكرووں ميں شامل عقے۔

> پر کوئی مخص اس سکوت کا سبب دریافت کرتا تو حضرت یکی بن سعید رحمته الله علیه فریاتے۔ " حضوراستاد مجھ میں تاب گفتار نہیں رہتی۔ پھر میں کس طرح پول سکتا ہوں؟"

یکی بن سعیدر حمتہ اللہ علیہ تو بہر حال شاگر دینے خود حفرت ربیعہ دحمتہ اللہ علیہ کے استاد بھی آپ کی فضیلت کا بر ملا اعتراف کرتے ہتے۔ حفرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ جن کے ذیر سمایہ حفرت ربیعہ دحمتہ اللہ علیہ نے دولت علم حاصل کی تھی ، جب کسی مسئلے میں الجھ جاتے تو سائل سے فرماتے۔

''میں نے قرآن وحدیث کی روشی میں اس سوال کا جواب تلاش کیا' ممر جھے کامیابی حاصل نہ ہوسکے۔ اب تہمارے مسئلے کا بھی حل ہے کہتم رہیعہ یا سالم کے پاس سلے جاؤ۔ ان دونوں معزات میں سے کوئی ایک فخص حمہیں ضرور مطمئن کر دے گا۔''

ابن زیدر دسته الله علیه کا بیان ہے کہ شروع بیل حضرت دبید دحمته الله علیے مجاس بیل آنے ہے گر ہز کرتے سے ۔ ایک طویل عرصہ بحک آپ کوشہ نشین دہے۔ پھر جب حضرت دبید دحمته الله علیہ علم کے مغبر پر نموداد ہوئے قو دیجھنے اور سننے والے جمران رہ مجے۔ اہل بجل کو بول محسوس ہوتا تھا کہ جیسے قصاحت و بلاغت کا سمندر موجز ن ہا اور آپ کی زبان مہارک سے جو لفظ بھی اوا ہوتا تھا اس سے عکست و دانائی کی شعا بیس پھوئی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔

اس کے برعس حضرت دبید رحمته الله علیہ نے سرز بین عراق پر کمی فنص سے علمی یا فی ہی گفتونیس کی ۔ اہل عراق سے حضرت دبید رحمته الله علیہ تخت نا داخل سے۔ اس نا راضی کی بنیادی وجہ بیتی کہ عراق کے لوگ حضرت دبید رحمته الله علیہ کو اس تہمت سے شدید الله علیہ کے بارے بیل کہ اس کہ کرتے ہے کہ وہ قیاس سے کام لیتے ہیں۔ حضرت دبید رحمته الله علیہ کو اس تہمت سے شدید الله علیہ کے کرب کا بچوا تھا ذہ اس بات اللہ عالم اس کے کہ " قیاس دور بیش تھا۔ جب آپ مرتے وہ تک اہل عراق کو معافی نین کیا۔ سے کیا جا سکتا ہے کہ " قیاس دور اس کی مرتے وہ تک اہل عراق کو معافی نین کیا۔ ایک بار حضرت دبید درحمته الله علیہ کو عراق کا سفر در پیش تھا۔ جب آپ مدینے سے دخصت ہونے گے تو حضرت امام مالک بن المن کو خاطب کر کے فر ہایا۔

" مالک! اگرتم میسنوکہ بیس نے اہل عراق کے سامنے کوئی حدیث بیان کی ہے یا کسی فقہی مسئلے بیس کوئی فتوی دیا ہے تو تم مجھے انتہائی نا قابل اعتبار محض قرار دیتا۔"

اور پھرایا بی ہوا جب اہل عراق نے صفرت ربید رحمتہ اللہ علیہ کی آبد کی خبر سی تو تقریباً پورا شہر ایک مرکز پر سٹ آیا۔ اس جوم جس طالبان حدیث وفقہ بھی تنے اور مقامی علیائے کرام بھی۔ تمام لوگوں نے بہت کوشش کی کہ حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ درس حدیث کا اہتمام کریں اور اہل عراق آپ کے گرانفقد افکار سے فیض یاب ہوں مگر حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ فاموش رہے۔ پھر ہر طرف سے اصرار کیا گیا تو آپ بس یہ کہ کر چپ ہو گئے۔

" تہرارے لئے اتنائی کانی ہے کہ ممری خیروعافیت معلوم کرواورائے گھرول کووالیں چلے جاؤ۔"
جب الل شہر نے محسوس کرلیا کہ حضرت رہیدہ حمد اللہ علیہ حدیث کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے کی طرح میں آبادہ نہیں ہوں محبور لوگوں نے پچونتہی مسائل پیش کے لیکن الل شہر کا بیمنصوبہ بھی حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کو لب کشائی پر مجبور نہ کر سکا۔ آپ بدستور خاموش رہے۔ یہاں تک کہ الل عراق حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کے سکوت مسلسل ہے اکتا کروا پس چلے گئے۔

بعض اہالیان شبر کو حصرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی خاموثی اور نارانسکی کی وجہ معلوم ہو کی تو ان لوگوں نے معذرت رم

مجى كى محر معزت ربيدر حمة الله عليه كے مونوں پر مبرسكوت برقر اردى \_ بس اس قدر فرمايا \_

" میں اس سلسلے میں کوئی بات کہنا پیندنہیں کرتا۔ خدا کی زمین پرعلم کا قطانیں کے شار جسٹے بہدرہے ہیں جس کا جہاں تی جائے پیاس بجمالے ، اگر رہید نہیں پولے گا تو کیا قیامت نازل ہوجائے گی؟"

ہ تمام معتبر روایات کواہ بیں کہ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ نے عراق بین طویل قیام کیا مکر آپ اس تمام عرصے میں خاند شیں مار سے بین کہ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ نے عراق بین طویل قیام کیا مکر آپ اس تمام عرصے بین خاند شیں رہے۔ بس ضروریات زعدگی کی بھیل کے لئے آپ مکان سے باہر تشریف لاتے، دنیاوی معاملات پر مختصر تفتاکو کرتے اور پھر کوشر تنہائی بیں ملے جاتے۔

بدروایت بھی مشہور ہے کہ خلافت عمامیہ کے بانی سفاح نے حضرت ربید دحمتہ اللہ علیہ کوعہدہ تضاکی پیش کش تے ہوئے کیا تھا۔

"اگرآپ اس منصب کو تبول فر مالیس تو لوگ عدل و انصاف کے زیر سابیر آ جا کیں ہے۔" جوایا حضرت رہید دحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا تھا۔" جولوگ مجھ سے بیٹسن ظن رکھتے ہیں آئیس خدا جزائے خیر دے

مريس اين آب كواس منعب كا الل بيس محتا-"

ایک روایت میکی ہے کہ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کے انکار کے بعد بھی سفاح خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ ایک بار اس نے آپ کوکسی بہانے سے شہرانبار بلوا بھی لیا تھا اور دوبارہ عہدہ قضا کے قبول کرنے کی درخواست کی تھی محرمتند حوالوں سے بیا جاتا ہے کہ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ نے دوسری بار بھی یہی عذر چیش کرتے ہوئے اس بار کرال کو افھانے سے انکار کردیا تھا۔

بعض مؤرمین نے اس الکار کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سفاح کی براہ روی اور سنگ ولی سے معرت رہید رحمتہ اللہ علیہ نافوش میے۔اس کئے ایک جابر اور اسمادی اخلاق سے بہرہ حکر ال کی بالاوتی کو حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ جبیبا محدث جلیل تسلیم جبین کرسکتا تھا۔ سفاح جس کی حکومت کی بنیا وہی ظلم وتشدواور تا انصافی برخی ، و محرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کے آزادانہ فیملوں کو کس طرح برواشت کرسکتا تھا۔ نینجتا حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ نے وہ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی تمنا جس کی تمنا جس کے خور بہلے بی اس عہدہ ومنصب کو محرا دیا جس کی تمنا جس بہت سے الل علم قصر خلافت کا طواف کرتے

حضرت ربیدر جمند الله علیہ کے اس شان بے نیازی کے مظاہرے سے سفاح کے افتدار پر در پردہ ضرب پڑی استعمال کے افتدار پر در پردہ ضرب پڑی استعمال کے عباس خلیفہ نے ایک مرد قلندر کے انکار کوفراموش نیس کیا تھا۔ بالآخر جب حضرت ربید رجمتہ اللہ علیہ ایک جدید منورہ واپس چلے سے تو سفاح نے آپ کی خدمت میں ایک فیمی تخذ بھیجا۔

حضرت ربیعہ دحمتہ اللہ علیہ نے اس تھے کود کی کرسفاح کے قاصد سے فرمایا تھا۔
'' امیر الموشین کومیر اسلام کہنا اور بیائی کہدوینا کہ شور دنیا میں آپ نے ایک گوشد شیں فقیہ کو یا در کھا، اس کے
لئے بے حد شکر گزار ہوں مگر بیائی تخذمیری ذاتی حیثیت سے مناسبت نہیں رکھتا۔ اس لئے قبول کرنے سے عاج ہوں۔''

حضرت ربیعه رحمته الله علیه کا بیطرزعمل و کیدکرقاصد حیران ره کمیا اور پھر جب وه در بارخلافت بیل واپس پہنچا تو اس نے بهآواز بلندکھا۔

"امیر المومنین! مدینے کا وہ کوشد نفین انسان بہت خود دار و بے نیاز ہے۔! سے آپ کا بیقی تخذا تنا بھی متاثر نہ کر سکا جس قدرایک فاقد کش آ دمی کوسوکھی روٹیال متاثر کرتی ہیں۔"

جب قاصد حضرت ربید رحمته الله علیہ سے ملاقات کی کیفیت بیان کر رہا تھا، اس وقت الل دربار نے سفاح کے چہرے پرکی رکی رفعی الم روز است نے دوسرے بی کے چہرے پرکی رفعی الم کر ڈوت برداشت نے دوسرے بی لیے ان کیروں کو دھندلا ہوتے دیکھا تھا۔

اس واقعے کے بعد بھی سفاح چین سے نہیں بیٹھا۔اس کی انا تیسری بارمعنروب ہو کی تھی۔
اس لئے وہ حضرت رہید دحمتہ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اور آزمانا جا بتنا تھا۔ای منصوبے کے تحت سفاح نے قاصد کو پہاس بڑار درہم وے کریدید منورہ روانہ کیا۔قاصد کے ہمراہ خلفیہ وقت کی ایک تحریب می تھی۔
پہاس بڑار درہم وے کریدید منورہ روانہ کیا۔قاصد کے ہمراہ خلفیہ وقت کی ایک تحریب می تھی۔

جب حفرت رہیدرجمتداللہ علیہ نے سفاح کا خط جاک کر کے پڑھا تو بیر عہارت درج تھی۔

'' میں آپ کے علم وضل کا قائل ہوں گر اس کے ساتھ ہی جمعے یہ خیال بھی ستاتا ہے کہ آپ جیسے محدث نتیہ کو 
ڈاتی کا موں کے لئے مسلسل تکالیف پر داشت کرنی پڑتی ہیں۔ای خیال کے تحت میں ایک حقیر کورٹی نذر کر دہا ہوں۔

آپ اس سے ایک لوٹ کی اور زیرگی کی دوسری ضروری آسائیس خرید لیں۔ بیرکوئی تحریص ونز غیب نشاط نہیں۔ میں تو 
بس اتنا جا ہتا ہوں کہ آپ مسائل دنیا ہے بے نیاز ہوجا کیں اور اپنا سارا وقت یک وئی کے ساتھ علم کے راستے میں خرج

رریں۔ بیمی سفاح کی ایک پرفریب جال تھی۔وہ جاہتا تھا کہ آزاد فضاؤں میں پرواز کرنے والاشاہین کسی صورت زمے واصلہ ۔ا

دام، جائے۔ خلیفہ وقت کا مکتوب پڑھ کر معزت رہید رحمتہ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر ہلکا ساتبہم ابحرآیا۔ ورامل بیمسکراہٹ سفاح کے تخریب کار ارادوں کا جواب تھی۔ وہی جواب کہ افتدار کی حریصانہ پیش کش، اس مرد قلندر کومسراط منتقیم سے نہیں ہٹاسکتی جوابے جسم و جاں خدا کے ہاتھوں فروخت کرچکا ہو۔

كر حضرت ربيدر حمد الدهليد في قاصد كوي طب كر كفر مايا-

" میری طرف سے امیر المونین کا شکریدادا کر دینا اور بید می عرض کر دینا که اس دولت کثیر کی ضرورت ان اوگوں کو ہے جو جمعے نیادہ مستحق ہیں۔ میں دیدہ و دانستہ ابل طلب کے حقوق کی پامائی نہیں کرسکیا اور بید مجلی کہہ دینا کہ جب میں نے کمی باعدی کے بغیر طویل عمر گزار دی تو زعدگی کا باقی حصہ بھی بہ آسانی بسر کرسکیا ہوں اور بید بھی کہہ دینا کہ جب میں نے کمی باعدی کے بغیر طویل عمر گزار دی تو زعدگی کا باقی حصہ بھی بہ آسانی بسر کرسکیا ہوں اور بید بھی کہد دینا کہ جب میں ایس کے اور بید ہو جاتا ہے اور بید بھی کہد دینا دینا کہ دینا

کے تعمیل علم یا تبلیغ کا اٹھمار تحض تو فیق الی پر ہے۔ دینار و درہم کا انبار اور کنیز دل کا اجتماع ہمیشہ اس راستے میں خلل اعداز ہوتا ہے اور آخر میں بیموش کر دینا کہ اگر امیر المونین آئندہ مجھے نظر اعداز کر دیں تو میں اس کرم نوازی کے لئے ہمیشہ ان کا احسان مندر ہوں گا۔"

توازشات کا وہ باب جے عمای حکرال سفاح کھولنا جا ہتا تھا' آج حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ نے اسے کمل طور میں دریں میں میں شفہ سی تقر

ر بند کرنے کی بدی جرات مندانہ کوشش کی تھی۔

جب قاصد نے دربارخلافت میں پہنچ کرتمام تنعیلات بیان کیں توسفاح کے چبرے پر ندامت وشرمساری کی دوسان کے عامد نے دربارخلافت میں پہنچ کرتمام تنعیلات بیان کیں توسفاح کے چبرے پر ندامت وشرمساری کی دامنے علامات انجرا تمیں اور پھراس نے اپنی فنکست تنکیم کرتے ہوئے اہل دربار کے سامنے کہا۔

و اب سب کچھ بیکار ہے ربیعہ کوکٹی طرح بھی منصب نضا کی طرف متوجہ نہیں کیا جاسکتا۔ بیں نے اپنی ساری کوششیں تمام کر ڈالیں کہ مندانصاف پر ایک بہتر انسان جلوہ افر دز ہو گر ربیعہ تو ادھر آ نکھ اٹھا کر دیکھنا بھی کوارانہیں کہ جو "

ظاہر پرستوں کے لئے عبای محکر ال سفاح کا بیان بہت دکشی رکھتا ہے گر حقیقت صرف اتی تھی کہ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ سے مسلسل انکار نے ایک جا بر فر مانروا کوشد بدا حساس کمتری میں جتلا کر دیا تھا۔ جس عالم اسباب میں نسل آدم سائس لیتی ہے ..... وہاں منصب وجا ہ سیم وزر اور حورت کا سکون تمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ زمانہ قدیم سے تہذیب انسانی انہیں تیمن من صری زد میں ہے۔ سفاح نے بھی حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کے گرد آ سائٹوں کا بھی سنہرا جیانا جا ہا تھا محر خدا کی براہ راست بدایت نے آپ کوائ دام زریں کے قریب جانے سے بچالیا۔

مرجم فلك في الماح كوزرز من جائد وكلها حضرت ربيدر متدالله عليه بحى آسوده خاك موسك

مردولوں انسانوں کے سفر کا اثداز مختف تھا۔ سفاح کے دغوی وسائل موت کے کشادہ وہن کا حقیر لقمہ بن مجے اور شاہی جبروت وقت کی آخرمیوں کے خبار جس شامل ہو گیا کین حضرت ربیدر حمتہ اللہ علیہ کی بے نیازی ، تاریخ کے ماتھے کی الیمی حکن بن گئی جے مدیوں کا انتقاب بھی نوک شمشیر وسناں سے کھری نبیس سکا اور نہ روز وشب کی سیابی اس حکن کو دھندلا کرسکی۔ سفاح کی عنایات وٹو از شات کو پیم محکرانے کے سبب بیدواقد دور وراز علاقوں میں بھی شہرت بیدرجمتہ اللہ علیہ کے شاگر دبھی جران رہا کرتے سے کہ آخر استاد کرای کے اس طرز عمل کا کیا منہ وہ ہے ؟ اور خلیف وقت کی اس نیاز مندانہ جی کش کی اعتبار سے آخر کیا قباحت ہے؟

سموم ہے؟ اور طلیعہ وقت فی اس نیاز مندانہ ہیں سے علال فریے میں سری اسپار سے اس میں ہے۔ الی اس دہنی کش کش کو دور کرنے کے لئے ایک دن حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاکر و خاص کی بن سعید رحمتہ اللہ طلیہ نے نہایت ادب واحر ام کے ساتھ دریافت کیا۔

" في محرم! منعب تفاك بارے من آپ كاكيا خيال ہے؟"

بظاہر بیانگ عام ساسوال تعامر در پردہ حضرت نیجی بن سعید رحمتہ اللہ علیہ استاد کرای کے الکار کا سبب معلوم رنا جائے تھے۔

حضرت ربید رحمته الله علیه یجی بن سعید رحمته الله علیه کے اشارے کو مجھ محے تنے محرآب نے اپنے طرز عمل کی وضاحت کرنے کے بجائے دیگر شاکردوں کے لئے ایک داستہ تعین کردیا۔ مضاحت کرنے کے بجائے دیگر شاکردوں کے لئے ایک داستہ تعین کردیا۔ مضرت ربید رحمتہ الله علیہ نے کی بن سعید رحمتہ الله علیہ کوئ طب کرتے ہوئے فرمایا۔

"اکر حمہیں مال دنیا کی خواہش ہے تو پھر تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ منصب تضا قبول کر لو۔" حضرت رہیعہ رحمتہ اللہ علیہ عہدہ قضا کو ایک دنیا دارانہ مشغلہ سجھتے تنے، اس لئے آپ نے اس منصب کو بھی حصول دنیا میں شار کیا تکر اس طرح کہ دنیا پرتی کے دوسرے مشغلوں سے یہ مشغلہ ذیادہ بہتر ہے۔

یہاں انسانی ذہنوں میں بیرسوال بھی پیدا ہوسکا ہے کہ جب حضرت رہید دھتہ اللہ علیہ منصب تضا کو دنیا دارنہ مشغلہ بھے تصفق پر اسے دینی مشغلہ سی مشغلہ بھے انسان آ کے کیوں نہیں بڑھے ادر مند تضا کو انسانی خواہشات کی افراد قائز تھے تو حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ بھیے انسان آ کے کیوں نہیں بڑھے ادر مند تضا کو انسانی خواہشات کی آلودگیوں سے پاک کیوں نہیں کیا؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے سے پہلے ہمیں اس دور کے سیاسی نظام کو بھت ہو گا۔ مختراً پہلے بی عرض کیا جا جہ کہ سفاح کی عکومت کی غیاد جن سیاسی انتقام پر تھی۔ خلافت بنوامیہ کے آخری کا مختراً پہلے بی عرض کیا جا چکا ہے کہ سفاح کی عکومت کی غیاد جن سیاسی انتقام پر تھی۔ خلافت بنوامیہ کا دیکار ہو گئے تھرانوں نے جس طرح ہو دان دوری اختیار کی تھی ای طرح بنوع پاس کے ابتدائی حکران بھی گرائی کا شکار ہو گئے سے انہیں انسانیت کی فلاح اورنوع بھرکی اصلاح سے کوئی غرض نہیں تھی۔ جب دہ خود ہی فطر قا انسانہ پہنے انسانوں عظم مند عدل پر اجتھے لوگوں کوکس طرح بٹھاتے؟ اب دہی ہے بات کہ سفاح حضرت دہید رحمتہ اللہ علیہ جیسے انسانوں کو حکومت بیں شامل کرنا جا بتنا تھا، تو یہ ایک کھی ہوئی سیاسی جال تھی۔

اگر حفرت رہیدر میں اللہ علیہ سفاح کی پیش کش قبول کر لینے تو بظاہر لوگوں پر بیتاثر قائم ہوجاتا کہ اس دور کے پاکہاز انسان بھی خلافت عباسہ کی جاسہ تی ہا اوراس جاسے کا داختے مطلب بیہ ہوتا کہ خلافت عباسہ تی پر ہے۔ اس طرح عام لوگوں کی نظر سے خون کے وہ دریا اوجمل ہوجاتے جو اقتدار حاصل کرنے کیلئے بہائے گئے تھے۔ یہ ایک سیاس بہانہ تھا اور اس بہائے کے ذریعے عباس حکمرال سفاح مہلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بیرونی مہلت ہوتی مہلت ہوتی ہے جے سیاس تاریخ میں جرآنے والا حکران حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس مہلت کا مفہوم صرف اتنا ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظریں جروتشدد کے ہدف سے جث جا کیں اور افتدار میں تفہراؤ پیدا ہوجائے۔ اس مہلت کا مفہوم صرف اتنا ہوتا ہے کہ لوگوں کی کہ افتی حکومت پر ان شخصیات کو نمایاں کیا جائے جن کے کردار بے داغ اور غیر متنازع ہوں۔ حضرت دسید دحت اللہ علیہ ای کہ جائے جن کے کردار بے داغ اور غیر متنازع ہوں۔ حضرت دسید دحت اللہ علیہ ای کہ خوات کی ایک علیہ ای کہ حاتمہ جی تو پھر اس کے افتدار میں بی کوئی کوئی تعداد مطمئن ہو جائی کہ جب حضرت دسید دھت اللہ علیہ سفاح کے ساتھ جی تو پھر اس کے افتدار میں بی کوئی کوئی

حفرت رہید رحمتہ اللہ علیہ سفاح کے اس سای حربے کو بخو بی سجھتے تھے اس لئے آپ نے مخلف مواقع پر اپنا واس بچانے کی کوشش کی ادر بالآخر اپنے ارادوں میں کامیاب ہو مجے۔ اگر اس وقت ساسی فضا ہموار ہوتی اور عکر انوں کی نیت آئینے کی طرح شفاف ہوتی تو حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ بھی الکار نہ کرتے۔ آپ نے علم ای لئے عاصل کیا تھا کہ بے خبر انسانوں کے بچوم میں حق وانساف کو اجا کر کریں۔ جو لوگ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی روش پر اعتراض کرتے ہیں آئیس حقیقت کا ادراک نہیں۔ ہارے مقابلے میں حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ اس بات کو ہزار درجہ بہتر بچھتے تھے کہ علم کیا ہے اور اسے می طرح استعمال کرنا چاہئے۔

اب دوسراسوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت رہیدر حملہ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے الکارکے بعد مند قضا خالی تو نہیں رہی ۔ اب دوسراسوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت رہید رحملہ اللہ علیہ علیہ جیسے بزرگوں کے الکارکے بعد مند قضا کے غبار آلود رہی ۔ اسے بعر نے کے لئے کوئی نہ کوئی اہل علم تو آ مے برحما ہوگا۔ پھروہ کیسا عالم تفااور کیا اسے سیاسی فضا کے غبار آلود

مونے کی خرمیں تھی؟

ہمارے نزدیک اس موال کا واضح جواب میہ کہ حضرت رہید دھتہ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے انکار کے بعد جو لوگ در بار خلافت تک پہنچ وہ بھی علم وفضل بی تمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے کردار بھی بے داغ تھے اور ان کی شخصیات بھی فٹکوک وشبہات سے بالار تھیں۔ وہ نیک ادادوں کے ساتھ کھروں سے لکلے تھے اور مسند انصاف پر جلوہ افروز ہونے تک ان کی نیتوں میں کوئی خلل نہیں تھا۔ بعد بیل بھی ان کے دلوں میں ڈوق ہوئ بریار نہیں ہوالیکن وہ افروز ہونے تک ان کی نیتوں میں کوئی خلل نہیں تھا۔ بعد بیل بھی ان کے دلوں میں ڈوق ہوئ بریار نہیں ہوالیکن وہ انصاف کرنے سے عابر تھے۔ ان کی عین خواہش تھی کہ وہ ہر موقع پر حق کا اظہاد کریں گرائ دست جرکا کیا کرتے جو ان کی بیت پر اپنی ساری تو انا نیوں کے ساتھ متحرک تھا۔ اس طافت کے استعمال کا جواب کس طرح دیتے جو کاغذ پر ان کی بہت پر اپنی ساری تو انا نیوں سے ان کی قوت گفتار چین گئی ۔ اس اذبت ناک صورت حال کو دیکھر کوگر تھرافت ان کے مورت حال کو دیکھر کوگر تھرافتہ ان کوروک و بی تھے اور نہائوں سے ان کی قوت گفتار چین گئی ۔ اس اذبت ناک صورت حال کو دیکھر کوگر تھرافتہ ان کوروک تھرافتہ ان بیک تھی۔ اس ان جا برکل آئے تھے اور پہنچ دھرات جبرا ناگوار فرائض انجام دیتے رہتے تھے۔

بدائی اٹی توت برداشت کی بات ہے۔ خدائے ہرانسان کو مختف ملاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایک شخص مسلسل جردتشدد برداشت کرتا رہتا ہے کین گردش دفت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالٹا کہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور وہ اس بند حوصلکی اور استقامت کے ساتھ آغوش مرگ میں ساجاتا ہے۔ اس کے برکس کچو نوگ ایک مخصوص مدت تک آفات ومعمائب برداشت کرتے ہیں اور پھران کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں۔ اگر چہ وہ بھی مختص ہوتے ہیں کی ان میں قوت برداشت زیادہ نہیں ہوتی۔ جورا آئیں ماکم وقت کے آگے سرا عماز ہونا پڑتا ہے۔

اس کے علاوہ انسانوں کی ایک جماعت الی بھی ہوتی ہے جواپنے فرائض کو کمل طور پر سجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ جس کے منتج میں اسے زمانے کے نشیب وفراز سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ بھی اپنی فطرت سے مجبور ہوتے ہیں اور بھی طاقت کے ذریعے مجبود کر دیئے جاتے ہیں۔

حضرت ربیدرجمته الله علیه کا شاران انبانوں میں ہوتا ہے جو کی بھی صورت میں افتدار کے ہاتھوں مجبور ہوتا پہر جس کر سے معضرت ربیدرجمته الله علیه منصب قضا قبول کرنا چاہتے ہے کا کر اس شرط کے ساتھ کہ مزاج خلافت آپ کے کسی فیصلے پراثر انداز ندہو۔ پھر جب آپ نے فضا کو ناسازگار پایا تو خلیفہ وفت کی پیش کش کونہائے جرائے مندی کے ساتھ مستر دکر دیا۔ دنیا پر ست یقینا ربید رجمته الله علیه کاس کا عظیم کو سجھنے سے عاجز رجیں مے کر اہل دل جب بھی اس واقعے پر خور کریں مے آپیل انداز وہوجائے گا کہ معرکہ خیروشریس فنح حضرت ربید رجمته الله علیه ہی کے ماتھ تھی۔۔۔ ماتھ تھی۔۔ ماتھ تھی۔۔ ماتھ تھی۔۔ ماتھ تھی۔۔ ماتھ تھی۔۔ ماتھ تھی۔۔ ماتھ تھی۔۔۔ ماتھ تھی۔۔ ماتھ تھی تھی۔۔ ماتھ تھی تھی۔۔ ماتھ تھی۔۔ ماتھ تھی۔۔ ماتھ تھی۔۔ ماتھ تھی۔۔ ماتھ تھی تھی۔۔ ماتھ تھی۔ ماتھ تھی۔۔ ماتھ تھی۔۔۔ ماتھ تھی۔۔ ماتھ تھی۔۔۔ ماتھ تھی۔۔۔ ماتھ تھی۔۔ ماتھ تھی۔۔۔ ماتھ تھی۔۔ ماتھ تھی۔۔۔ ماتھ تھی۔۔ ماتھ تھی۔۔۔ ماتھ تھی۔۔ ماتھ تھی۔۔۔ ماتھ تھی۔۔۔ ماتھ تھی۔۔۔ مات

بظاہر تو الل دنیا حضرت رہید دھتہ اللہ علیہ کی خاموثی اور خانہ شینی کو کست سے تعبیر کریں مے لیکن جولوگ فتح کا حقیق مغیدم سیجھتے ہیں وہ اس راز کو بھی جانتے ہیں کہ حضرت رہید دھتہ اللہ علیہ کے حرف الکار نے ایک طرف عہاس حکمران کو بیر سوچنے پر مجبود کر دیا تھا کہ مسلمان عوام پر اپنے من مانے نیصلے مسلط کرتے وقت اسے کسی نہ کی حد تک محکمران کو بیر سوچنے پر مجبود کر دیا تھا کہ مسلمان عوام بھی ہوشیار ہو مجے ہتے جنہیں حکومت کھل طور پر اپنا آلہ کار بنانا میا ہی تھے جنہیں حکومت کھل طور پر اپنا آلہ کار بنانا میا ہی تھے۔

اور حفرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی سب سے بوی فتح توبیہ کہ آپ نے اپنے جسم باتواں کوموج ستم و جرکے رقع و کرم کر م وقع و کرم پر بیل چھوڑا کہ دو جس طرح جاہے آپ کے ساتھ سلوک کرے۔ آپ ظلم سے بیل رواں کو سلسل احساس

ولاتے رہے کہ

ری سے بہا کر سامل ہے مرد قلندر کا جسم ہے جے اقتدار کا پرشور پائی غرق تو کرسکتا ہے لیکن اپنی مرضی ہے بہا کر سامل ککست پرنہیں لے جاسکتا۔''

حضرت رہیدر حمتہ اللہ علیہ کا دوسرار ٹی ہیہے کہ آپ کا جرائت مندانہ اقدام جوم انسانی کے درمیان ایک ولیل ہے جس سے علماء کے وہ قافلے بھی اپنے چراغ روثن کریں گے جو طافت و اقتدار کی تیز ہواؤں سے ڈرتے ہیں یا جنہیں بیاحیاس پریشان کرتا ہے کہ موسم ناسازگارہے۔

ایک طرف جہاں امرائے وقت سے مطرت رہید دھتہ اللہ علیہ کی بے نیازی کا بیر حال تھا وہاں دوسری جانب ایک طرف جہاں امرائے وقت سے مطرت رہید دھتہ اللہ علیہ کی بے نیازی کا بیر حال تھا وہاں دوسری جانب آپ کی فیاضی کی بیر کیفیت تھے۔ ہروقت آپ کواپنے احباب اور شاگردوں کی ضروریات کا خیال رہتا تھا۔

ابن وہب کا بیان ہے کہ حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ بڑے فیاض تنے۔ آپ نے اپنے رہنے کے بھائیوں پر حالیس ہزار دینا خرج کئے۔

چاں ہراردیا تول ہے کہ میں نے مدید منورہ میں حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ سے بڑا کوئی مرد کی تہیں دیکھا۔ آپ

ابن زید کا تول ہے کہ میں نے مدید منورہ میں حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ سے بڑا کوئی مرد کی تھا۔ آپ

کے پاس جس قدر بھی مال تھا، وہ دوستوں دوستوں کے بچوں یا دیگر سوال کرنے والوں کے لئے وقف رہتا تھا۔

اس کے علاوہ حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ اپنے دوستوں سے کسی معاطے میں بھی تکلف کو روانیس رکھتے تھے۔

بس بھی کوئی ضرورت مند دست سوال دراز کرتا اور حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ کے پاس اسے دینے کے لئے بچو بھی نہ جب بھی کوئی ضرورت مند دست سوال دراز کرتا اور حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ کے پاس اسے دینے کے لئے بچو بھی نہ

ہوتا تو آپ بے ججبک ہوکرا ہے دوستوں سے قرض ما تک لیا کرتے ہیں۔

مر جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق تھا تو تلخ ترین اوقات بیل بھی دوستوں کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہ کر جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق تھا تو تلخ ترین اوقات بیل بھی دوست موجود ہے کہ جن کی شخصیات سے شان امارت ظاہر ہوتی تھی کین حضرت ربعہ رحمتہ اللہ علیہ نے احباب کو احساس نہیں ہوئے دیا جن کی شخصیات میں اللہ علیہ کے کردار کا ججب کہ ان کا امام اور اس کے اہل خانہ بھوک کی اؤے سے دو چار ہیں۔ یہ حضرت ربعہ رحمتہ اللہ علیہ کے کردار کا ججب بہاوتھا کہ آپ دوسروں کے چروں کی اور کی دور کی تنیس و کھتے رہے گراہے فکت دل کی خبر تک نہ لیتے۔

بہاوتھا کہ آپ دوسروں کے چروں کی اور کی ہوئی تنیس و کھتے رہے گراہے فکت دل کی خبر تک نہ لیتے۔

اگر بھی ایما ہوتا کہ کوئی حاجت مند دست طلب دراڈ کر ویتا اور حضرت ربعہ رحمتہ اللہ علیہ اسے ایک در ہم بھی اسے ایک در ہم بھی دینے کی حیثیت بیں نہ ہوتے تو مجل بھی بیٹھے ہوئے کی دوست سے قرض لے کر اس اجنی محض کی ضرورت پور کی دینے کی حیثیت بیں نہ ہوتے تو مجل بھی بیٹھے ہوئے کی دوست سے قرض لے کر اس اجنی محض کی ضرورت پور کی دینے کی حیثیت بین نہ ہوتے تو مجل بھی ہوئے کی دوست سے قرض لے کر اس اجنی محض کی ضرورت پور کی دینے تا میں نہ ہوتے تو مجل بی بیٹھے ہوئے کی دوست سے قرض لے کر اس اجنی محض کی ضرورت پور کی دینے تو بھی بھی ہوئے کی دوست سے قرض لے کر اس اجنی محض کی ضرورت پور کی دینے تا ہوں کی دینے تا ہوں کو تا ہوں کی دینے تا ہوں کو تا ہوں کی دینے تا ہوں کی دینے تا ہوں کی دینے تا ہوں کو تا ہوں کی دینے تا ہوں کو تا ہوں کی دینے دینے کی دینے دینے کی دینے دینے کی دینے دی دینے کی دینے دینے کی دینے تا ہوں کی دینے کی دینے دینے کی دینے دینے کی دینے کی دینے دینے کی دینے دینے کی دینے دینے کی دینے دیا ہوں کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے دینے کی دی

کردیئے۔ آپ کی بید عادت آئی عام ہوگئ تھی کہ شہر رسول تھا کے رہنے والے بھی صفرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی اس عجیب وغریب فیاضی سے واقف ہو گئے تھے۔ پھر یہ فرین اڑتے اڑتے آپ کے اہل خاندان تک بھی بھی گئی تھیں۔ نتیجاً ایک دن کسی خاندانی بزرگ نے نہایت تافع کیج میں صغرت رہیدہ رحمتہ اللہ علیہ سے کھا۔

بیجا ایک دن کی خاندان بزرک مے جہامیت کا سید میں سرورت کے وقت دوستوں سے مانکٹے پھرتے ہو۔ کیا تہمیں اس کا اس نے '' تم نے اپنا سارا مال تو خرج کر دیا۔ اب ضرورت کے وقت دوستوں سے مانکٹے پھرتے ہو۔ کیا تہمیں اس کے ذاتی مسائل خیال نہیں آتا کے۔ اگر حلقہ احباب بی میں اپنے ذاتی مسائل خیال نہیں آتا کے اس طرز عمل سے تمہاری عالمانہ دجا ہت پر حرف آتا ہے۔ اگر حلقہ دفت کی نواز شات کو کیوں تھی بیان کرنے تھے اور ان کے دینار و درہم کا بوجھ اپنے کا ندھوں پر اٹھانا تھا تو پھر خلیفہ دفت کی نواز شات کو کیوں تھی بیان کرنے تھے اور ان کے دینار و درہم کا بوجھ اپنے کا ندھوں پر اٹھانا تھا تو پھر خلیفہ دفت کی نواز شات کو کیوں تھ دیا؟ فرمازواؤں کےعطیات علم کی پذیرائی کے سبب ہوتے، اس سے تھاری شان میں کوئی فرق ندآتا بلکہ الل زمانہ کے نزد یک تمہاری مخصیت مزید تابناک ہوجاتی۔"

حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ دمریک اہالیان خاعدان کی بیداستیزائید منتظوسنتے رہے اور پھر بڑے تحل کے ساتھ رمایا۔

'' خلیفہ کے عطیات قبول کرنا میرے لئے ہاعث نگ ہے اور دوستوں سے مانگنا ہاعث طمانیت۔ الل دنیا اس فرق کوئیں سمجیں مے اور میں انہیں سمجمانا بھی ٹیس جا ہتا۔''

يه كهدكر يجهد ديرك لئے حضرت ربيدر حمت الله عليه خاموش موسكة اور پر فرمانے كيے۔

''میرا اور میرے دوستوں کا معاملہ جدانہیں۔ دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ بین نہیں ہمتا کہ ان بیں ہے کوئی دوست مجھے میری عالمانہ شان کے سبب دیتا ہے۔ ربیعہ کے دوست میری بات اس لئے سنتے ہیں کہ وہ میرے دوست ہیں۔ جب وہ محبت کی نظر سے میری طرف دیکھتے ہیں تو ان کے پیش نگاہ محدث و نقیہ ربیعہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ربیعہ ہوتا ہیں۔ جب وہ محبت کی نظر سے میری طرف دیکھتے ہیں تو ان کے پیش نگاہ محدث و نقیہ ربیعہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ربیعہ ہوتا ہے جو اول آخر دوست ہے۔ ''تعلق دنیا کا بیا انداز بھی بڑا الو کھا تھا' جے صفرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ جیسے مرد قلندر ہی اپنا سکتے ہیں۔

خود داری وسخاوت کے علاوہ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ غیر معمولی قوت برداشت کے بھی حال ہے۔
دوران گفتگو اگر کوئی مختص جارحیت اختیار کر لیٹا تو آپ اسے بھی ایک فکلفتہ جسم کے ساتھ برداشت کر لیتے۔
حالا تکہ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کے پاس منطق واستدلال کا وہ بیکران خزانہ موجود تھا کہ آپ کے سامنے خاطب کی
قوت کو یائی سلب ہو جاتی محر حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ نے علمی مباحث سے جٹ کر اپنی اس بے پناہ صلاحیت کو بھی
استعمال نہیں کیا۔

حضرت ربیدر منداللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بہت زیادہ کلام کرتے ہے۔ اکثر ایا ہوتا کہ مسلسل کی کئی سیخت کا اس طرح ہوئے کہ نہ آپ کی زبان میں ملکی می لغزش پیدا ہوتی اور نہ آپ کے چہرہ مبارک سیختک کے قارنمایاں ہوتے۔

ای سلسلے میں ربیدر حمقد الله علیه کامشہور قول ہے کہ خاموش آدی" خوابیدہ" اور" محسطے" کے درمیان موتا

ای ڈیل بٹن ایک دن ایک بجیب داقعہ پی آیا۔ آپ کی مجلس علم حاضرین سے بھری ہوئی تھی اور آپ کسی موضوع برنہایت اثر آنگیزتقر مرکر دہے ہتے۔

ای دوران ایک اعرائی مجلس میں داخل ہوا اور ایک گوشے میں کھڑے ہوکر حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کا درس سننے لگا۔ کہنے کو وہاں علماء اور طالبان حدیث وفقہ کا جمع تھا اور ہر فض حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے اوا ہوئے والے ایک ایک لفظ پر ہمہ تن گوش تھا گر جب بھی حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی نظر اعرابی کی طرف اٹھ جاتی تواسے اس طرح کھویا ہوا یا تے جیسے آپ کی تقریر نے اعرابی کو دنیا و مانیہا سے بے خبر کر دیا ہو۔

حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کا درس بہت وہر تک جاری رہا۔ اس اٹنا میں آپ نے گئی ہار اعرابی کی جانب ویکھا۔ طویل وقت گزرنے کے باوجود وہ ایک زاویے سے کھڑا ہوا تھا۔ دلیسی اور انہاک کی بیاعلیٰ مثال تھی جس سے حضرت

ربيدر متدالله عليه بحى متاثر موت بغير ندره سكي

بالآخر درس فتم ہوا۔حضرت رہیعہ دحمتہ اللہ علیہ بھتے سے کہ وہ اعرافی ان کی فصاحت و بلاغت سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے۔اس لئے آپ نے اس سے سوال کیا۔

"ا كفض تهارے قبائل كے نزديك بلاغت كى كيا تعريف ہے؟"

اعرانی نے ایک لحرسوے بغیر کھا۔" مختر لفظوں میں بوری بات ادا کرتا۔"

حضرت ربیعدر مندالله علید نے دومراسوال کیا۔ '' اور کلام میں عاجزی کے کہتے ہیں؟'' حضرت ربیعدر متدالله علید کے کہنے کا مقصد بیرتھا کہ دوران گفتگو مجبور ہوجانا کے کہتے ہیں؟

اعراني حضرت ربيدرهمتدالله عليد كمقام بلندس واقف نبيس تفااس لئے بے جنجك موكر كہنے لگا۔

" كلام كى عاجزى السي كيتية بين جس بين تم جتلا مو"

اعرانی کی بات س کرابل مجلس کی پیشانیال فنکن آلود ہو گئیں ادر چرے شدید تا گواری کی کیفیت سے متنفیر نظر آنے لگے۔ پچھ لوگ اعرائی کی گنتا خانہ حرکت کا سخت جواب دینا چاہتے تنظ محراتی دریش وہ بے نیاز اندر فرار سے چانا ہوا باہر جاچکا تھا۔

جب اعرائی چلا کیا تو حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ نے حاضرین کو نخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

" تم لوگ س لئے برہم ہوتے ہو۔ وہ تعیک بی کہتا تھا۔"

ایک اعرابی کی تقید کو بھی ہنس کر وہی فض برداشت کرسکتا تھا جوایک جابر وقت کے عطیات کو کھیل مجھ کر محکرا سکتا تھا۔ بے فک۔! یہ جرائت و بیبا کی حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ ہی کو حاصل تھی کہ جب عباس محکرال سفاح نے آپ کوآز ماکش کے مرطے سے گزاراتو آپ کی گردن میں اس قدر بھی آئی کہ اس فم کوائل دربار نے بھی اپنی آٹھوں سے د کھے لیا اور جب ایک جابل اعرابی نے آپ کے انداز تقریر پر اعتراض کیا تو حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کا سر ندامت سے حمک گیا۔

یہ تھا وہ مردحق پرست جو ہمیشہ شاہان وقت سے ناخوش رہا اور آخری سانس تک ان لوگوں سے رامنی رہا جو بست کر دیئے گئے تھے۔

حضرت ربید، دعمتد الله علیه 136 علی و نیاسے دخصت ہوئے۔ آپ کو الممید کی سرز مین پر آسودہ خاک کیا گیا۔ بیدون علاقہ ہے جسے انہار میں سب سے پہلے عمالی خلیفہ ابوالعباس سفاح نے آباد کیا تھا۔
عباسی حکر ان مجمی لقمہ اجل ہو گیا اور حضرت ربیعہ دحمتہ اللہ علیہ بن ابوعبد الرحمٰن مجمی آخوش فنا میں سامتے۔

دونوں ایک بنی راستے سے ایک منزل کی جانب روانہ ہوئے تمر دونوں کا انداز سنر مختلف تھا' سامان سنر جدا تھا۔ ای

لئے دونوں کا انجام دنیا میں بھی مختلف تھا اور آخرت میں بھی دونوں کا حشر جدا گانہ ہوگا۔

سفاح کومہلت زیست کے ساتھ بے پناہ سرمایہ وطاقت بھی بخشا گیا۔ اس طرح وہ دنیا بی نک کامول کے فروغ پر زیادہ قادر تھا مگراس نے اپنی فطرت سیاہ کے باعث خدا کی زبین بیں جبروتشدد کے نئے ڈالے اور ان سے نفرت وظلم کی فصل اگائی اور پھر جب وقت معلوم سریر آ کا بچا تو وہ مظالم اور تا انعمافیوں کی میراث چھوڑ کر دنیا سے چلا میا۔

حضرت دبید دحمتہ اللہ علیہ بن ابوعبہ الرحن کو صرف قرصت ذعری عطا کی گئی۔ آپ کے سر پر سائل کی کڑی دھوپ تھی اورجم کے بینچ آز مائٹوں کا جاتا ہوا ہستر۔ آپ جوانی کی منزل میں قدم رکھنے تک باپ کے سائے ہے بھی محروم تھے۔ وہ معصوم بچہ جب کمتب میں وافل ہوا تو اسے بید تقیقت نہیں معلوم تھی کہ وہ بیتم ہے یا بہمارا ہے۔ ایسے کشفن مرسطے میں بھی اس نے اپنی بے چارگی کو بہانہ بنا کر محنت و مشقت سے تی نہیں چایا۔ طویل را تیں اس طرح جاگ کر گزاریں کہ ماں کے سواکوئی ہمرم وقم خوار نہیں تھا۔ قدرت نے اس بچ کو بھی فصل ہونے کے لئے عمل کی زمین بخشی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو زمین کو خالی چھوڑ سکتا تھا اور اس طرح وہ و نیا کی نظروں میں مجرم بھی قرار نہیں پاتا کہ اس کے باس نے ملم کے زبی ماس کے اور انہیں خدا کے بجوئیں تھا۔ پھراکے طویل کشاکش اور تعدکا دینے والی محنت کے بعد اس نے علم کے زبی

ایک وقت مقررہ کے بعد وہ نئے مجوٹے اور نصل تیار ہوگئی۔ پھر جب معزت رہید رحمتہ اللہ علیہ دنیا ہے رخصت ہوئے تو ایسے عظیم وجلیل وارث مچھوڑ کئے جو بظاہر پوریائشیں تنے مگر ان سے ہات کرتے وقت سلاطین وقت ک زیائیں بھی لڑ کھڑا جاتی تھیں۔

♦ન્ૄૄ♦ુ∽♦

حضرت الوب سختياني رحمته الله عليه

آپ کا خاندانی نام بوب اور ابو برکنیت تھی۔ والد محترم کا نام کیان تھا اور ان کی کنیت الی تمیمہ تھی۔ نسلی اعتبار سے کوئی آپ کو'' عبری'' لکھتا ہے اور'' جبنی'' کہہ کر پکارتا ہے۔ اس ذیل میں زیادہ تحقیق سے کام نہیں لیا حمیا کہ حضرت ابوب بختیائی رحمتہ اللہ علیہ کس قوم سے تعلق رکھتے تھے۔

بہر حال بد مطے شدہ امر ہے کہ گروش روز وشب نے آپ کے خاندان سے آزادی کی تعت چین کی تھی اور ایک ہجی اور ایک ہجی م جیج رسم کوزندہ رکھنے کے لئے آپ کی گرون میں طوق غلای ڈال دیا تھا۔

المحققین کی رائے کے مطابق صفرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ فیبلہ فزہ کے غلام تھے۔علامہ ابن عبد البر کے قول کے مطابق آپ کے مطابق میں مطابق آپ سختیانی '' کے لقب سے اس لئے مشہور سے کہ بصرے میں بکرے کی دیا فت دی ہوئی کھالیں فروخت کرتے ہے۔

مجر بیکمالیں فروخت کرنے والا غلام زادہ علم کی طرف متوجہ ہوا تو دست قدرت نے اس کی زنجیر غلامی کاٹ دی اور فضل و کمال کا وہ تخت پیش کیا جس پرجلوہ افروز ہوکر دہ علم کاشپنشاہ کہلایا۔

حضرت الوب ختیانی رحمته الله علیه فی حضرت عمره بن سلمه رحمته الله علیه مضرت معید بن جبیر رحمته الله علیه و حضرت قاسم بن مجر رحمته الله علیه و معار رحمته الله علیه و معار و بن و معار رحمته الله علیه اور حضرت محرو بن و معار رحمته الله علیه و جلیل محدثین سے ساعت مدیث کی ۔

الله علیه جیسے عظیم وجلیل محدثین سے ساعت مدیث کی ۔

پھر جب حضرت ابوب ختا فی رحمتہ اللہ علیہ علم کی تحیل کر بچے تو آپ نے یہ دولت لاز وال ضرورت مندول میں بے در بغ تقسیم کی۔ آپ کی بارگاہ علم میں حاضر ہونے والے طالبان حدیث وفقہ کی فہرست بہت طویل ہے محر چند میں بے در بغ تقسیم کی۔ آپ کی بارگاہ علم میں حاضر ہونے والے طالبان حدیث وفقہ کی فہرست بہت طویل ہے محر چند نام ایسے بھی ہیں کہ جن کی موجود کی حضرت ابوب ختیاتی رحمتہ اللہ علیہ کی عظمت وجلال پر نا قابل تر دید کوائی چیش کرتی

منزت امام المش رحمته الله على عضرت امام آناده رحمته الله عليه ، حضرت تماوين زيد رحمته الله عليه مخترت امام منيان رحمته الله عليه وحضرت امام منيان رحمته الله عليه وحضرت امام مالك بن الس رحمته الله عليه مخترت امام منيان بن عيينه رحمته الله عليه مخترت امام شعبه رحمته الله عليه كمثا كردون على شامل شعبه رحمته الله عليه كمثا كردون على شامل منته الدعليه كمثا كردون على شامل منته الدود حضرت الوحنيف رحمته الله عليه كم مجلس منته الدود وحضرت الوحنيف رحمته الله عليه كى مجلس منته الدود وحضرت الوب رحمته الله عليه كى مجلس

علم میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہے۔جس کے صلقہ درس سے بیک وقت استے بڑے لوگ فیعنیاب ہو کرا تھے' اس کے علم کی بلندیوں کا کون اندازہ کرسکتا ہے۔

حضرت ابوب بختیانی رحمته الله علیه کو حدیث رسول مین ہے ہے عشق تھا۔ اس کئے آپ نے اپنے روز وشب کا ایک ایک ایک ایک ایک ایک کے رسالت مآب مینانی رحمته الله علیہ کو حدیم کا نزر کر دیا تھا۔ یکی عشق رسول مینانی تھا جس نے حضرت ابوب بختیانی رحمته الله علیہ کوعلا و کا سروار بنا دیا تھا۔

حضرت سغیان بن عیبنه رحمته الله علیه قرماتے ہیں۔ " میں آج تک کسی ایسے مخص سے نہیں ملاجو ابوب سختیانی رحمته الله علیه کی مثل ہو۔"

معزت جماد بن زیدر جمته الله علیه کا قول ہے۔ ' میں جن اکا برعلاء کی مجالس میں بیٹھا ہوں 'ایوب رحمته الله علیہ ان سب میں افعنل تھے اور اتباع سنت میں سب سے زیادہ شدید تھے۔''

علامه نو وی رحمته الله علیه لکینتے ہیں کہ سب لوگ حضرت ایوب سختیانی رحمته الله علیه کی جلالت و امامت اور قہم و است برمتنق ہیں۔''

ر سے ہام بن عروہ اعتراف کرتے ہیں کہ بین نے بھرے بیں ایوب رحمتہ اللہ علیہ کا مثل نہیں دیکھا۔ ابوعثمان کی روایت ہے کہ حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ 'حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ کو بھرے کے لوجوالوں کا مرداد کہتے تھے۔

ابن عون رحمته الله عليه فرماتے بيں كه جب امام ابن سيرين رحمته الله عليه كى وفات موكن تو ہم حصرت الوب سختيانی رحمته الله عليه كی طرف رجوع موصحة۔

ابوعاتم رحمته الله عليه كا بيان ہے۔" معزت ابوب رحمته الله عليه اس قدر ثقته بيل كه ان كے مثل كا سوال بى پيدا نہيں ہوتا۔"

ایک بار معترت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ نے معترت ابوب سختیائی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک حدیث کے بارے میں استفسار کیا۔

جواباً معفرت ابوب رحمته الله عليه نے فرمايا۔ " جھے اس مديث ميں فنک ہے۔ " بيان كرامام شعبه رحمته الله عليه بے افتيار ہو محتے اور برسم مجلس فرمانے سكے۔ " آپ كا فنک مجھے ووسروں كے يقين سے زيادہ محبوب ہے۔ "

ای خوف خدانے معزرت ابوب ختیانی رحمته الله علیه کودنیا اور آخرت کے ہرمعاطے میں بہت زیادہ محاط بنا دیا تھا۔ جہال تک روایت مدیث کا تعلق ہے تو آپ کی احتیاط مدے گزرجاتی تھی۔

حصرت حماد بن زيدر منه الله عليه فرمات بير " من في سفسوالات كاجواب دي كسليل من الوب رحمته الله

علیہ اور بوٹس سے زیادہ کی کومخاط نیس دیکھا۔ جواب دینے سے پہلے وہ سائل کے حافظے کا امتحان لیتے تھے کہ ہیں وہ اپنی د ماغی کمزوری کے سبب بات کو غلط بیان نہ کردے۔"

حماد بن زیدر حمتہ اللہ علیہ بی کا بیان ہے کہ اگر کوئی حضرت الوب ختیائی رحمتہ اللہ علیہ سے سوال کرتا تھا آپ جو اب وینے سے پہلے فر ما یا کرتے تھے۔ " اپنا مقعد دوبارہ بیان کرو۔" وہ مض سوال دہرا دیا کرتا تھا بھی بھی حضرت الیوب رحمتہ اللہ علیہ اس محض سے بار باراس کا سوال دریافت کرتے۔ اگر وہ ایک مرجہ بھی اپنے الفاظ میں تبدیلی کر دیا تو آپ اس کے سوال کا جواب نہ دیتے لیکن پھر بھی اس کی دلجوئی کے لئے چند احادیث رسول بھائے سا دیتے۔ حضرت الیوب رحمتہ اللہ علیہ کے اس طرز عمل کا ایک مقعد ہوتا تھا کہ آپ کا جواب اس فض کے ذریعے ختل نہ ہو جس کا حافظہ کر در اور بے اعتبار ہو۔ اس طرح روایات کے سخ ہونے اور خلوق میں گرائی بھیل جانے کا اندیشہ باتی رہتا ہے۔ حضرت ایوب رحمتہ اللہ علیہ اپنی احقیاط کے سبب اس دروازے کو بھی بند کر دیتا چاہے تھے۔ انسانی کردار کا یہ بجیب انداز ہے جو تہذیب و تدن کی تاریخ میں خال خال بی نظر آتا ہے۔

ایک بارکسی مخص نے حصرت ایوب شختیانی رحمته الله علیہ سے سوال کیا۔ جوایا حضرت ایوب رحمته الله علیہ نے فرمایا۔" اس سلسلے میں مجھے پی معلوم نہیں۔" محمد معلوم نہیں۔"

وو فض دوبارہ بولا۔ " کم سے کم اپنی رائے بی بتادیجے۔"

حضرت ابوب رحمت الله عليه في نهايت ب باكى سے فر مايا۔ "اس ذيل جس ميرى دائے بھى بحد فيل ہے۔"
ايک بار حضرت ابوب مختيانی رحمت الله عليه كى مجلس ورس آراستر تمی ۔ جب آپ كی تقریر ختم ہوگئ تو ایک خض اپنی نشست پر كھڑ ابوا اور حضرت ابوب رحمت الله عليہ سے كہنے لگا۔" آپ اپنی دائے سے كام كول فيل لينے ؟"
حضرت ابوب رحمت الله عليه نے اس مختص كے سوال كے جواب بي ايک عجيب و فريب واقعہ سناتے ہوئے

فرمایا۔ ''کسی مخص نے ایک گدھے ہے یو چھا۔'' تو جگالی کیوں ٹیس کرتا؟'' گدھے نے اس مخص کو جواب دیتے ہوئے کہا۔'' میں باطل چیز کو چیانا پرا مجستا ہوں۔''

اس واقع کے سائے سے معزت ابوب رحمتہ اللہ علیہ کا مطلب میرتھا کہ قرآن و حدیث کے سلسلے میں اپنی رائے کا اظمار کرنا بھی ابیا بی ہے۔

رسالت مآب منظف سے عقیدت وعشق کا بیرعالم تھا کہ مرور کو ثین منطقے کا نام سفتے ہی آپ کی آنکھیں افتکبار ہو ماتی تغییں۔

حضرت امام مالک بن انس دحمته الله علیه کابیان ہے۔ " ہم لوگ حضرت ایوب بختیانی دحمته الله علیه کی خدمت میں حاضر ہوتے ہے اور جب آپ کے سامنے رسول کر یم ہنگانی کی حدیث کا ذکر آتا تھا تو ہے افتیار رونے لگتے ہے اور اس قدر روتے ہے کہ حالت فیر ہوجاتی تھی۔ پھر بید دقت یہاں تک بڑھ جاتی کہ ہمیں آپ پر ترس آنے لگا تھا۔ "
ودسرے موقعے پر حضرت امام مالک بن انس دحمته الله علیه نے فرمایا۔ " جب میں نے رسالت مآب سے کاب احتیا کا مدرام دیکھا تو حضرت ابوب بختیانی دحمته الله علیہ کی بیان کرووا حاویث لکھنا شروع کرونیں۔ "
حضرت ابوب دحمته الله علیه مدیث کی طرح فقہ کے بھی امام ہے۔ حضرت امام شعبہ دحمته الله علیہ آپ کوسید

العنبا (فعيمول كروار) كام سے يادكرتے تھے۔

علم کے اس مرتبہ بلند پر فائز ہونے کے باوجود حضرت الدب رحمتہ اللہ علیہ نہایت منکسر المز ان انسان تھے۔ آپ ہیشہ اس سے خانف رہتے تنے کہ کہیں علم کا پندار کسی غرور میں جٹلانہ کردے۔

علائے کرام کے لئے بخت آزمائش کا واتت وہ ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی سوال کیا جائے اور انہیں اس کا جواب نہ آتا ہو۔ ایسے مواقع پر حقیقت کا اعتراف بہت مشکل کام ہے۔ اس قدر تھین مرحلے سے گزرتے ہوئے بوے برے اکا ہرے اکا ہرین کے قدم لڑ کھڑا جاتے ہیں محر حضرت ابوب بختیائی رحمتہ اللہ علیہ اسے بھی ایک کار بہل بجھتے تھے۔ ابن شوذب بیان کرتے ہیں کہ اگر بھی حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ سے کوئی ایسا مسئلہ ہو چھا جاتا جس سے آپ واقف نہ ہوتے تو بے تکلف فرما دیتے۔ "اہل علم سے دریافت کرو۔"

اس اکسار اور تواشع کے سبب صفرت الوب رحمتہ اللہ علیہ کوشیرت اور نام ونمود سے شدید نفرت تھی۔ ای وجہ سے آب جمع عام سے ہمیشہ کریزال رہتے تھے۔ اگر کسی کام سے باہر جانا ہوتا تو لوگوں کی نظروں سے فئے کر ایسے راستوں سے کزرتے تھے کہ جہال آپ کوکوئی ندد کھے سکے۔

جماد بن زیدرجمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بارش حضرت الاب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ جمل رہا تھا۔
امپا کک ہیں نے دیکھا کہ حضرت الاب رحمتہ اللہ علیہ ایک بحک و تاریک کلی ہیں مڑ گئے۔ جمعے آپ کے اس انداز پر بہت جیرت ہوئی۔ ابھی ہیں اپنے خیالات ہیں گم تھا کہ حضرت الاب رحمتہ اللہ علیہ دوسری وجیدہ کلی میں داخل ہو گئے۔ ہیں جیران تھا کہ آخر حضرت الاب رحمتہ اللہ علیہ کوان راستوں کا کس طرح پا چل گیا جبہ طویل قیام کے بادجود میں خود بھی ان راستوں سے واقف نہیں تھا۔ بہت دن بعد بدراز قاش ہوا کہ حضرت الاب رحمتہ اللہ علیہ تک اور سنسان کوچوں سے اس لئے گزرتے ہیں کہ آپ کو کی تحض بھیان نہ سکے۔ اس وقت جمعے اندازہ ہوا کہ یہ مردجلیل اپنی ذات کی نمائش سے کس قدر بے ذار ہے۔

ایک باریس نے ڈرتے ڈرتے ہوجولیا کہ معنرت اس خاموش سنر کا آخر مقعد کیا ہے؟ جواب میں معنرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا۔ '' میں نیس جا بتا کہ جھے دیکھ کرلوگ ہاتھ سے اشارے کریں اور زبان سے ایکار کرکھیں کہ ابوب جا رہے ہیں۔''

حماد بن زیدر مشداللہ علیہ بی کا دومرا بیان ہے کہ اگر اس موقع پر کوئی فخص مل جاتا تو سلام کرنے ہیں سبقت اختیار کرتے۔ بھی کسی کو بیرموقع نہیں دیتے کہ وہ پہلے آپ کوسلام کرے۔ جب حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ سلام کرتے اور آپ کا مخاطب اضافی الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیتا تو آپ اشکیار ہوجاتے اور نہایت رفت آ میز لہج محد فرمانے گئتے۔

"اے اللہ! تو بہتر جانا ہے کہ ش ایسا ٹیل جا ہتا۔ اے اللہ! بن بین جا ہتا۔" اس ہے آپ کی مراد میتی کہ لوگ مزت واحرام کے ساتھ جواب دیتے تنے اور حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ کویہ بات کوارائیس تنی ۔ حضرت ابوب بختیانی رحمتہ اللہ علیہ اس بات کو بھی پیند ٹیس کرتے تنے کہ کوئی شخص آپ کے ہمراہ چلے۔ حماد بن زیدر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

" أيك بار من بازار جا رما تقار راست من حعرت الوب خنياني رحمته الله عليه سے ملاقات موكئ -آب ايك

جنازے کے ساتھ جارے تھے۔ اس نے آپ کوشریک جنازہ دیکھا تو خود بھی ساتھ ہولیا۔

حصرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ نے مجمعے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا۔ '' میں قبرستان جا رہا ہوں .....تم بازار جاؤاور وہی کام انجام دوجس کے لئے گھرے باہر لکلے تھے۔''

حضرت الدب سختیانی رحمته الله علیه کے کردار کا ایک فاکه اس طرح سامنے آتا ہے که آپ نہایت منگسر المزاح الله خلیق رحمته الله علیه ہے کہ داری خلیق رحم دل اور نام ونمود سے نفرت کرنے والے انسان تنے۔ اس کے علاوہ حضرت الدب رحمته الله علیه بڑے عابدو زاہد خص تنے۔ آپ نے جالیس جج کئے تنے۔

حصرت امام مالك بن الس رحمة الله عليه كا قول هي كدايوب رحمة الله عليه يوسد عبادت كزاراور بهترين بزرك

آپ کے زہر و تعویٰ پر بے شار کواہیاں موجود ہیں مگر خود حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرمایا کرتے ہتے۔

"جب خدا کے مسالے بندوں کا ذکر کیا جائے گا تو میں ان سے الگ ہو جاؤں گا۔"

تاریخ میں معتبر روایات موجود ہیں کہ معنرت ابوب سختیانی رحمتہ اللہ علیہ قائم الیل ہے۔ تمام رات عبادت کرتے ہے کم کرتے ہے مگر جب سے کے وقت لوگوں کے سامنے آتے ہے تو چرے پر شادائی و تازگی کے آثار نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہے اور آواز کو اتنا ملکفتہ بنا لیتے ہے جیے ابھی ابھی سوکرا شھے ہوں۔

اس زمانے کے عام بزرگوں کا لباس بیرتھا کہ چست قمیض پہنتے سے گر حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ میں الی ذات کو پوشیدہ رکھنے کا جذبہ اس قدر بیدار ہو گیا تھا کہ آپ نے عابدوں کا وہ لباس ترک کر دیا تھا اور اس قدر دھیا و مالی قبین بہنتے سے کہ وہ مرد جرلباس کے مقابلے میں بری جیب گئی تھی۔

ایک دن معفرت ابوب مختیانی رحمته الله علیه کے ایک شاگر دینے اس نئی روش کے بارے میں دریافت کیا تو فرمانے کئے۔

" پہلے زمانے میں دامن لٹکا کر چلنے میں شہرت تھی اور اب دامن سمیٹ کر چلنے میں۔" یہاں شہرت سے مراد نام ونمود کا اظہار نہیں۔ بیدایک در پردہ اشارہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو دوسروں کی

نگاہوں سے پوشیدہ رکھے۔

حضرت ابوب بختیائی رحمتہ اللہ علیہ کامشہور قول ہے کہ انسان خواہ کتنا بی بڑا زاہر ہوا سے اللہ سے ڈرتے رہنا جاہئے اور انسان پر رہمی لازم ہے کہ دہ اپنے زہر کولوگوں کے لئے عذاب نہ بنائے۔

ای منبط النس نے معزت ابوب سختیائی رحمتہ اللہ علیہ کو امرائے وقت سے یہاں تک بے نیاز کر دیا تھا کہ آپ اس طبقے کے لوگوں سے ملاقات کرنا تو کہا، ان کا ذکر سننا بھی پہندئیں کرتے تھے۔ انتہا یہ ہے کہ خلیفہ وقت نے ملاقات کی خواہش ملاہر کی تو معزت ابوب رحمتہ اللہ علیہ نے صربحاً اٹکار کر دیا۔ پھر جب خلیفہ نے اس بات پر اصرار کیا کہ وہ خود آپ کے مکان پر حاضر ہو جائے تو حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔" بجھے بیمی کوارانہیں کہ امیر المونین مجھ جیسے انسان کے لئے اتی زحمت برداشت کریں۔"

ا بی دن برسرمجلس کی فخص نے دریافت کیا کہ آپ خلیفہ دفت کی طلاقات سے گریز کیوں کرتے ہیں؟ ایک دن برسرمجلس کی فخص نے دریافت کیا کہ آپ خلیفہ دفت کی طلاقات سے گریز کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابوب سختیانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس مخص کی بات سی اور چند لمحوں تک خاموش بیٹھے رہے پھر بجیب لہجے

"میرے نزد کی بیدونیا کا سب سے ناپندیدہ تعل ہے۔"

یرے رویس یے رویا ہے ہی فر مانروائے وقت سے ملاقات کرتے رہے ہیں۔" کہنے والے نے دوبارہ کہا۔
"دوسرے محد ثین اور نقبها بھی فر مانروائے وقت سے ملاقات کرتے رہے ہیں۔" کہنے والے نے دوبارہ کہا۔
"یدان کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ ہیں کسی کی روش پر اعتراض ہیں کرتا گر جب تم لوگ خلیفہ وقت سے ملاقات کرنے کے بارے ہیں جھ سے پوچھتے ہوتو سنو کہ جھے میرابیٹا بکرسب سے ذیادہ محبوب ہے۔ پھر بھی ہیں سے کوارا کر اول گا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے ذن کر دول گر جھے میر منظور نہیں کہ ہشام یا کوئی دوسرا خلیفہ جھ سے ملئے کے لئے اس یہ یہ "

اسے۔ یزیدین ولید، حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ کا ذاتی دوست تھالیکن جب دہ خلافت کے منصب پر فائز ہوا تو آپ نے کریدوزاری کے ساتھ میدعا کی۔

"اے اللہ امیرے ذکر کو چمپالے اور یزید کو اس بات سے باز رکھ کہ وہ جمعے بار باریاد کرے۔"
اس قدر غیور ہونے کے باوجود حضرت ابوب سختیائی رحمتہ اللہ علیہ نہایت خوش اخلاق انسان ہے۔ اگر کوئی فخص آپ کے مکان پر آ جاتا تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خاطر مدارات کرتے اور آئی خندہ پیشائی کے ساتھ ملتے کہ وہ فض ہمیشہ ان کھات کو باور کھتا۔

ر میں اور بن زیدر حمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حصرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ سے زیادہ مسکراتا ہوا چرو کسی انسان کانہیں دیکھا۔ آپ عید الفطر کے موقع پر کھانے کا خاص اجتمام کرتے متے اور اپنے تمام پڑوسیوں کے یہاں جصے بیجنے

حضرت ابوب رحمته الله عليه كے پاس بے شار انسان آتے سے جن سے ذاتی طور پر آپ ناواقف ہوتے سے یا ان سے کوئی تعلق بین ہوتا تھا گر جب ان جس سے کوئی بیار ہوجا تا تو اس كى عماوت كوتشريف نے جاتے اور اگر كى كا انتقال ہوجا تا تو اس كے عزيزوں سے اس قدر جال سوزى كے ساتھ تعزیت فرماتے جسے مرنے والا آپ كے بہت قریب تھا اور فہایت معزز ومحترم فض تھا۔

سیام میں تغیف کے ایک غلام میلی بن تکیم کا انتقال ہو گیا۔ مرنے والے نے اپنے قریبی رشتے واروں میں مرف ایک ماں چیوڑی تھی۔ جب معرت ایوب رحمتہ اللہ علیہ کواس جا نگداز سانھے کی خبر ہوئی تو مرنے والے کی مال کے پاس مسلسل تین دن تک تعریت کے لئے جاتے رہے۔ آپ بہت دیر تک وہاں قیام کرتے اور یعلی کی سوکوار مال کواس طرح تسلیاں دیتے کہ وہ بے جاری وقتی طور پراپنے خم کو بھول جاتی۔

لعض متندروایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ معفرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ صاحب کرامت بھی تھے۔ ابواعمر کا بیان ہے کہ معفرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ کے کے راستے میں تنے الل قافلہ کو بخت پیاس محسوں ہوئی۔ یماں تک کہ تمام لوگ شدید اضطراب میں جلا ہو گئے اور اونٹ جلتی ہوئی ریت پر لڑ کھڑانے گئے۔ حضرت ایوب رحمتہ اللہ علیہ سے اہل قافلہ کی بیرحالت نہ دیکھی گئے۔ مجبوراً آپ نے لوگوں کوئی طب کر کے فر مایا۔ " اگرتم اس راز کوکی پرفاش نہ کروتو میں اپنے رب سے تہارے لئے پانی کی التجا کرتا ہوں۔"

جب لوگوں نے اقرار کیا کہ وہ اس راز کو کسی پر ظاہر نہیں کریں مے تو حضرت رہمتہ اللہ علیہ آمے برجے اور اپنے سامنے ایک دائرہ مینی ویا۔ پھر دعا فر مائی۔

"اے اللہ! تو اس پر قادر ہے کہ تیرے تکم سے محرا کا دل ثق ہوجائے اور اس سے شنڈے پانی کا چشمہ ابل پڑے۔''

ابھی حضرت ابوب سختیانی رحمتہ اللہ علیہ کے الفاظ کی کوئے باتی تھی کہ دائرے سے پانی الملنے لگا۔ یہاں تک کہ تمام قافے والوں نے خور بھی پیاس بجمائی اور اپنے اونٹوں کو بھی جی بھر کے پانی پلایا۔

جب دشت میں کوئی بھی بیاسا ہاتی ندر ہاتو حضرت الوب رحمتہ اللہ علیہ نے اس جکہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس کے ساتھ بی یانی اہلنا بند ہو کیا۔

وہ تو ایک عارمنی چشمہ تھا جو پچھ دریے لئے بھوٹا اور پھرسطح زمین سے غائب ہو گیا گر حضرت ایوب رحمتہ اللہ علیہ کی عظمت کا آبشار جوعلم و کردار کی چوٹیون سے بہتا ہوا پنجر دلوں کومعرفت کا سبزہ زار بنا رہا ہے وہ قیامت تک خشک نہیں ہوگا۔

حضرت ابوب رحمته الله عليه تريست مال تک حيات رہے۔ 131 ه جي طاعون کي وہا و پيملي تو آپ نے بھی عالم فانی کو الوداع کہا اور اپنے خالق عقی سے جالے۔ دیکر سربلند بوں کے ساتھ شپر بھر ہ کو بیشرف بھی حاصل ہے کہ اس کی خاک جس حضرب ابوب شنیانی رحمتہ اللہ عليہ جيسا مرد جليل محوضواب ہے۔

حضرت مكحول شامى رحمته التدعليبه

آپ کا خاندانی نام کھول تھا اور کنیت ابوعبداللہ تھی۔ بعض مؤرمین نے کنیت کے سلسلے بیں اختلاف کیا ہے اور معتبر روایات کاسہارا لے کر دعویٰ کیا ہے کہ معترت کھول شامی کی کنیت ابوابوب تھی۔

جس طرح آپ کی کنیت کے بارے میں اختلاف ہے ای طرح آپ کے نسب ناے کے بارے میں بھی مختلف روایات بیان کی ہیں۔ مختلف روایات یائی جاتی ہیں۔اس سلسلے میں حافظ ابن تجررحت الله علیہ نے کی روایات بیان کی ہیں۔

حلف روایات بان میان بین - اس سے میں حاصر ان بر رسمہ اللہ تعجی ہے۔ اس دعوے کی ایک وجہ رہ بھی ہوسکتی ایک روایات کے مطابق حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ نسلاً مجمی ہے۔ اس دعوے کی ایک وجہ رہ بھی ہوسکتی ہے کہ حضرت شامی رحمتہ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام سہراب تھا اور بید لفظ اپنی ساخت کے اغتبار سے ''مجمیت'' کو

حافظ ابن جربی کے بیان کے مطابق حضرت کمول رحمتہ اندعلیہ مصری تنے۔

عادلا الله المرس مع بيان من ما الله المرس ول وسد المدسية الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الم المحدروايات كرمطابل آپ كاتعلق قبيله بذيل سے تعاداس طرح معزت كھول دحمته الله عليه نسب نامے كے اعتبار سے "عرب" قرار ياتے ہيں۔

. خود معرت کمول شامی رحمتہ اللہ علیہ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں اس طرح انکشاف فرماتے ہیں۔ '' پہلے میں عمرو بن سعید بن العاص کا غلام تھا۔ انہوں نے مجھے مصر میں قبیلہ بذیل کے ایک فنص کے حوالے کر رما تھا۔''

اس طرح دونوں روا بنوں شل ربط پیرا ہوتا ہے۔ ایک طرف عمرو بن سعید کی غلامی ثابت ہوتی ہے اور دوسری جانب قبیلہ بذیل سے غلامانہ تعلق ظاہر ہوتا ہے۔

ز انے کے رسم و رواج کے مطابق یہ بات اپنی جگہ طے ہو چکی تھی کہ حضرت کھول رہتہ اللہ علیہ تمام عمرا پئی گرون میں طوق غلامی لئے پھرتے رہیں گے اور آپ کی پوری زعدگی تکو ماندا نداز میں ہسر ہوگی مگر بدالل و نیا کا قیاس تھا۔ حضرت کھول رحمتہ اللہ علیہ کے خاندان میں کسی فرد کو بھی یہ فیر بیش تھی کہ قدرت نے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جوان ہو کر یہ غلام زادہ الی شاہانہ زیست ہر کرے گا کہ اس کا جاہ و جلال و کھے کر سلطین وقت بھی آتش حسد ہے جل افیس کے۔ آخر کوئی سوچ امیسی قریم طرح کہ غلاموں کے جسم بھی اسیر ہوتے میں اور ان کے ہوئی و خرد بر بھی صاحبان اقتدار کا کڑا پہرہ ہوتا ہے لیکن نظام قدرت انسانی سوچ سے اس قدر مخلف

ہے کہ اس کا احاطہ کروہ جن واٹس کی استطاعت سے باہر ہے۔ جب خدا کسی انسان کے ہیروں کی زنجیریں کا نما جاہتا ہے تو اسے نہ کسی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ وہ کسی طاہری وسلے یا سب کا پابند ہے وہ جو پچھ جاہتا ہے ایک ساعت یا لیمے کی تا خیر کے بغیرظیور میں آ جا تا ہے ۔

مری مشاطکی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کے مشاطکی کی خط بندی کے نظرت آپ کر لیتی ہے لالے کی حا بندی

آزاد ہونے کے بعد لوگوں کا خیال تھا کہ محول رحمت اللہ علیہ تلاش معاش بیں نکل کھڑ ہے ہوں سے اور عہد غلامی نے آپ کوجن آسائٹوں سے محروم کر دیا تھا ان کی پوری توانائی کے ساتھ جنتو کریں سے محراس وقت تمام اہالیان خاندان اور دیگر شناسا جیران رہ محتے جب مصرت محول رحمتہ اللہ علیہ نے تحصیل علم کی خواہش ظاہر کی۔

سی مخص نے حضرت کھول رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا۔ "حمیدیں دولت و افتدار کی کی نے طوق غلامی پہنایا تھا۔ اس لئے وہی چیزیں حاصل کرو جو معاشرے میں سر بلندی بخشیں۔ حمیدین علم کیا دے گا اور تم علم سے کیا طلب کرو صحح،"

حضرت کول شامی رحمت الله علیه نے فر مایا۔" اگریس شدید جدوجہد کے بعد ساری دنیا کی دولت بھی جمع کرلوں تو غلامی کی لعنت ای طرح میرے نام کے ساتھ منسوب رہے گی۔ اگر عرب وعجم کا افتد اربھی بھے مل جائے تو کوئی آقا ذاوہ کہہ کر پکار نے والانہیں ہوگا۔ بس علم بی سے میری تمام امیدیں وابستہ جی کہ وہ ساری محرومیوں کے واغ دھو ڈالے کا اور شرفاء کی بہتی ہیں مجھے نشست جلالت بخش دے گا۔"

یری عجیب یا تیں تغییں جنہیں سیجنے والا کوئی نہ تھا اور بڑے عجیب اندازے منے کہ جن کی درنگل پر کوئی گواہی ڈین نہیں کی جاسکتی تھی۔

حضرت کھول رحمتہ اللہ علیہ کے ارادوں سے باخبر ہونے کے بعد اہل خانہ اور حلقہ یاراں نے بڑے دل فٹکن کلمات کیم کروہ غلام زادہ طے کرچکا تھا کہ علم ہی کے ذریعے اس کی نجات ممکن ہے۔

مجر معرت کول رحمتہ اللہ علیہ انتہائی تاساز کارفعاؤں کے باوجود علم کی طلب میں کھرسے نکل کھڑے ہوئے۔ قیام معرکے بارے میں خود معربت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے۔

" بہاں کئی درس کا وقتی جس کے دروازے ہر جس نے وستک نہیں وی اور یہاں صدیمے وفقہ کا وہ کون سااستاد تھا جس کے سامنے جس باادب ہو کرنہیں جیٹھا۔ گروا کی کا وہ کونسا چشمہ تھا جس تک میرے قدم نہیں پنچے اور شعور کا وہ کونسا دریا تھا جس سے میں نے اپنی بیاس نہیں بجھائی۔ بیدوہ زمانہ تھا جب جمیح تصیل علم کے سواکسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ جس نے اپنی بیاس نہیں بجھائی۔ بیدوہ زمانہ تھا جب بجھے تصیل علم کے سواکسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ جس نے اپنی بیاس نہیں ایک ساعت علم کے لئے وقف کر دی تھی۔ و نبوی رشتوں جس مجھے اس سے زیادہ خم خوار کوئی دوسر انظر نہیں آتا تھا۔"

حضرت کول شامی رحت الله علیه این اس کیفیت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ " مجروہ دن بھی آیا کہ تمام معرظم سے خالی ہو گیا۔ ہیں نے شار کیا تو یہاں کی ساری درس گاہیں میری موجودگی سے بافر تھیں اور بی ان کے ایارو در سے آشنا تھا۔ پھر میں نے حدیث وفقہ کے استادان گرائی پر نظر کی تو بیراز فاش ہوا کہ میں تمام علمائے وقت سے فیضاب ہو چکا ہوں اور وہ مردان جلیل کسی حرص کے بغیر بھے پرعلم کی بارش کر بھے ہیں۔ پھر بھی میں نے آخری کوشش کے طور پر معرکا ایک ایک گوشہ چھان مارا کہ کہیں علم کی کوئی شعاع باتی رہ گئی ہووہ مجھ تک نہ پہنی ہو کر بالآخر پر حقیقت ظاہر ہوئی کہ معرفالی ہو چکا ہے یہاں جس قدر بھی علم تھا خدا نے اسے میرے ذہن میں خفل کر دیا ہے۔'' پر حقیق علم کی عجیب مثال تھی۔ اگر تاریخ وال حضرات محقیق سے کام لیس تو آئیس اندازہ ہوگا کہ قدیم مصرکوئی دیہات یا قصبہ نہیں تھا کہ جہال علم کی روشی محدود انداز میں پہنچی ہو۔

سیده مدی قبل کا معرعلم وفن کا بہت بڑا مرکز تھا۔ یہاں بیشتر اکابرین وفت جمع ہو گئے تھے اور بلامبالغدان کی تعداد سیرہ معدی قبین کی معرف کے معاور بلامبالغدان کی تعداد سیروں تک پہنچی تھی۔ اس صورت میں معنزت محول شامی رحمتہ اللہ علیہ کا بیربیان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔
" میں معرفیں اس وقت تک مقیم رہا جب تک جمعے یہ معلوم نہیں ہوگیا کہ اب اس شیر میں علم باتی نہیں رہا ہے اور

جو چھموجودو ہے میں اے حاصل کر چکا ہول۔"

تخصیل علم کے سلطے میں مزید واقعات بیان کرتے ہوئے حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ فرمائے ہیں۔

" پھر میں معرے روانہ ہو کرعراق آیا۔ یہاں بھی میری وہی کیفیت تھی۔ علی دوس گاہیں میری توجہ کا مرکز بن کی تھیں اور میں علاء کی جماعت کو اپنا محبوب بھتا تھا۔ ایک ایک ایک ایک ایک کو چہ حدیث وفقہ کے ذکر سے روش تھا۔

مرحر بھی میری نگاہ اُٹھتی تھی، روشی بی روشی نظر آئی تھی۔ روشن کے است مراکز دیکھ کر آئیسیں خیرہ ہوگئی تھیں۔ ہی علم وفتال کے اس شہر میں جیران و پر بیٹان کھڑا تھا۔ پھر دون تک بی ہوچتا رہا کہ کہاں سے اپنے ذوق طلب کے سنر کا آغاز کروں؟ پہلے کس بزرگ تین بھر میں حاضری دوں کہ عراق میں تو سبی بزرگ تین سبی محترم سے پھر میں نے اپنی منتشر خواہشات کو بچا کیا اور ایک ایک کر کے تمام مجالس علم میں حاضری دی۔ یہاں بھی خدا مجھ پر مہر بان تھا۔ اہل علم نے جمعے اس طرح ٹواڈا کہ میرے خالی دامن کو سرمایہ شعور داتا تھی سے بحردیا۔"

" " محرایک دن محصاص مواکدمرز مین مراق مجمی علم سے خالی مومی ہے۔ میں نے بڑی جیرت و بھس کے

ساتھ اسے آپ سے سوال کیا۔" دخی م

'' محول! اس عقیم الشان شرکا ساراعلم کمان کمیا؟'' '' محرمیرے دل سے آواز آئی کہ خداوند ذوالجلال نے عراق کا تمام علم ایک غلام زادے کے ذہن میں نتقل

كرويا\_"

"جب شی عراق کی مدود سے لکل کرآ ہے ہو ما تو بے اختیار میری زبان پر بیکمات جاری ہو گئے۔" "الغراق اے مرکز فکرو آ می الغراق! میں تھے سے رخصت ہوتے ہوئے بہت اداس ہوں محرمیری منزل ایمی

بهت دور ہے۔ میں ایک مسافر تا آسودہ ہول اور منزل طلب مجھے مسلسل یکار رس ہے۔

عراق کے بعد حفرت کول شامی رحمتہ اللہ علیہ نے ور یار رسول ملکے کا تصد کیا۔ بالآخر جب آپ مدینہ منورہ کی صدود میں پنچ تو وجد کی سی کیفیت طاری ہوگئے۔ رفت کا بیا آم تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور سرور کو نین علیہ کے جاہ وجلال کا بیاثر تھا کہ کھول رحمتہ اللہ علیہ کا پوراجسم خوف سے لرز رہا تھا۔ عقیدت کا بیالم تھا کہ سرقدم قدم پر جمکا جاتا تھا۔ ایک اردوشاعر کے بقول

سجدہ طلب ہے ماہ کا ہر ذرہ اے تیاز

شاید حدود کوچه جاناس میں آ گئے! حضرت کھول شامی رحمته الله علیہ بھی ای کیفیت سے دو چار تھے۔ بار بار فر باتے تھے۔ '' چند بوندوں کا بیاسا علم کے سمندر کے کنارے آپنچا ہے۔ خدا اس کی دعمیری کرے۔'' مدینہ منورہ سرچشمہ علم ومعرفت تھا۔ حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اپنی بیاس اس طرح بجمائی کہ سیراب ہو گئے۔

اس کے بعد بھی حضرت کھول رحمتہ اللہ علیہ کا سغر جاری رہا۔ ایک معتبر روایت کے مطابق حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ نے طلب علم میں مملکت اسملامیہ کا کوئی کوشہیں چھوڑا۔

خود آپ رحمته الله عليه كامشهور قول ب كه من ين علم كي طلب من زمين كاطواف كيا تغاليه

مدید منوره میں جس دیدہ ریزی اور انہاک کے ساتھ آپ نے علم حاصل کیا تھا، اس کے بارے میں فرماتے

-01

" دیار رسول ﷺ اور سرزین عراق میں ایسا کوئی علم باتی نہیں رہاتھا 'جے میں نے حاصل نہ کیا ہو۔''
یہ کوئی دعویٰ نہیں تھا اور نہ اپنی نمائش ذات تھی۔اس اظہار کا ایک ہی مقصدتھا کہ آپ نے علم کی خاطر ہر آسائش دنیا کو محکرا دیا تھا اور اہل ثروت کے بخشے ہوئے ہر اعزاز سے پہٹے موڑ لی تھی۔حضرت کھول رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم کس قدر محبوب شے ہے اور اس محبوب تک کانچنے کے لئے انسان آفات و مصائب کے کیسے خار ذاروں سے گزرتا ہے۔

حضرت کمول شامی رحمته الله علیه کی اس محنت شاقه اور جهد مسلسل کا ایک بی بنیجه برآ مد مونا تھا۔ جب آپ محیل کے مراحل تک پہنچے تو حضرت اہام زہری رحمته الله علیه جیسے عظیم وجلیل محدث کو بے افتیار کہنا پڑا۔

"اس زمانے میں علماوتو تین ہی ہیں اور ان میں سے ایک محول شامی ہیں۔"

حضرت ابن بولس رحمته الله عليه بإرگاه کمول رحمته الله عليه من خراج تحسين پيش کرتے ہوئے فرماتے ہيں۔" بے حک محکول رحمته الله عليه بيڑے فقيه و عالم جيں۔"

ایک بارسی مخض نے معفرت ابن ممار رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ بلادشام کا عالم کون ہے؟ معفرت ابن عمادن نے بے ساختہ قرمایا۔ و معفرت کھول شامی۔"

اس مخص نے دوبارہ کہا کہ اسینے نیسلے پر نظر ثانی کر کیجے۔

جواب میں حضرت ابن ممار رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔ " ہاں میں نے خوب سوج لیا ہے۔ ارض شام کے امام تو کمول بی ہیں۔ ان کے سواکوئی دوسرانہیں۔ " یہ کہتے ہوئے حضرت ابن ممار رحمتہ اللہ علیہ کا چرہ جوش جذبات سے سرخ ہوگیا اور دیکھنے والوں کو صاف محسوس ہور ہاتھا کہ جس محفل کی زبان سے بیالفاظ اوا ہوئے ہیں وہ حضرت محول شامی رحمتہ اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت رکھتا ہے۔

عجلی رحمتہ اللہ علیہ نے معنرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا۔ "مکول رحمتہ اللہ علیہ تا بعین میں ثقہ کا درجہ رکھتے ہیں۔"

حضرت سليمان بن موى رحمته الله عليه على الاعلان برمرجلس فرمايا كرتے تنے۔" كول رحمته الله عليه مقامی عالم

تہیں تھے۔ان کا تعلق شام سے تھا تمر جب کھول کاعلم ہم تک پہنچا تو ہم نے ان کے افکار کوئسی ہیں وہیش کے بغیر قول کرلیا۔''

حفرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ کوعلم حدیث میں بھی بلند مقام حاصل تھا۔ یہ بات بھی پایئے جموت کو پہنچ پھی ہے کہآپ نے مدینۂ عراق اور مصر میں علم حاصل کیا تھالیکن اس میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہآپ کن محابہ کرام کی محبت سے شرف باب ہوئے۔

اگرچہ بیدایک نزائی مسئلہ ہے لیکن اس پرتمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ نے مشہور خادم رسول میکا دعزت انس سے ندمسرف ملاقات کی تھی بلکہ فیضیاب بھی ہوئے تھے۔

اس ذیل میں خود حصرت محول شامی رحمته الله علیه کا بیان ہے۔

میں نے محافی رسول منطقہ معنرت انس کو دمشق کی معید جس و یکھا۔ جیسے بی خادم رسالت منطقہ کی نظر میری طرف انھی میں نے فہایت بی اوب سے سلام کیا۔

حضرت الس رضى الله عنه في انتهائي شفقت وميرياني كرساته ميري خيريت دريافت كي

پہلے تو جمعہ پر انجانا ساخوف وجلال طاری تھا گر جب میں نے اپنی آتھوں سے محابی رسول تھا کا اخلاق کر بمانہ دیکھا اور دریائے محبت کوموجزن پایا تو حضرت انس کے قریب بھنے کر انتہائی مؤدب کیجے میں درخواست گزار مدا

"اكرآب اجازت مرحمت كرين توجن مجيم عرض كرون"

حضرت الس كى چيم كرم ميں رضا مندى كائنس روش بواتو ميں نے ايك فقيى مسئلے كے بارے ميں دريافت كيا۔ " جنازه اشحائے اور اس ميں شريك ہونے كے بعد وضوكر تا جاہتے يانبيں؟"

(ال سوال سے حضرت محول شامی رحمته الله علیه کی مراد میتی که اگر کوئی مخص نماز جنازه بیل شریک ہو یا میت کی مقد فین شریک ہو یا میت کی مقد فین بیل شامل ہو گھراس کے بعد فرض نماز کا دفت آجائے تو نماز ادا کرنے دالوں پر دوبارہ دخو لازم ہوگا یا نہیں؟) جوایا صحابی رسول میک حضرت الس نے فرمایا۔ '' ہم نماز بیس متع اور نماز کی طرف آئے ہیں گھراس کے درمیان مضوکی کما ضرورت ہے؟''

ال ملاقات کے بعد معفرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ معفرت الس کے درس میں شریک رہے۔ اس طرح نہ مسرف آپ ایک معانی رسول میں میں مسرف ہوئے میں مسرف آپ ایک معانی رسول میں کے دیدار سے مشرف ہوئے بلکہ ساعت مدیث بھی کی اور تابعین کے حلتے میں شامل ہوگئے۔

حضرت الن کے علاوہ حضرت ابدا مامہ دحمتہ اللہ علیہ معفرت مجمود بن رکتے رحمتہ اللہ علیہ معفرت جبیر بن نغیر رحمتہ اللہ علیہ معفرت سلیمان بیار دحمتہ اللہ علیہ ، معفرت شرحبیل رحمتہ اللہ علیہ ، معفرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ، معفرت عراک بن ما لک دحمتہ اللہ علیہ بھی آپ معفرت وقاص بن دبیعہ دحمتہ اللہ علیہ اور امام شد عبسی دحمتہ اللہ علیہ بھی آپ کے استادان گرامی بیں شامل ہتے۔

حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ نے علم کے بے شار خرمنوں سے خوشہ جینی کی تھی کر حضرت امام شدھ ہے رحمتہ اللہ علیہ سے آپ کو ایک تعلق خاص تھا (بیرونی حضرت امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ جیں جنہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ عليه كوراسة من روك كركها تحاكم من تهارك چيرك يا علم كى روثن علامات و كيدر با بنول ، ال لئے تم ير لازم ب ك علاء كي محبت اختيار كرو)

ذاتى طور يرحضرت مكول شامى رحمته الله عليه امام متسعبسى رحمته الله عليه سي بهت زياده متاثر تصاور اكثر فرمايا كرتے تنے كه ميں نے حضرت امام شعبي رحمته الله عليه جيما كوئى وومرانييں ويكھا۔

ان محدثین ونقتها کے علاوہ مکحول شامی رحمته اللہ علیہ ٔ حضرت قاضی شریح رحمته اللہ علیه کی مجلسوں میں مجمی نہایت ذوق وشوق سے شریک ہوا کرتے تنے ..... آپ کے شاکردان خصوصی میں معزت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ، حضرت امام اوزاعي رحمته الله عليه ، حضرت عبد ارحمن بن يزيد رحمته الله عليه ، حضرت عكرمه بن عمار رحمته الله عليه اور حضرت محمد بن اسحاق رحمته الله عليه شامل يتصه

حصرت محول شامى رحمته الله عليه كا حافظ برا توى تعارا كي باركسى بات كون ليت تو عرجر كے لئے ذہن برتشن ہوکررہ جاتی اور یا دواشت کا بیرعالم تھا کہ اگر کوئی مخص بھولے بسرے واقعات کے بارے میں بھی سوال کرتا تو ان واقعات کو بوری جزئیات کے ساتھ اس طرح بیان فرما دیتے جیے سب چھائی آجھوں سے و مکھ رہے ہول۔

ا چی قوت حافظہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔'' میں ہر یا در کھنے والی چیز کوایے سینے میں محفوظ کرلیا کرتا تھا اور جب بھی اسے دہرائے کی ضرورت پیش آئی تو میرا حافظ ایک کمی کا خیر کے بغیراسے زبان تک منتل کرویتا

يبي وجه ہے كەحضرت كھول شاى رحمته الله عليه نے آتھى كى خاش بيس مخلف ممالك كى خاك جمانى اور بالآخر علم کا خزاند قرار یائے۔

مشہور مؤرخ علامہ ابن سعد نے حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ کوتا بعین شام کے تیسرے طبعے میں شار کیا

حضرت ابن بولس رحمته الله عليه فرمات جي كه حضرت كمول شامي رحمته الله عليه ك ثفته مونے پر مب كوا تفاق

ہے۔

ہاں مانظ ذہبی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی معفرت کھول رحمتہ اللہ علیہ کوتا بھین کے تیسرے طبقے بیل شار کیا ہے لیکن جہال

تک توت حافظ اور سرمایہ معلومات کا تعلق ہے تو معفرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ صف اول میں نمایاں نظر آتے ہیں۔

جہاں علم حدیث میں معفرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ کوامامت کا درجہ حاصل ہے وہاں فقد اسلامی میں بھی درجہ اللہ سکہ مد

حفرت ابوحاتم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرز مین شام پر حفرت کھول رحمتہ اللہ علیہ سے بڑا فقیہ بیل دیکھا۔

سعید بن عبد العزیز برطا کها کرتے تنے کہ معزت کھول رحمتہ اللہ علیہ ایام زہری رحمتہ اللہ علیہ سے برے فقیہ

مروان بن محد کامشہور تول ہے کہ کوئی مجمع محفل رحمتہ اللہ علیہ سے زیادہ فتوے میں بصیرت رکھنے والانہیں

اس قدر فعنل و کمال کے باوجود کھول رحمتہ اللہ علیہ فتوی دیتے وقت بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ ابوحاتم رحمتہ اللہ علیہ ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں کہ بن نے معترت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ کو بار ہافتویٰ دیتے دیکھا ہے۔ جب بھی کوئی فخص آپ کی مجل علم میں اپنا مسئلہ لے کر حاضر ہوتا آپ اس کے بیان کو ہمہ تن کوش موکر سنتے۔

پر بہت دیر تک مسلے کے تمام پہلووں پرغور کرتے .....اس وقت حاضرین کو ایسامحسوں ہوتا جیسے حضرت مکول رحمتہ اللہ علیہ و نیاو مافیہا سے بے خبر ہو چکے ہیں اور انہیں سائل کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کے سوا کھے یاد ہیں

میاں تک کدایک ایک جزئیات پرخور کرنے کے بعد آپ لب کشا ہوتے اور پھرمجنس اس کلمہ مقدس سے کو نجنے کی ان کلمہ مقدس سے کو نجنے کئی۔" لاحول ولا قوقا الا باالله العلی العظیم "

یہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت اور کبریائی کا اظہار ہوتا پھراس کے بعد حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ اس سئلے کے جواب میں اپنافتو کی ویتے۔

جب نتوی کمل ہوجاتا تو آپ نہ صرف سائل کو بلکہ تمام الل مجنس کو نکاطب کر کے فرماتے۔ '' یہ میری رائے ہے جو غلط بھی ہوسکتی ہے اور درست بھی۔اگر کسی کو کہیں کوئی مجیح بات نظر آجائے تو بے در اپنج یہ کی رائے کومستر دکر دے۔''

بداللد نتعالی کی کبریائی بی تقی که جس نے حصرت کھول شامی رحمت الله علید کو زندگی بحرآ سودگی کی نیند سونے نہیں دیا اور اللہ کا جروت بی تھا جس نے حضرت کھول شامی رحمت الله علید کو بمیشد کرزہ برا عمام رکھا۔

خوف خدا کے سبب آپ ہر ہمہ وقت ایک عجیب سا اصطراب طاری رہتا تھا۔

ای خوف کے سبب حضرت کھول رحمتہ اللہ علیہ نے ایک انگوٹی مین رکمی تھی جس پر بیدعمارت درج تھی۔ "اے رب! تواہیے بندے کھول کو دوزخ کی آگ سے دور رکھے۔"

روایت ہے کہ حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ روز وشب جس سیروں باراس انگوشی کو دیکھا کرتے ہتے۔ سی صفحص نے ایک دن برمرمجلس حضرت کھول رحمتہ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جوایا حضرت کھول رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا جس ہروفت آتش جہنم کو چیش نظر رکھنا جا ہتنا ہوں کہ جھے اپنے گنا ہوں

کی کشرت کا اندازه بوتارید

آپ کی تابناک شخصیت کا ایک روش پہلو یہ می تھا کہ معزرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ مجاہدین کی اس جماعت سے تعلق رکھتے تھے جے در بار خلافت ہے دفلا نف جاری کئے جاتے تھے۔ معزرت کھول رحمتہ اللہ علیہ اس وظفے سے خود بھی جہاد کی تیاری کرتے تھے اور دوسرے مجاہدین کو بھی مدودیتے تھے۔ ایک بار آپ کو کہیں سے دس ہزار ویتار کی کثیررقم فی تو آپ نے پہلی بھاس دینار دوسرے مجاہدین کو گھوڑے تربیدنے کے لئے دے دیے۔
اس تمام پر چیز گاری اور ملم وضل کے باد جود معزرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ دوسرے ائمہ کرام کی طرح بعض

ال مام چربیز فاری اور م و س مے باوبود مسرت موں من کی رحمتہ المدعلیہ دو سرے احمہ مرام کی سرت الرامات سے محفوظ شدرہ سکے۔ شاید میز مانے کی رسم قدیم ہے کہ ہر دور بیس الل کردار بی ظاہر پرستوں کی تہتوں کی زد پر رہے ہیں۔ حضرت محکول شامی رحمتہ اللہ علیہ پر عام اعتراض بیتھا کہ آپ قدریفر نے سے تعکق رکھتے تھے۔ مشہور مؤرخ علامہ ابن سعد نے بعض ایسی روایتیں بھی تقل کی ہیں جن سے اس بات کی تعمد بی ہوتی ہے لیکن حقیقت بیرہے کہ حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ کا دائن اس الزام سے بیکسر پاک تھا۔

ایک دن کی مخص نے معنرت امام اوزاعی رحمته الله علیہ سے پوچھا کہ آپ معنرت کھول شامی رحمته الله علیہ کے عقا کد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟

جواب ویے سے پہلے حضرت امام اوزا کی رحمتہ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ اے مخص حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ کے نظریات کے متعلق خود تیری اٹی معلومات کیا ہیں؟

آنے والے نے واضح الفاظ میں کہا۔" میں نے سا ہے کہ حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ فرقہ قدریہ سے وابستہ ہیں۔ میں قراریہ سے وابستہ ہیں۔ میں تو آپ کے پاس مرف اس لئے آیا ہول کہ آپ ان باتوں کی تقعدیق کر دیں یا مجرز دید سے کام لیس تا کہ اس سلسلے میں یا یا جانے والا تر دو قتم ہوجائے۔"

حضرت امام اوزاعی رحمته الله علیه فرمایا۔ "تابعین بی سے صرف حسن رحمته الله علیه اور کھول رحمته الله علیه دو بزرگ سے جن کے متعلق مشہور تھا کہ وہ قدریہ عقائد رکھتے ہیں گر جب ہم نے پوری ڈے داری کے ساتھ حقیق کی تو معلوم ہوا کہ بدائرام سراسر غلط ہے۔ لوگول نے اپنی کم عقلی کی بنیاد پر بدرائے قائم کی اور حضرت کھول رحمته الله علیه کو بہت اذبت بہنیائی۔ خدا ان لوگول کو معاف فرمائے اور کھول رحمته الله علیہ کواس مبر و منبط پراج مقلیم دیے۔"

حضرت کول شای رحمتہ اللہ علیہ کے ایک شاگردسمید بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ سے بھی کئی مخف نے بھی سوال کیا تو آپ نے واضح الفاظ میں بکار کر کہا۔ '' لوگ ایک ایسی بات میں الجدرہ ہیں جن کا تعلق حضرت کھول رحمتہ اللہ علیہ کی ذات سے نہیں تھا۔ وہ نہ صرف محج العقیدہ انسان سے بلکہ علم وکردار کے اعلیٰ ترین مناصب پر فائز سے دوگ '' فکری اند جرول'' کوان کے نام سے منسوب کرتے ہیں مگر وہ خود اپنی ذات میں ایک چرائ رہ گزر سے کہ جس سے بیشار مسافران شب منزل کا سراغ یاتے ہیں۔''

جوز جانی رحمته الله علیه کی روایت ہے کہ معزرت تھول شامی رحمته الله علیه پر" قدر" کا شبه کیا جاتا ہے ممر

ورحقیقت بدان برتبمت ہے۔

حافظ ابن تجرکی روایت کے مطابق مشہور محدث کی بن معین رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہے کہ محول رحمتہ اللہ علیہ '' قدری' ہیں مگر بعد میں تو لوگوں نے بیمی سنا کہ صغرت کی بن معین رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے اس نظریے سے رجوع کرلیا ہے بینی وہ حضرت محول شامی رحمتہ اللہ علیہ کو فذکورہ الزام سے بری مجھنے لگے تھے۔

علم وعمل کا یہ خورشد ضیا بار دوسری صدی کے آغاز میں بچھ کیا تو بہت دن اہل ہوش اور صاحبان دل کو اپنی دنیا تاریک نظر آنے گئی۔ حضرت کھول شامی دھتہ اللہ علیہ کے انتقال کی روایات میں نمایاں اختلاف ہے۔ بعض مؤرضین کا بیان ہے کہ اس برگزیدہ انسان 112 ھیں سفر آخرت افتیار کیا تھا اور پچھ لوگ اپنے اس دھوے پر اصرار کرتے ہیں کہ جب یہ مردجلیل اپنے خالق حقیق سے ملئے کے لئے روانہ ہوا تو وہ 114 ھوکا آغاز تھا۔

# حضرت نافع بن كاؤس رحمته الله عليه

حضرت نافع رحمته الله عليه كے والد محترم كے نام كے سليلے على مورجين كمانا ہوا اختلاف ركھتے ہيں۔ ايک بناعت كا كہنا ہے كدان كا نام كاؤس تفار اور دومرا كروہ كہنا ہے كدوہ ہر خرك نام سے پكارے جائے تھے۔ بہر عال حضرت نافع رحمته الله عليه دملم كر رہنے والے تھے۔ جب مسلمانوں كى فقو حات كا سلسله اپنے عروق بر تما اس وقت ايک جنگ بيں حضرت عبدالله بن عرف آيك ايك اليك كو ديكھا جس كے چرے بر ذہانت وقد بركے بيدائى آثار ووثن تھے۔ جب وہ جنگ اپنے منطق انجام كو بني گئ اور مسلمان فتح صفيم سے ہم كنار ہوئ تو حضرت عبدالله بن عرف نے اس لاك كو اپن غلامى ميں ليار برختی كے سياه بادل سار تكن شے ليان در بردہ ايك اليك مين در بردہ ايك اليك ميں وابسة ہو كے شے جے درجہ محابيت حاصل تھا۔

جس طرح حضرت عکرمہ رحمتہ اللہ علیہ کوخوش تشمق سے عبداللہ بن عبال کی غلامی میسر آسمی تھی، ای طرح حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ کو بھی مصرت عبداللہ بن عمر کے دامن کرم تک رسائی حاصل ہوگئی ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر کی لگاہ جو ہر شناس نے پہلے دن بی بیجان لیا تھا کہ گردش وقت نے جس اڑ کے کو ذیجر غلام پہنائی ہاندیوں میں پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیجاً غلام پہنائی ہاندیوں میں پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیجاً حضرت عبدالله بن عمر نے روز اول بی سے حضرت نافع رحمته الله علیه کی تعلیم وتربیت کا آغاز کر دیا۔ ابن عمر آپ سے اس قدر شفقت فرماتے سے کہ کوئی بھی دیکھنے والا آئیس غلام زادہ تصور نہیں کرسکتا تھا۔

ایک بارعبداللہ بن جعفر معرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے۔" میں تہارے غلام کوخرید تا جا ہتا ل . "

'' تم من غلام کی بات کررہے ہو؟'' حضرت عبداللہ بن عمر نے حیرت واستیجاب کے ساتھ دریافت کیا۔ '' وہی غلام زادہ جو کمی جنگ میں تمہارے ہاتھ لگا تھا اور جسے تم آج کل بہت عزیز رکھتے ہو۔'' عبداللہ بن جعفر ہے نے وضاحت کی۔

''تم نافع کی بات کررہے ہو؟'' حضرت عبداللہ بن عمر کی جیرت برقرار تھی۔ '' بال! میں تہمیں اس کے بارہ ہزار درہم دے سکتا ہوں۔'' عبداللہ بن جعفر نے اسی پیش کش کی جو اس وقت کراں بہا تجی جاتی تھی۔ '' وہ تو میرے بچوں کی ماند ہے۔'' حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا۔'' بید ظاہری غلامی تو چارون کی بات ہے۔ نافع غلامی کے لئے پیدائبیں ہوا ہے۔ عنقریب دنیا اسے علم کی مسند شہنشا ہیت پرجلوہ افروز دیکھے گی۔'' عبداللہ بن جعفر خان رموز و نکات کو بچھنے سے قاصر تنے اور انہیں اپنی پیش کش کے مستر دہوجانے کا بہت افسوں تھا۔ اس لئے جب وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے مکان سے ناکام و نامراد واپس لوٹے تو بڑیزانے کے انداز میں کہہ رہے تنے۔'' ابن عمر بھی اسی با تیس کرتے ہیں جو کسی کی بچھ میں نہیں آتیں۔''

ال ووران حضرت نافع رحمته الله على عمر في حضرت نافع رحمته الله عليه كي تعليم برمزيد توجه دينا شروع كردى ـ
ال دوران حضرت نافع رحمته الله عليه و محرصابه كرام كي خدمت اقدى على بحي حاضر موست ره ب-ام المونيين حضرت عائشه صديقة حضرت ابوم ريرة ، حضرت ابوسعيد الخدري اور حضرت رافع بن خدري في سيم كي آپ في حديث كي ساحت ما كشه صديقة حضرت ابوم مريرة ، حضرت ابوسعيد الخدري اور حضرت رافع بن خدري في سيم كي آپ في حديث كي ساحت ما

حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ نے تمیں سال تک حضرت عبداللہ بن عمر کے زیر سابیر تربیت پائی۔ آپ نے ابن عمر سے ساعت حدیث کے علاوہ علم فقہ بھی حاصل کیا۔ جب بھی حضرت عبداللہ بن عمر کوئی فتو کی دیتے وقت اللہ علیہ اس کی تمام جزئیات پر نظر کرتے۔ اگر کسی زاویئے سے کوئی بات آپ کی سجھ میں نہ آئی تو تنہائی کے وقت حضرت عبداللہ بن عمر سے دوئن ہوجاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو آزروہ تمیں سال گزر جانے کے بعد ایک ون کا خوشکوار واقعہ پیش آیا جس نے صفرت عبداللہ بن عمر کو آزروہ خاطر کر دیا تھا۔ امیر الموشن حضرت عمر فاروق کے صاحب زادے ایک روز اپنے حلقہ احباب میں تشریف فرما ہے کہ ابن عامر آئے اور آئے بی کہنے گئے۔

'' عبداللہ! بیس تمہارے غلام نافع کوخرید نا جا ہتا ہوں۔'' ابن عامر کا لیجہ بخت نا جرانہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ابن عامر کی بات کا کوئی جواب نیس دیا لیکن آپ کے چیرے کا رنگ متغیر ہو کیا۔

دیکھنے والوں کوصاف محسوس ہوتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو ابن عامر کی بیر تفتگو بخت نا گوار گزری ہے۔ ابن عامر فاروق اعظم کے فرزند کی مزاجی کیفیت کو بچھنے سے قامر رہے۔ کثرت سرمایہ نے انہیں اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا۔ بالآخر پر جوش لیجے میں کہنے گئے۔ '' میں جہیں نافع کے موض تمیں ہزار در ہم دینے کے لئے تیار ہول۔''

جملا مردیا ہا۔ بالا مرچ بول سے بیل ہے ہے۔ اس میں ماس کا کوئی جواب بیس دیا۔ تعوثی دیر تک بیٹے پکوسوچنے حضرت عبداللہ بن عمر نے اس بار بھی ابن عامر کی بات کا کوئی جواب بیس دیا۔ تعوثی دیر تک بیٹے پکوسوچنے مرے پھر سب لوگوں کے ممالیق میرے غلام ہو مگر ضدا بہتر جامتا ہے کہ جس نے جہیں اپنے فرزی سالم کی طرح پرودش کیا۔ فطر تا مکن ہے کہ جس نے جہیں اپنے فرزی سالم کی طرح پرودش کیا۔ فطر تا مکن ہے کہ جس نے جہیں اپنے فرزی سالم کی طرح پرودش کیا۔ فطر تا مکن ہے کہ جس نے بھی تم دونوں میں تفریق کی ہولیکن قصد اُ جس نے تہمیں چھی مقارت سے بیس دیکھا۔ تم میرے فاعدان کے ایک فرد کی حیثیت رکھتے ہو مگر اہل دنیا اس رہے کی صدافت کو تسلیم کرنے پر آ مادہ نہیں۔ جس کب تک مید برداشت کرتا رہوں گا کہ لوگ آ کیل اور تہماری بولیاں لگا کر چلے جا کیں۔ جس ڈرتا ہوں کہ ابن عامر کے در جم کہیں جھے کی فینے جس جمل کردیں۔ جاؤ

حضرت نافع رحمته الله عليه معنوى اعتبارے بہلے بھی غلام بیس سے مرآج حضرت عبدالله بن عمر نے ظاہر طور ربعی آپ کے پیروں میں بڑی ہوئی زنجیر کاف دی اور گردن سے طوق غلام اتار پھینکا۔ حضرت عکرمه دهمته الله عليه کوتغير وحديث اور فقه من امامت کا درجه حاصل تما اليکن الل مدينه من حضرت نافع دهمته الله عليه معزرت عکرمه دهمته الله عليه سے مجمع زيادہ افضل سمجه جائے تھے۔

حضرت عبدالله بن عمر کے صاحب زادے معزت سالم رحمتہ اللہ علیہ اعلیٰ یائے کے محدث وفقیہ تھے۔ حضرت امام احمد بن عنبل رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔

"اكر نافع رحمته الله عليه اور سالم رحمته الله عليه بين اختلاف بوجائة تو من بين جانبا كه دونول من سي كس كو

زج دول؟"

حضرت امام نووی رحمته الله علیه نے حضرت نافع بن کاؤس رحمته الله علیه کی بارگاه جلال بی اس طرح نذرانه عقیدت پیش کیا۔" حضرت نافع رحمته الله علیه جلیل المرتبت تابعی تفے۔آپ کی جلالت علم اور فن حدیث بیس ثقه ہونے برتمام اکا برعلا و متفق بیں۔"

مشهور محدث معترت سفیان بن عیبیندر حمته الله علیه الاعلان فرماتے تنے۔ " نافع رحمته الله علیه کی روایت کردہ معید سمر سکر سیسی میں وہ "

مدیث ہے معترکس کی مدیث ہے؟"

حضرت امام بخاری رحمته الله علیه نے جن محدثین کی اسناد کوسب سے زیادہ معتبر قرار دیا ہے ان جس معفرت نافع معتبر قرار دیا ہے ان جس معفرت نافع محتر الله علیہ بھی معفرت نافع محتر الله علیہ بھی معفرت نافع رحمته الله علیہ بن کاؤس کا نام سب سے زیادہ تمایاں تھا۔

ایک اور مقام پر حضرت امام بخاری رحمته الله علیه قرماتے ہیں۔" سب سے زیادہ سی سندوہ ہے جس میں امام مالک رحمته الله علیه مضرت تافع رحمته الله علیه سے اور تافع رحمته الله علیه مضرت عبدالله بن عمر سے روایت کرتے وں ۔"

حضرت امام ما لک رحمته الله علیه کوحضرت نافع رحمته الله علیه سے ایک نسبت خاص تھی۔ امام ما لک رحمته الله علیه فی ایک طویل علی مدیث عاصل کیا۔ اور پھر جب آپ کو قول رسول مقطع کا پھر اوراک ہوا تو ایک اس مردی سے علم مدیث عاصل کیا۔ اور پھر جب آپ کو قول رسول مقطع کا پھر اوراک ہوا تو بھر تو ب افتیار فر مایا۔ "جب میں حضرت ماند علیه سے حضرت حیدالله بن عمری کوئی روایت من لیتا ہول تو پھر جھے اس کی برواندیں رہتی کہ میں اس حدیث کوئی ووسرے سے سنوں۔ "

خود صعرت بافع رحمته الله عليه كے بارے على معرت عبدالله بن عمر كا تول ہے۔" الله في نافع كو عطافر ماكر

ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔''

حافظ ذہی رحمتہ اللہ علیہ آپ کو' اہام العظم' قرار دیتے ہیں اوراس اہام العظم کی غیرت نفس کا بیرحال تھا کہ اپنے آ آقا زادے کی موجودگی ہیں فتو کی بیس دیتے تھے۔ آپ کی عام عادت رہتی کہ ایک سیاہ چا در اوڑ سے اور ہر وقت منہ پہلے رہتے تھے۔ درس حدیث یا کوئی فقہی مسئلہ بیان کرنے کے علاوہ آپ کس سے بات نہیں کرتے تھے۔ خلیفہ راشد صفرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ معفرت علم وضل سے اس قدر متاثر تھے کہ برطا آپ کی برگی کا اعتراف کرتے تھے۔ خلافت کی ؤے واریاں سنجالے کے بعد معفرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے معرت نافع رحمتہ اللہ علیہ نے داریاں سنجالے کے بعد معفرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے معرت نافع رحمتہ اللہ علیہ سے فرمایا تھا۔

" آپ کاعلم سورج کیشل ہے۔اسے خاک مدینہ کے علاوہ زشن کے دوسرے کوشوں کو بھی منور کرتا جا ہے۔"

حضرت عمر بن عبد العزيز رحمته الله عليه كانتكم من كرحضرت نافع رحمته الله عليه ايك طويل عرصے كے لئے مدينه منوره سے با ہرتشریف لے مسئے تنے اور آپ نے تشنگان علم كو بفقد رظرف ميراب كيا تھا۔

حضرت امام ما لک بن الس رحمته الله علیه عضرت نافع رحمته الله علیه بازشا کرد تھے۔ حضرت امام ما لک رحمته الله علیه کی عقیدت کا بیر حال تھا کہ تھنٹوں جلتی ہوئی دحوب عمل کھڑے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت نافع رحمته الله علیه اپنے مکان سے باہر تشریف لاتے اور پھر نماز ظہر کے بعد حضرت امام ما لک رحمته الله علیه کو درس حدیث ویت ۔ حضرت ابو حنیفہ رحمته الله علیه کا بھی میں حال تھا کہ حضرت نافع رحمته الله علیه کے سامنے اس طرح دست بسته بینے جیسے آتا کے سامنے علام حاضر ہو ۔۔۔۔ اور ایسا کول ند ہوتا ؟ جب حضرت عبدالله بن عمر جیسے جلیل القدر محانی به واز بائد فرماتے ہوں کہ "الله نے نافع رحمته الله علیه کو حطافر ماکر ہم پر بیرا احسان کیا ہے۔ "

..... تو چر بعد من آنے والوں کے لئے اس کے سوا کیا جارہ تھا کہوہ اس غلام زادے کو مدیث وفقہ کا شہنشاہ

تسلیم کرکے اس کی ہارگاہ جلال میں سرنیاز نہ جھکا دیتے۔ حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ نے 117 حص وقات یا کی اور خاک مدینہ نے آپ کوا بی آغوش میں جمیالیا۔

-ev\$y-4

حضرت امام باقر رحمته التدعليه

حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کی پیدائش کے متعلق مختلف روایات مشہور ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ 56 مد میں حضرت امام حسین کی شباوت سے پانچ سال پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ مغل شنرادہ دارافتکوہ نے اپنی سکتاب "سفینتہ الاولیا" میں مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کی بیردوایت بھی بیان کی ہے۔

ایک دن معرت جایر رسالت ما بسلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر نتے که سرورکوئین نظافہ نے آپ کو عالم سے ایک دن معرف جایر اس وقت موجود ہو کے جب میری اولاد میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام محر ہوگا۔الله

تعالی اے نور عکمت عطافر مائے گائے اس سے ملوتو میراسلام کہا۔"

ال روایت کے بارے بیل تحقیق کرنا تو الل علم کا منصب ہے گرید حقیقت ہے کہ حضور اکرم ملی الله علیہ وسلم کی انسل میں ایک فرزند پیدا ہوا جس نے امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کے نام سے شہرت بائی گرا پ کا خاندانی نام محمہ بن علی رحمتہ الله علیہ کی تعمرت الله علیہ کی تعمرت امام باقر رحمتہ الله علیہ کی حمرت امام باقر رحمتہ الله علیہ کی حمرت امام باقر رحمتہ الله علیہ حدیث رسول تعلق کے سلسلے میں بھی حضرت جابر سے ملنا تو ایک الگ موضوع ہے معمرت امام باقر رحمتہ الله علیہ حدیث رسول تعلق کے سلسلے میں بھی حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت فر ماتے تھے۔ دوسرے بزرگ جن سے امام باقر رحمتہ الله علیہ حدیث رسول تعلق کے سلسلے میں بھی حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت فر ماتے تھے۔ دوسرے بزرگ جن سے امام باقر رحمتہ الله علیہ تھے۔

ا حاديث رسول على عن المام باقر رحمة الله عليد كم كا دارو مدار حعرت جابر بن عبدالله اور حعرت عبدالله بن

عمر کی روایات برہے۔

بعض الل علم في السلم المرف بهى الثاره كيا ب كدا ب كا پيدائش نام محد بن على دهند الله عليه تعامم باقر دهند الله عليه كالقب السلنة اعتياد كيا كدا ب في علم كودسعت بخش مى .

معنیم محدث وفقیہ ہونے کے باوجود نہایت اعلیٰ ظرف اور وسی النظر انسان سے۔ پروفیسر ابوز ہرہ معری نے حیات امام ابوطنیفہ دحمتہ اللہ علیہ میں آبکہ بجیب واقعہ بیان کیا ہے جس سے معترت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کے کردار کی عظمتوں کا اعدازہ ہوتا ہے۔

حضرت امام یا قر رحمته الله علیه الل بیت میں وافل ہونے کے یا وجود خلیفہ اول مصرت ابو بکر صدیق خلیفہ دوم مصرت عمراین الحطاب اور خلیفہ سوم معرت حال بن عفان رضی الله عنیم اجھین کی شان میں ہمیشہ رطب اللمان رہنے

تغے

ایک بارعراق کے پچھ لوگ آپ کی مجلس علم میں داخل ہوئ معرت امام باقر رحمته الله علیہ حدیث دفقہ کے رموز و نکات سمجھا رہے تے اور بعض مشکل مسائل کا حل بیش کر رہے تھے۔ اس دوران وہاں اہل عراق کی ایک جماعت بھی موجودتی۔ جسے بی معرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کا درس ختم ہوا وہ عراقی باشندے مجلس میں کھڑے ہو گئے اور معزت ابو بکر صدیق معرت عرفارق اور معزت عثمان فنی رضی اللہ عنبم اجمعین کا ذکر نامناسب انداز میں کرنے گئے۔ اہل مجلس کو ان کا بیطرز گفتار پہندئیس آیا۔ معزت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ خاموثی سے ان لوگوں کی گفتگو سنتے رہے پھر آ ہستہ آ ہے کے چرومبارک کا رنگ منفیر ہوئے لگا۔

" و تم كون لوك مو؟" حفرت امام باقر رحمته الله عليه في شريك درس موف والوس سے بوجها- آپ كى آواز سے آئی نماياں تھی۔ اگر چهشير ميں گفتارى حضرت امام باقر كاشيوه خاص تھی ليكن آج بيردوايت صاف اولتی نظر آري

" ہم عراق کے باشندے ہیں"۔ کہنے والوں نے کہا گران کے ذہنوں کی تنگی اور دلوں کی بھی کہ دعنرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے کا بدلا ہوارنگ و کید کر بھی صورت حال کی نزاکت کو محسول نہیں کر سکے تنے۔ " تم کہیں کے بھی رہنے والے ہو گر معنرت ابو بکر صدیق" معنرت عمر اور معنرت عمان رضی اللہ عنہم اجھین کو نہیں جانے۔کیاتم ان صحابہ کے جاہ وجلال اور مرتبے سے واقف ہو۔"

عراتی باشندوں نے حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کی حبیہ کا ذرا بھی احساس نبیس کیا اور اس کیج میں بولتے رہے جس سے خلفائے راشدین کے حضور کمتاخی کا ارتکاب ہوتا تھا۔

الل موال كين كي " بركزيم مها يرتيس بي-"

حضرت امام باقر رحمته الله عليد في دوباره غضب ناك موكر يوجها-" كياتم انسار موجنهول في النالوكول كو اين يهال مفهرايا اورايمان كي دولت سي مرفراز موتي؟"

(ان دونول موالول سے حضرت اہام ہا قر رحمتہ اللہ علیہ کا مفہوم ہے تھا کہ خلفائے راشدین کے سلسلے بھی کی و اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں تھا پھر بھی مہاجرین اور انسار جوال وقت کفار سے برسر پریکار سے بہال تک کہ جان و مال اور ہرسم کی قربانی دینے ہے گریزال نہیں سے ۔اگران صفرات کی زبانوں پرکوئی حرف شکایت آتا تو یہ بات کی حد تک قابل خور ہوتی ۔ کیوں کہ یہ دونوں رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے شانہ بشانہ لا رہے ہے۔ اور جنہوں نے اپنی آتھوں سے واقعات و حالات کا مشاہدہ نیس کیا وہ اس بات کا ذرا بھی استحقاق نہیں رکھتے تھے کہ ان کی زبانوں پرکوئی حرف شکایت آئے۔)

حضرت امام باقر رحمت الله عليه كا دومراسوال من كرالل عراق في كها-"م بماعت انصار ي بمي كولي تعلق فبيل

رکھتے۔"

ہر جہتم مہاجر بھی نہیں ہوانسار بھی نہیں ہواتو پھر یہاں سے چلے جاؤ۔ فدا تہہیں میری نظروں سے دور کر

ہر جبتم مہاجر بھی نہیں ہوانسار بھی نہیں ہواتو پھر یہاں سے چلے جاؤ۔ فدا تہہیں میری نظروں سے دور کر

وے۔" حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ اس قدر فضب ناک لیج میں بول دہ ہے کہ آپ کا چرہ فصے سے سرخ ہو گیا

قد" چلے جاؤتم ذبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہوا گر تمہارااس سے دور کا بھی تعلق نہیں۔"

اس تاریخی واقعے سے اعداز و ہوتا ہے کہ حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ فلفائے راشدین کے نا مناسب ذکر کو

کتا ہذا گناہ اس تاریخی تھے۔

**♦-**૨₹♦

حضرت عكرمه رحمته التدعليه

حضرت عکرمدرحت الله علیہ بربر قبیلے سے تعلق دکھتے تھے۔ آپ شروع میں صین بن عبری کے فلام تھے۔ جب حضرت علی نے حضرت علی الله بن عباس کو بھرے کا گورزم ترد کیا تو حصین بن عبری ملاقات کے لئے آئے اور عکرمہ رحمتہ الله علیہ کو آپ کی غلامی میں دے دیا۔ اس وقت عکرمہ رحمتہ الله علیہ بہت کم عمر تھے۔ اس لئے آپ کی تعلیم و مربت کی حضرت عبدالله بن عباس رحمتہ الله علیہ کے ذیر سابہ ہوئی۔ عکرمہ رحمتہ الله علیہ بھی من سے علم وحکمت کی طرف داخب نظر آئے تھے جب حضرت عبدالله بن عباس رحمتہ الله علیہ نے آپ کا شوق وطلب دیکھا تو ب حد متا الله علیہ کی فوش نصیبی تھی کہ خلامی بھی اس فض کی میسر آئی جے ہوئے اور قرآن وسنت کی تعلیم درجہ حاصل ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس آئی ہے بہت ذیادہ مجبت کرتے تھے اس لئے جہاں بھی تشریق کر کا درجہ حاصل ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس آئی ہے بہت ذیادہ مجبت کرتے تھے اس لئے جہاں بھی تشریف کے جات کو عرمہ رحمتہ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ در کھتے۔ یہاں تک کہ چالیس سال تک خاندان درسالت کے علم کا لور عکرمہ دھتہ اللہ علیہ کے سینے ش فتعل ہوتا رہا۔

حفرت عبداللہ بن عماس رحمتہ اللہ علیہ کے فیضان نظر نے عکر مدرحمتہ اللہ طلیہ کوتفیر کا امام بنا دیا تھا۔ انتہا یہ ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عماس رحمتہ اللہ علیہ نے رہے تہت قرآئی حلاوت فر مائی۔

" تم اليالوكول كوكيول لفيحت كرت موجن كوالله بلاك كرنے والا يا شديد عذاب دينے والا ب

حضرت عبدالله بن عباس رحمتدالله عليه في بيا بت مقدمه برو كر تكرمه رحمته الله عليه سد يوجها " من ويل جاتا كه دو لوك نجات با كما يا بالاك كرد مي كان ا

جواب مس معزرت عرمه درحمته الله عليه في تاويلات في كيس اور ثابت كرويا كه وولوك نجات با مح منف معزرت عبدالله بن عبال المحدد منزل المحدد من الله بن عبال المحدد من الله بن عبال المحدد من الله بن عبال المحدد من المحدد من المحدد من المحدد من الله بن عبال دمية الله عبال المحدد من الله بن عبال دمية الله عبال دمية الله عبال دمية الله عبال المحدد من المحدد من المحدد المحدد الله بن عبال دمية الله عبد الله بن عبال دمية الله عليه من المحدد عرفرها إلى المحدد الله بن عبال دمية الله عبد الله بن عبال دمية الله عبد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد الله بن عبال دمية الله عبد المحدد ال

" عرمہ! اب جاد اور لوکوں کے درمیان توی دو۔ می تہارا مدد کار ہول۔"

یہ بیری عجیب بات ہے کہ حضرت حبداللہ بن عمال رحمتہ اللہ علی وفات کے وقت بھی عکر مدرحمتہ اللہ علیہ غلام نک تھے۔ جب حضرت ابن عمال دنیا ہے رخصت ہو گئے تو ان کے صاحب زادے علی رحمتہ اللہ علیہ نے انیس جار ہزار دینا رہیں فروفت کر دیا۔

جب دوسرا آقائ عكرمه رحمته الله عليه كواسين عمراه لے جانے لكا تو آپ نے بدے رفت آميز ليج على على رحمته الله عليه سے كها۔" افسوس التم نے اسپنے باپ كاعلم جار بزارو ينار على الله الله الله عليه سے كها۔"

عکرمہ کی بات س کرعلی رحمتہ اللہ علیہ اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے اس مخص کی رقم واپس کر وی اور عکرمہ رحمتہ اللہ علیہ کے ملے سے طوق غلامی اتار پھینکا۔

محر معزت عکرمہ رحمت الله عليه مجلس علم ميں خمودار ہوئے تو انسانی جوم نے آپ کو تھیرلیا۔ مشہور بزرگ ابوب معرى رحته التدعليه كيت بي كدايك بارحضرت عكرمدوحته التدعليه بمارے بال تشريف لائے تو آ ب كى آ مدى خبر عام ہوگی۔لوگ قطار در قطار آنے گئے۔ یہاں تک کہ آپ کے گرد ایک بھیڑ لگ گئی۔عقیدت مندوں کی کثرت نے حضرت عكرمدرهمته الله عليه كويريثان كرديا اورآب مجبوراً حيت يريزه كئے۔

تابعین میں معرت سعید بن جبر رحمته الله علیه تغییر کے امام مانے جاتے ہیں۔ ان سے محض نے پوچما۔

"كياآب اين سازياده كى عالم كومانة بن؟"

حضرت سعیدین جبیر رحمته الله علیه نے بے افتیار فرمایا۔ " ہاں! میں ایسے خض کو جانبا ہوں اور وہ عکر مدرحمته الله

حضرت امام فعمى رحمته الله عليه جنهول نے حضرت الوصنيفه رحمته الله عليه كوعلم كى رغبت ولا تى تنى اكثر فرما يا كرتے تھے۔" اب اللدی کی سیاب کو عکر مدر حمد الله علیدے زیادہ جائے والا کوئی دوسر الحض دنیا علی موجود میں ہے۔" حضرت قاده رحمته الله عليه اسيخ شاكردول سے فرما ياكرتے تنے۔" كرمه رحمته الله عليه تغير كے سب سے بدے عالم بیں۔تم ان کی محبت میں بیٹا کرو۔

معلیم محدث و نتیه ہونے کے باوجود حصرت عکر مدرحمته الله علیه نهایت خوش مزاح انسان منے۔ حعرت عكرمدد جمته الله عليه كوسيروسفر كالمجى بهت شوق تفا-آب نے يمن معر افرايقه اصفهان خراسان اور

سرقد کے علاقوں کی سیاحت کی تھی۔

آخر 80 سال تک قرآن وحدیث کے اسرار ورموز سمجاتے ہوئے معزت تکرمہ فاموش ہو گئے۔106 صیل آ پ كا انتال موا اوراس خاك مقدس كا أيك حصد بن محيح جهال رسالت مآب ملى الله عليه وسلم محوخواب بي -جس روز معربت عكرمه رحمته الله عليه في وفات يائي اس دن انفاق سے عرب كے مشهور غزل كوشاع كثير عزه كا مجى انتقال موا۔ بيك وقت دوالمناك خبرين من كرلوكوں نے آ وسرد ينى اور التكبار آ محمول كے ساتھ كها۔ " افسول! آج سب سے بوے نقیہ ( ظرمہ دہمت الله علیه) اورسب سے بوے شاعر ( کثیر) دنیا سے رفصت موسے۔ بیمی عجیب اتفاق ہے کہ ظہر کے بعد دونوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھی گئا۔

ابن معد لكية بي كرمعرت عكرمه رحمته الله عليه بينا علم ركمة متصاورا في ذات بس ايك مندر ته-حضرت امام بخاری رحمته الدعليه فرمايا كوكی فض ايمانيس ب جوفكرمه رحمته الله عليه سے احتياج نه ركمتا مو اور سند حاصل ندكرتا مور "مشهور محدث معترت يجلى بن معين رحمته الله عليه فرمات عنه-" فكرمه رحمته الله عليه معتبر ہیں۔اگرم کسی ایسے خض کود محموجوان کی شان میں بے اعتباری ظاہر کرتا ہے تو پھراس کے اسلام میں فتک ہے۔" مد متے معزرت مکرمدر منداللہ طلبہ جنہیں معزرت عبداللہ بن عبال کی غلامی نے الی شہنشاہیت بخشی کرآئے بے شارابل علم حسرت كرتے بيل كه كاش وه خود عكرمدر حمت الله عليه كے قلام موتے۔

اوريبي وومعزت مكرمدرهمته الله عليه تع جن باركاه جلال مس معرت ابومنيفه دهمته الله عليه في كي بارحاضري دى تقى اورائے ول ورماغ كوتغيروحديث كے علم سے روش كيا تھا۔

## حضرت طاؤس بن كيسان رحمته الله عليه

حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ ریسان حمیری کے غلام تنے۔ آپ کے والد فاری انسل ننے اور آل حمدان سے ترک سکونت کر کے یمن کے مشہور شہر جند میں قیام پذیر ہو مجئے تنے۔

ا ہے علم وفضل کے اعتبار سے حصرت طاؤس بن کیسان کوعلائے تابعین میں متاز ترین مقام حاصل ہے اور اس طرح آپ صالحین کی جماعت میں بھی بہت او نیجے در ہے پر قائز تھے۔

مشہور فقیہ حضرت عمرو بن وینار رحمنداللہ علیہ فرماتے ہیں۔'' جس نے طاوس بن کیمان رحمنداللہ علیہ جیما کوئی نہیں دیکھا۔''

ابن عماد منبلی رحمتہ اللہ علیہ کے خیال میں معنرت طاؤس بن کیسان بڑے امام سے اور آپ سب سے زیادہ حلال وحرام کے جانبے والے متعے۔

ویسے حضرت طاوس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ عضرت عبداللہ بن عبال کے شاگرہ خاص سے مشہور محدث مضرات سفیان بن عیندرجمتہ اللہ علیہ قرماتے ہیں۔ " میں نے عبداللہ بن بزیدرجمتہ اللہ علیہ سے بوجھا کہ م حضرت عبداللہ بن عبال کی جہراہ جاتے ہو۔ جواب میں عبداللہ بن بزیدرجمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں اس مجلس علم میں داخل ہوتا ہوں تو میرے ساتھ حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ اور دیکر افراہ ہوتے ہیں۔ "اس کے بعد حضرت سفیان بن عین درجمتہ اللہ علیہ نے حبداللہ بن بزیدرجمتہ اللہ علیہ سے دوبارہ بوجھا کہ طاوس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ کس طرح جاتے ہے؟ جواب میں عبداللہ بزیدرجمتہ اللہ علیہ نے قرمایا کہ" طاوس رحمتہ اللہ علیہ کی کیا بات ہوہ تو اس میں شامل ہے۔"

حضرت طاؤس بن كيمان رحمته الله عليه حديث كمعاسل بس بهت زياده مخاط ربح تے۔ حديث كي قرأت

کے وقت ایک ایک لفظ کواس طرح اوا کرتے منے کہاس کی اوا میکی کافن اوا ہوجائے۔

روایت طریف کے سلسلے میں بیرواقع بھی مشہور ہے کہ حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ برسرمجلس فر مایا کرتے تھے" جب میں تمہارے سامنے کوئی حدیث بیان کروں اور اس کی توثیق بھی کر دوں تو پھرتم اس کے متعلق کسی سے دریافت نہ کروں ہے مضرت طاؤس رحمتہ اللہ علیہ کے اعتماد ذات کے بارے میں اس کے سوا پھرتہیں کہہ سکتے کہ آپ پر رحمت ذوالجلال سار میکن تھی ورندا سے ورق سے کون کہ سکتا ہے؟

حعرت لید بن ابی سلیم رحمته الله علیه فرماتے ہیں۔ " طاؤس بن کیمان رحمته الله علیہ تو ووقع سے جو حدیث رسول علیہ کا کا کا کیا ایک ایک حرف شار کرتے ہے۔ " حضرت کی بن محین رحمته الله علیہ اور حضرت ابوزر عدر حمته الله علیہ نے رسول علیہ کا ایک ایک حرف شار کرتے ہے۔ " حضرت کی بن محین رحمته الله علیہ ان

حديث من معزرت طاؤس بن كيسان رحمته الشعليه كوثفة قرار ديا ہے۔

حافظ وہی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔" معزت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ الل یمن کے بدے مفتی اور شخ تھے۔اس شہر کے لئے ان کی ذات بہت باہر کت تھی اور بڑی جلالت اور شان کے مالک تھے۔"

مدیث کے علاوہ فقہ میں بھی حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ تمایال حیثیت رکھتے تھے۔ قیم بن سعد
رحمتہ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جمارے بہاں طاؤس کی وہی حیثیت ہے جو بصرے میں امام ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کی۔
ابن معین رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے بوجھا کہ آپ طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ کو ذیارہ پسند کرتے ہیں یا سعید
بن جبیر رحمتہ اللہ علیہ کو جوایا ابن معین رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔ '' میں ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پرتر نے جہیں
بن جبیر رحمتہ اللہ علیہ کو جوایا ابن معین رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔ '' میں ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پرتر نے جہیں
بین جبیر رحمتہ اللہ علیہ کو ہوایا ابن معین رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔ '' میں ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پرتر نے جہیں

اس قدرعلم وفعنل کے باوجود حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ فتوی دیے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے علی بارکسی فعنس نے ان سے مسئلہ ہو جہا تو فر مانے لگے۔ '' اگر میں کچھ کہوں تو ڈرلگا ہے اور خاموش رہوں تو اس سے بھی زیادہ خوف زدہ ہوجاتا ہوں۔ اگر کلام وسکوت کے درمیان کی راہ اختیار کروں تو پھرکوئی فنص میری دہشت کا اعمازہ میں کرسکتا۔''

معظیم محدث و فقیہ موٹے کے علاوہ معزت طاؤی بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ نہایت عابد و زاہد فعل ہے۔ ابن حبان رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ " معزت طاؤی بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ نہایت بدے عبادت گزار لوگوں میں شار کئے جاتے ہے۔ سجدے کا نشان ان کی دونوں آتھوں کے درمیان صاف نظر آتا تھا کیہ بدی جیب بات ہے کہ معزت طاؤی بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ بستر مرگ ربھی کھڑے ہو کرنماز اداکرتے ہے۔

آپ نے اپی ساری زندگی میں جالیس جے سے طواف کے دوران کس سے گفتگوئیں کرتے ہے۔ اگر کوئی اس کی وجہ دریافت کرتا تو فرماتے طواف بھی تماز ہے اور تماز میں گفتگوئیس؟

حضرت طاؤس بن كيمان رحمة الله عليه كے صاحب زاد بے حضرت عبدالله رحمة الله عليه كا بيان ہے كه مل اپنے والد واللي مل والد محترم كے جمراه في كريے والد واللي مل والد محترم كے جمراه في كريے والد واللي مل قصداً دور دراز كے راستول سے كررتے ہے اور اپنے كمر ايك ماہ كے بجائے دو ماہ میں فرنجے ہے۔ ہم ان سے اس سست رفاری كی وجد دريافت كرتے تو فرماتے ۔ " جميے معلوم ہوا ہے كه آدى جب تك اپنے كمر نہيں بنى جاتا وہ سفرى ميں رہتا ہے۔ " (مقعد يہ ہے كه كمر فرنجے تك في تك في اور بادى رہتا تھا۔)

حضرت طاؤس بن كيمان رحمته الشرعليد ك يمي وه اعمال صالح تنے كدجن كے سبب آب كى دعا كيں قبول بارگاه حق معنا سب كر بہلے تو حضرت طاؤس بن كيمان رحمته الشرعليد عام معاملات ميں دعا كے لئے ہاتھ فيل المحافيل المحافيل دعا كے لئے ہاتھ فيل المحافيل المحافى كى يوى سے بوى المحافى دوركر دينا۔
يريشانى دوركر دينا۔

ا پی ای پر بیزگاری کے سبب حضرت طاوس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ" مستجاب الدعوات" مشہور تھے۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا۔" بین گمان کرتا ہوں کہ طاوس اہل جنت بیں ہے ہیں۔" اور ای زہر وتقویٰ نے حضرت طاوس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ کو وقت کے تمام حکمرانوں ہے بے نیاز کر دیا تھا۔ اکثر فرماتے تھے کہ بیں نے ارباب دولت واقتدار سے زیادہ کی کوشرائی پڑییں دیکھا۔

ای وجہ سے ابراہیم بن میسر و رحمتہ اللہ علیہ نے کہا تھا۔" میں نے معزت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ سوا ایسا کوئی شخص نہیں پایا جس کی نگاہ میں امیر وغریب دونوں برابر ہوں۔" معزت سفیان بن عبینہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔" حکومت وفت سے کریزاں رہنے وانے صرف تین بزرگ تھے۔ معزت ابو ذر خفاری اپنے عہد میں معزت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ اپنے دور میں اور معزت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ اپنے ذرائے میں۔"

حضرت عمرو بن دینار رحمت الله علیه فرماتے ہیں۔" اگر چدان کے قبضہ افتیار میں بہت مجھ تفالیکن میں نے ان سے زیادہ سینے والا اور یاک وائمن فخص کوئی دوسرائیس دیکھا۔"

آیک بارحفرت طاوس بن کیمان رحمته الله علیه اورحفرت وجب رحمته الله علیه جیاج بن بوسف کے بھائی محمد بن بوسف کے بھائی محمد بن بوسف کے باک محمد بن بوسف کورنر کے حمد ب پر فائز تھا۔ بید دولوں بزرگ مجم کے وقت بہنچ متع اس لئے موسم بیں معمول سے زیادہ خکی شامل تھی۔حضرت طاوس رحمته الله علیه کے جسم پر معمولی کپڑے متے جو بظاہر سردی سے نہیج کے لئے ناکائی نظر آ دہے تھے۔محمد بن بوسف نے بیصورت حال و کورکراسے طازم کو تھم

" ایک گرم چادر طاؤس کو اوژها دو۔" ملازم نے اپنے آتا کے تھم پر ممل کرتے ہوئے قیتی چادر طاؤس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ کورز کے لحاظ کے باصف زبان سے تو کچھ کیسان رحمتہ اللہ علیہ کورز کے لحاظ کے باصف زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکے کہ وہ ان کا میز بان تھا محرآ پ مسلسل اپنے کا عمول کو ترکت دے دے ہے۔ یہاں تک کہ چادر قرش پر گر پڑی ہے۔ یہ ان تک کہ چادر قرش پر گر پڑی ہے۔ یہ ان تھ کر فضب ناک ہو گیا۔ حضرت طاؤس کی شان میں گستا خانہ کلمات توادانہ کرسکا لیکن فررانی اٹھ کرا عمد چلا گیا۔

محد بن بوسف کے جاتے ہی حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ مجی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کی تقلید میں حضرت وہب رحمتہ اللہ علیہ نے اظہار تارانسٹی کرتے معزمت وہب رحمتہ اللہ علیہ نے اظہار تارانسٹی کرتے ہوئے حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ سے کہا۔

" اگرا پ کوجر بن بوسف کے سامنے ایمانی بے نیا زانہ مل جاری رکھنا تھا تو جاور قبول کر لیتے اور بعد میں اسے فرون در کیے اور بعد میں اسے فرون سے کی کیا ضرورت تھی۔" اے فرونت کر کے رقم غریبوں میں تقسیم کردیتے لیکن گورزکو ناراش کرنے کی کیا ضرورت تھی۔" حضرت طاوس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ چند کھول تک معشرت وہب رحمتہ اللہ علیہ کے چیرے کو بغور و مجھتے رہے ر مانے کی۔ " تم بھی جھے سے دنیا داری کی باتیں کرتے ہو۔" (واضح رہے کہ حضرت وہب بن منہد حمتہ اللہ علیہ میرور تابعی تنے۔) میرور تابعی تنے۔)

" بدونیاداری کی با تین نبس محد بن بوسف رسم میزبانی ادا کرد با تما-"

'' مجھے اندیشر تھا کہ لوگ میری نیت کوئیں میرے مل کو دیکھتے۔ دنیا پر ملا کہتی کہ میں نے گورٹر کا عطیہ دل سے کر لیا۔ اگر مجھے بیدا ندیشہ نہ ہوتا تو شاید میں محمد بن پوسف کے سامنے اس طرز عمل کا مظاہرہ نہ کرتا اور اس کی پیش وجا در کوقول کر لیتا۔''

ای طرح نعمان بن زبیر صنعانی رحمته الله علیه فرماتے بیل کہ ایک باریمن کے حاکم نے معرت طاوی بن ان رحمته الله علیه کو پارٹی سووینار بطور بدیہ بھیے مگرا پ نے ایک لورضائع کے بغیر وہ گرانفذر تخدوالی کردیا۔

مور جمد بن بوسف کے کانوں تک ای شم کی خبریں پہنچتی رہتی تھیں کہ معزت طاوس بن کیمان رحمته الله علیہ کی محبتوں اور عطیات کو لائق النفات نہیں کی حقے۔ ایک بار ذاتی طور پر وہ خور بھی اس کا تجربہ کر چکا تھا۔ اس لئے کی مطاش میں رہتا تھا کہ کسی طرح معزت طاوس رحمته الله علیہ کو ایپ سائے مونے پر مجبور کر دے۔ آخراس کی مطاش میں رہتا تھا کہ کسی طرح معزت طاوس رحمته الله علیہ کو ایپ سائن رحمته الله علیہ کو ایپ کام کرتے رہے۔ آخر کو دن بعد محمد بن بوسف میں میں میں میں کہ میں اس کا محمد کے ادادول کو بچھتے میں میں کیمان رحمته الله علیہ کو یہ کہ کر خصیل داری کے مہدے سے بٹا دیا کہ تم اس کام کے المل نہیں معزت طاوس بن کیمان رحمته الله علیہ کو یہ کہ کر خصیل داری کے مہدے سے بٹا دیا کہ تم اس کام کے المل نہیں کے اصامات سے دوئن تھا۔

ای زمانے کے ایک اور بزرگ عفرت ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ نے ایک دن عفرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ سے بوجہا۔'' آپ کی عرصے تک تحصیل دار بھی تورہ بچکے ہیں۔ جمیں بتاہیے کہ آپ اپنے فرائفن کس طرح انجام تاہیں؟''؟

حضرت طاؤس رحمته الله عليه جوايا فرمائے گئے۔ " على باتى دار كے پاس جاكر كہتا تھا خداتم پررم كرے اس جو كو جہيں عطاكيا ہے اس كى زكوۃ اداكر دو۔ اگر دہ ميرے كئے پرزكؤۃ دے ديتا تو على عاصل كر ليتا در نہ دوبارہ سے كون كہتا" ۔ اس واقعے سے ظاہر ہے معرت طاؤس بن كيمان رحمته الله عليه اپنا دائس چرانا جا ہے تھے۔ محمد ايسف كون دن تك آپ كے اس طرز عمل كو برداشت كرتا رہا ہر جنولاكر آپ كى ذے دارياں سلب كر ليس ہم مين كرتا رہا ہم جنولاكر آپ كى ذے دارياں سلب كر ليس ہم مين كے عالم على كہا دائى كہا كہ الله على ہوں۔

ایک بارا پ نے معزت عمر بن حبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کو خط لکھا۔" امیر المونین !اگرا پ چاہتے ہیں کہ آپ مارے کام مارے کام بخیروخو فی انجام تک پنجیں تو اپنے گردا تھے لوگوں کو جمع سیجئے اور انہی لوگوں کو عہد بدار بنا ہے۔" جوایا معزت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا۔" طاؤس رحمتہ اللہ علیہ! میں تہارا بے حد فشر کزار ماری بھلائی کے لئے تہاری پر فیصت بہت کافی ہے۔"

ای احتیاط اور ب باکی نے حضرت طاوس بن کیمان دھتہ اللہ طلبہ کے کروار میں بجیب شان پیرا کروی تھی۔
پ کی پر میز گاری کا بیرحال تھا کہ اگر کسی کام میں برائی کا شائبہ می محسوس موجاتا تو اس سے تن کے ساتھ کر برز کرتے

تعے۔ایک بارحضرت طاوس بن کیمان رحمته الله علیہ نے ایک جماعت کوقر آن کریم کی تجارت کرتے ہوئے دیکھا ا شدت الم سے روتے ہوئے قرمایا۔" انا لله و الا الیه راجعون۔"

آپ کی ای جرائے گفتار اور ظاہر و باطن کی مکسانیت سے لوگ ہراسان رہتے ہے اور کسی میں اتن ہمت بھا ہوتی تقی کہ آپ کے سامنے لب کشائی کر سکے۔

برس خود اپنی زیبائش کا بیر حال تھا کہ بھی جسم پر سالم لباس بھی نہیں ہوتا تھا۔ ابن زاذان رحمتہ اللہ علیہ کا بیا ہے۔" میں نے حضرت طاؤس کو دیکھا ہے۔ آپ بوسیدہ لباس پہنے ہوئے تنے جو مکہ مجکہ سے پیٹا ہوا تھا۔ اس ا علاوہ آپ بھی بھی حتا کا خضاب بھی استعال کرتے تھے۔"

بعض روا توں سے پاچلا ہے کہ حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ عموماً اپنے چیرے پر نقاب ڈالے رہے۔ تھے۔ صرف رات کے وقت نقاب کو الگ کر دیا کرتے تھے۔ عمامہ با ندھتے تھے گر اس روش کو کروہ بھیجے تھے کہ ا کے ایک جھے کو خوزی کے بیچے لے جا کر ڈھائے کے طور پر باعدھا جائے۔

بیای مردجگیل کی تربیت کا بیجد تھا کہ آپ کے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ می فا وقت کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔علامہ ابن خلکان کی روایت ہے کہ ایک بارخلیفہ منصور نے حضرت امام مالک بن ا رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ کو دربار میں بلایا۔ جب بیدونوں انکہ تشریف لے آئے تو م رسمی دیر تک سر جمکائے بیٹھا رہا۔ مجر حضرت عبداللہ بن طاؤس سے تخاطب ہوکر کہنے لگا۔

" " بي جمع اين والدحرم كي كوكي روايت سنايئ " بيكت وقت منصور كالبجد مؤد بانه تفا-

جوایا حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ فرمائے گئے۔" میرے والدئے جھے سے مدھدیث بیان کی۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ صفی جٹلا ہوگا' جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی سلطنت میں شریک کیا ( بادشاہ بنایا) اور اس کے باد جود اس نے ظلم کواپنے تھم میں جائز رکھا۔"

یہ سنتے ہی خلیفہ منعور کے چہرے کا رنگ منغیر ہو کیا۔ ایک مطلق العنان حکمران کی بدیمفیت و کیوکر معزب الک بن الس رحمتہ اللہ علیہ کو ایمریشہ ہوا کہ معفرت عبداللہ بن طاؤس کی روئے جائیں گے۔
مالک بن الس رحمتہ اللہ علیہ کو ایمریشہ ہوا کہ معفرت عبداللہ بن طاؤس کی کروئے جائیں گے۔

دربار کی نصنا پر پچند دیرسکوت طاری رہا۔ منصور بظاہر خاموش تھا گراس کی کیفیت خضب میں کوئی کی نظر ا رہی تنی ۔ بالآ خرا کی طویل لوسکوت کے بعد منصور دوبارہ حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ سے ناطب ہوں " ڈرا وہ دوات اٹھا کر مجھے دے دیجئے۔" یہ کہتے ہوئے منصور نے اس دوات کی طرف اشارہ کیا جوخلیا ہے۔ "چھے فاصلے پررکی ہوئی تھی لیکن حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ کے زیادہ قریب تھی دربار میں منصور کی کا ا ز کونے رہی تھی مرحضرت حبداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ کی بے نیازی دیکھ کر اعدازہ ہور ہا تھا کہ جیسے آپ نے لہوت کی آوت کی آوت کی آواد بی نہ تی ہو۔

روس الله المنظم الله المنظم ا

عنرت عبداللہ بن طاوس رحمتہ اللہ علیہ کے اعداز نشست میں کوئی تبدیلی تمایال نہیں ہوئی اور حاضرین نے فیصوس کرلیا کہ آپ خلیفہ کے تھم کوقصدا نظرا عماز کردہے ہیں۔

ے منعور نے تیسری بارا پنا جملہ دہرا یا اور جب حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی جگہ سے کوئی جنبش منعور نے تیسری بارا پنا جملہ دہرا یا اور جب حضرت عبداللہ بن طاؤس سے کہنے لگا۔" جمعے بتا کمیں کہ آپ دوات اٹھانے سے بیزاں کیوں ہیں؟ کیا میں آپ کا امیر نہیں ہوں اور کیا ایک امیر کی نافر مانی جرم نہیں ہے۔"

بران بول بین اس میں اب المرس اول اور ایر میں۔ معزت عبداللہ بن طاؤس رحمته اللہ علیہ نے فر مایا۔ " ممکن ہے کہ " بے فنک! آب مسلمانوں کے امیر ہیں۔ " معزت عبداللہ بن طاؤس رحمته اللہ علیہ نے فر مایا۔ " ممکن ہے کہ پ کے نزدیک میرا بیمل نافر مانی کے دائرے میں آتا ہو گر میں اسے تھم عدولی تصور نہیں کرتا۔

اگر چد معزت عبداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ کی آ واز مرم بھی تھی اور مؤدبانہ بھی لیکن الل دربار آ ب کے الفاظ پوشیدہ جلال کواس طرح محسوس کررہے متھے کہ اس کے آ سے منعور کا دبد بہ بیج نظر آ رہا تھا۔

وولا خرابیا کیول ہے؟" منصور ایک مروقلندر کے سامنے بے دست و یا نظر آ رہا تھا۔

" بجیے ڈر ہے کہتم اس دوات کی روشنائی سے کوئی معصیت آلود یا خالمانہ بات نہ لکھ دواور پھر سرمحشر میں بھی یا جرم میں پکڑا جاؤں کہ میں نے حبیب دوات قراہم کر کے اس کناہ میں اعانت کی تھی۔"

منعور عفرت عبدالله بن طاؤس رحمته الله عليه كى اس جرأت كفتاركو برداشت نهكر سكا اور سخت برجى كا اظهار رت موت كين لكار" آب دولول معرات اى ونت يهال سے علي جائيں -"

بیسٹے بی صفرت میداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ کھڑے ہوگئے۔ دوسرے بی کیے حضرت امام مالک بن انس سراللہ علیہ نے بھی اپنی تشست مچوڑ دی۔ جاتے جائے حضرت میداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ نے خلیفہ منعور کو اطب کرتے ہوئے فرمایا۔" ہم بھی تو جا ہے ہے۔" یہ کہ کرآپ در بارخلافت سے نکل محے۔

ال والنفع كا ذكر كرية موسة معترت المام ما لك بن الس رحمته الله عليه فرما يا كرت عضه " وراصل اى دن مع جمع مرطاوس رحمته الله عليه كم صاحب زاد م كافعنل غام مواسه."

جب معزت امام مالک رحمت الله علیه بن الن معزت طاؤی بن کیمان رحمته الله علیه کے صاحب زادے کی علمت پر گوائی دیتے ہیں تو خود معزت طاؤی رحمته الله علیه کا مرحبه کیا ہوگا اہل نظر اندازه کر سکتے ہیں۔ معزت الله بن طاؤی رحمته الله علیہ کا مرحبه کیا ہوگا اہل نظر اندازه کر سکتے ہیں۔ معزت الله بن طاؤی رحمته الله علیان ہے۔ "مرے والدائ بات کو بہت برا سجھتے سے کہوئی خص الله کا واسطه دے گرموال کرے۔ اس کے برنکس آپ کی رحم لی کا بیر حال تھا کہ مجھ لوگ ایک چورکو بجائر کر لئے جا رہے سے۔ معزت الله بن طاؤی رحمته الله علیہ سے چورکی ہے کس ندر کھی گئی۔ نتیجا آپ نے ایک ویار فدید دے کر چورکوآ زاد کرا

بیقااس محدث عقیم کامخفرسوائی خاکہ جونقیہ جلیل بھی تفااور مروقلندر بھی۔جس کا دل ضرورت مندوں کے لئے

برگ کل ہے ہی زیادہ زم تھا محر حکم انوں کے لئے سنگ و آئین ہے بھی زیادہ سخت۔ رہم دنیا نے اسے طوق فلا ا پہنایا۔ مگر اسلام نے اس کے پیروں کی ایک ایک زنجیر کاٹ دی اور رسالت ما ب سکانے کی سیرت پاک نے ایک آ داب شاہی اس طرح سکھائے کہ وہ خود شہنشاہ بن گیا۔ پھر نوے سال تک عوام وخواص کے دلوں پر حکومت کر مصرت طاؤس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ مصرت طاؤس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ واللہ کے بیوھنا دھوار تھا مجوداً امیر کمہ ایرا ہیم بن بشام کوفوج طلب کر جنازے میں لوگوں کا اتنا ہیم تھا کہ میت کا آگے بیوھنا دھوار تھا مجوداً امیر کمہ ایرا ہیم بن بشام کوفوج طلب کر بیا۔ جنازے میں حضرت عبداللہ بن حسن میں ان بھی شریک ہے۔ انسانی ہیم نے دیکھا کہ آگے محرت عبداللہ بھی شریک ہے۔ انسانی ہیم نے دیکھا کہ آگے۔ حضرت طاؤس رحمتہ اللہ علیہ کے جمد خاکی کو کا عما وے دیے ہیں۔ مشاقان دیدکی کثرت کے سب حضرت عبداللہ بن حسن رحمتہ اللہ علیہ کی دستار مبارک نیچے کر گئی اوراس کشائش میں آپ کی چادرتک بھٹ گئی۔

ظیفہ وقت ہشام بن عبدالملک نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ کے جما امانت خاک کے میر دکر دی گئی۔

الل نظر اعداز ہ کرسکتے ہیں کہ حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ کے علم وضل اور سیرت و کروار نے حضر ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دل و و ماغ پر کیا اثر ات مرتب کیے ہوں گے۔

**♦**-&\\$\\$-**♦** 

حضرت سليمان بن بيار رحمته الله عليه

حضرت سلیمان بن بیار رحمته الله علیه ام المونین حضرت میمونه کے غلام تھے۔ ای غلامی کی نسبت سے آپ کو حرم نبوی مطابق میں آئے جانے کا شرف حاصل تھا۔ جب تک آزاد کیل ہو گئے ازواج مطبرات نے ان سے پردہ نبیل کیا۔

معزت الميمان بن بيار رحمة الله عليه في امهات المونين كے علاوه حضرت جابر بن عبدالله مضرت ابو بريرة، معزت زيد بن عابت معزت عبدالله بن عبال اور معزت عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بين عاب المساب علم كيا- آپ فطرى

طور پرخداداد ڈہانت اورجم واوراک کے مالک شخے۔

فائدان نبوت کے ڈریساریر تبیت نے آپ کی تمام صلاحیتیوں کو ندصرف اجا کرکیا بلکہ انہیں انہائی روش و
تابناک بنا دیا تھا۔ یہاں تک کہ معزرت سلیمان بن بیار رحمتہ اللہ علیہ کا شار مدینہ منورہ کے متاز ترجین علاء میں ہونے
لگا۔ علامہ ابن سعد کے بغول معزرت سلیمان رحمتہ اللہ علیہ حدیثے کے سات فقیائے عظیم میں سے ایک تھے۔ آپ کو
تمام علوم دینی (قرآن مدیث اور فقہ) میں کمال حاصل تھا۔ علم وفضل کے علاوہ معزرت سلیمان رحمتہ اللہ علیہ کی
قرات ہی مجلس کوساکت کردیا کرتی تھی۔

مسلہ ہو چینے آتا تو آپ اس سے فرماتے۔ 'جب تک سلیمان بن بیار رحمتہ اللہ علیہ مدینے میں موجود ہیں تم لوگ

مرے یاس کول آنے ہو؟"

و وضح جران ہوکر کے لگک و نیا تو آپ کے پاس آئی ہے۔ کیا سلیمان آپ سے بھی ہوے عالم ہیں۔' جواب میں معفرت سعید بن المسیب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے۔'' اے مخص ایس تیری بے فہری کو کیا کہوں؟ تو میری بات کرتا ہے' اس وقت و نیا میں جتنے علما باتی رہ گئے ہیں ان میں سلیمان بن بیار رحمتہ اللہ علیہ سب سے بوے عالم بیں۔''

حضرت محد بن حنفیہ دمتہ الله علیہ کے صاحب زادے حضرت حسن دمتہ الله علیہ فرمایا کرتے ہے۔" حضرت سلیمان بن بیار دمتہ الله علیہ حضرت سعید میتب دمتہ الله علیہ سے زیادہ فہم والے ہیں۔" سلیمان بن بیار دمتہ الله علیہ حضرت سعید بن میتب دمتہ الله علیہ کو فضیلت دی ہے۔ فرمایا

کرتے ہے " حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ کے بعد سلیمان بن بیار رحمتہ اللہ علیہ بڑے عالم ہیں۔"
حضرت سلیمان رحمتہ اللہ علیہ مسائل طلاق کے سب سے زیادہ بہتر جانے والے تھے۔مشہور محدث حضرت قادہ
رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔" میں ایک بار مدینے کیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں مسائل طلاق کا سب سے بڑا عالم

كون ٢٠٤ لوكول في بيك زبان معترت سليمان بن بيار دهمته الله عليه كا نام ليا."

علم کا بحرنا پیدا کنار ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان بن بیار رحمتہ اللہ علیہ حسین وجمیل انسان سے۔ نوجوانی میں ایک عورت آپ کے باس کوئی مسئلہ دریافت کرنے آئی گرآپ کی شکل دیکھتے بی شیطان کے فریب میں جہلا ہو گئی۔ پھر عورت نے اپنے مسئلے کوفراموش کر کے حضرت سلیمان بن بیاد رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے گراہ کن تفکلوشروع کی۔ آپ پچھ دریہ تک اس نامحرم خاتون کی اس حرکت آنچ کو برداشت کرتے دہے گر وہ فرموم ادادے سے بازنہیں آئی تو حضرت سلیمان بن بیار رحمتہ اللہ علیہ اپنا مکان جھوڑ کر چلے گئے۔ دیکھنے والوں نے سنا کہ آپ بار بارایک بی جملہ دہرارہ سے تھے۔ " میں اینے خداکی پناو مانگا ہوں۔"

مجرفات رسالت کے بروروہ اس عظیم محدث ولتیدئے 107 میں دنیا سے منہ موڑ لیا۔

حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ معضرت سلیمان بن بیار رحمتہ اللہ علیہ کی محبت سے اس وقت شرفیاب ہوئے جب
یہ مرد جلیل اپنے سفر حیات کی آخری منزلیس طے کر دیا تھا۔ عالبا106 ہ یا 107 ہ جس مدینہ منورہ تشریف لے مجے
سے اور اسی زمانے جس آپ نے معفرت سلیمان بن بیار رحمتہ اللہ علیہ کے چرہ مبارک کود کھے کرا چی آگھیں روشن کی
تعیں اور شریک درس ہوکر اپنے علم وضل جس اضافہ کیا تھا۔

### حضرت قناده رحمته التدعليه

حضرت قاوہ رحمتہ اللہ علیہ پیدائش طور پر تا بینا تھے یا کی بھاری کے سبب آپ کی آتھوں کی روشی زائل ہوگئ میں۔ اس کے بارے بین زیاوہ تحقیق سے کام نہیں لیا گیا۔ بہر حال بیدامر طے شدہ ہے کہ حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ بھی نہیں تی بین بی بین خدا کی اس لیمت مجرب سے محروم ہو گئے تھے۔ اس فطری محروی کے سبب عام لوگوں کا خیال تھا کہ قادہ رحمتہ اللہ علیہ کی ساری زندگی اذبت و کرب بین گزرے گی اور وہ دوسرے اندھے بچوں کی طرح در در بھنگتے رہیں گئے مرب سب انسانی قیاس آ رائیاں تھیں۔ لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ قدرت نے ان کی قسمت بین کین روائی " اور کیسی" روشی میں اور وہ پوشیدہ روشی جس روشی نی میں اور وہ پوشیدہ روشی جس سے الل ول کے قانے قیامت تک ہدایت و آگی کا فور حاصل کرتے رہیں گے۔

حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ نا بینا ہوئے کے باوجود الی زیردست قوت حافظہ کے مالک منے کہ پوری تاریخ آ دم میں الی چند ہی مثالیں علاق کی جاسکیں گی۔خود حضرت قادہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں۔'' قرآن مجید کی کوئی آ بت الی بیس کہ جس کے بارے میں میں نے پچھے نہ سنا ہو۔''

حعرت امام ابن سیرین رحمته الله علیه قرمات جیل۔ " حضرت فحادہ رحمتہ الله علیه لوگول بیل سب سے زیادہ مافظ ہے۔"

حضرت آنادہ رحمتہ اللہ طبیہ اپنی قوت وافظ کے بارے میں فرمایا کرتے ہے۔" ہیں سال کا عرصہ ہوا میں نے اپنی رائے سے کوئی فتو کا فین دیا۔" (اس کا واضح مطلب بیہ کہ حضرت آنادہ رحمتہ اللہ طبیہ کے ذہن میں اسلاف کے دیئے ہوئے لا تعداد قاوی محفوظ ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ در پیش ہوتا آپ کا ذہن دیگر بزرگوں کی قائم کردہ کوئی نہ کوئی مثال فوراً الاش کر لیتا۔ بیماضر دما فی اور ڈہانت کی جیب مثال ہے)

اس کے علاوہ حضرت قمادہ رحمتہ اللہ علیہ عربیت اور لغت کے بھی زیر دست ماہر تھے۔ آپ نے مشہور محانی خادم رسول حضرت الس رمنی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ محر خصوصی طور پر آپ مشہور تابعی حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ کے شاگر دہیں۔

حصرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ بھرے میں پر اہوئے تھے۔ پہلے آپ تمام علائے بھرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اکتماب علم کیا۔ ایک طویل عرصے تک مشہور ہزرگ حصرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کی محبت سے بھی فیضیاب ہوئے۔ پھر آپ نے مزید علم حاصل کرنے کے لئے مدید منورہ کا درخ کیا۔ دیار رسول تھا بھی پہنچ کر حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ نامور تا بھی حضرت سعید بن مسیّب رحمتہ اللہ علیہ نامور ہوئے۔ اہل جہل نے ایک نابین مخض کو آتے ہوئے و یکھا تو بھی سمجھا کہ رہ بھی حضرت سعید بن مسیّب رحمتہ اللہ علیہ کی تقریر کا کوئی شائق ہوگا۔ اس صورت میں تصورت میں تصورت میں اور نہاں تھا کہ روشن کا ایک سمندر لوگوں کے درمیان سے گزر کر کسی گوشہ جہل میں سف جائے گا۔ ( یہاں مختصراً اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ حضرت سعید بن مسیّب رحمتہ اللہ علیہ وہ جلیل والقدر حدث ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے احادیث سین اور نہاں تاران رسول شکھا کے علم سے اسینے دل وو ماغ کوروش

حضرت عبداللہ بن عرفر وایا کرتے ہے۔ "سعید بڑے مفتی ہیں۔" حضرت علی بن مدینی رحمته اللہ علیہ کا قول ہے۔ " میں نے تابعین میں حضرت سعید بن مسینب رحمته اللہ علیہ سے زیادہ علم والا کمی کوئیں پایا۔ میرے نزدیک وہ ایک جلیل القدر انسان ہیں جو کمی خلیفہ یا امیر کے جی گردہ تھا کف قبول نہیں کرتے۔" مشہور محدث حضرت حسن بھری رحمته اللہ علیہ کے بھری رحمته اللہ علیہ ہے خط کے بھری رحمته اللہ علیہ ہے خط کے ذریعے سوال کرتے۔ بالا خر 94ھ میں کردارو ممل کا بیا قاب خروب ہو گیا مگر اس طرح کہ وہ قیامت تک الل علم کی مجلسوں میں زعدہ رہے گا اور اہل دل بحیث اس کی روشن سے زیم کی کے تاریک گوشوں کومور کرتے رہیں گے۔

یکی وہ حضرت سعید بن میتب رحمته اللہ علیہ تخے جن کی بارگاہ علی ہمرے کا ایک تابیا فضی حاضر ہوا تھا اور حاضرین نے اسے ایک جمہول انسان سجو کرنظر انداز کر دیا تھا۔ حضرت سعید بن میتب رحمته اللہ علیہ پورے زور شور سے درس دے درس دے درس دے درس دے درس دے درس دے معالی باللہ خاموش تھا الیکن سے درس دے درس دے درس ہوگیا تو اللہ خاموش تھا الیکن الیکن الیکن الیکن الیکن میں بار بار بہلو بدل رہا تھا۔ پھر جب حضرت سعید رحمته اللہ علیہ کا درس ختم ہوگیا تو اس فض کے ہونٹوں کو جبیش ہوگی تو اس کی روشن سے بمرحروم تھا۔

الم میں قادہ بن دعامہ ہوں۔ بھرہ میرا وطن ہے۔ میں نے بیشتر فقہا اور محدثین کے طقہ در اس میں شرکت کی ہے۔ حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت ہے جس فی فیضیاب ہوا ہول۔ اب علم کی طلب جھے آپ کے در تک لے آگی ہے۔ ان حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ معضرت معید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ سے مخاطب ہے۔ آپ کی پرسوز آ واز من کر حاضرین مجلس دم بخو درہ گئے۔ وہ لوگ سوچ بھی تیں سکتے تھے کہ بڑیائی سے محروم ایک فخص کا لہجہ و آ ہمگ اس قدر عجیب ہوگا۔

معرت معید بن میتب رحمته الله علیه قاده سے واقف نیس سے لیکن آپ نے اپنے جن استادوں کا حوالہ دیا تھا ان میں سے معزرت حسن بھری رحمته الله علیہ سے معزرت سعید بن میتب رحمته الله علیہ کو ایک ربطہ خاص تھا۔ پہلی تو فقهائے بعروے تعلق کا ظهار اور پی مضرت سعید بن میتب رحمته الله طبید کی اپنی رواداری غرض اس باعث آپ نے مضرت تعرف معرت قادور حمته الله علیه کو اپنی مجلس علم میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔

پہلے ہی دن مجیب وغریب واقعہ پی آیا۔ جب درل کے دوران حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے شاکر دوں کوسوالات کی اجازت دی تو مجلس میں جس شخص کی آ واز سب سے پہلے امجری وہ حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ سے ۔ آپ نے حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ سے اس قدر سوالات کیے کہ اہل مجلس کے چروں کا رنگ بدل سے۔ آپ نے حضرت معید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ سے اس قدر سوالات کیے کہ اہل مجلس کے چروں کا رنگ بدل سے۔ اس ماضرین کو حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ کا اس طرح بولتا بہت نا گوار گزرا تھا۔

معزت سعید بن میتب رحمته الله علیه بحی بار بارآب کی طرف و یکھتے تنے محر محد ثاند مروت اور فقیها نه وضعداری

کے باعث اپنی زبان سے محصیل کہتے تھے۔

دوسرے دن مجی حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ کے سوالات کا مجی عالم رہا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمتہ اللہ علیہ کے دیگر شاگر داہمی ہجی کہیں یاتے ہے کہ حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ بول پڑتے ہے۔ اگر چہ آپ کی سے اضطراری کیفیت طلب علم کے سبب تھی لیکن اہل مجلس بھی بچھتے ہے کہ حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ خوامخواہ اپنے آپ کو فرایاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھرکوئی ایک ہفتے تک حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ کا بھی مل جاری رہا۔ یہاں تک کہ اہل جلس آپ کی موجودگی سے ہیزار رہنے لکے محرصورت سعید بن مسیب رحمتہ اللہ علیہ کی خاموثی کے باحث کسی میں آئی جرائے نہیں تھی کہ حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کر سکے۔

ہ خروہ دن بھی آئی اجب معرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ کی قوت برداشت بھی جواب دے گئے۔ جسے بی قادہ رحمتہ اللہ علیہ نے کوئی سوال کیا معرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ نے تاتے کہے میں فرمایا۔

" جو کوئم نے اب تک پوچھا ہے وہ تہمیں یاد بھی ہے یا نہیں"؟ حضرت سعید المسیب رحمتہ اللہ علیہ کوشک ہو سیاتھا کہ آبادہ رحمتہ اللہ علیہ کوشش ہولئے کی عادت ہے اور اپنی ای عادت سے مجود ہر کر وہ سرمجلس مسلسل ہولئے رہح میں۔ورنہ جس قدر جوابات دیے مجے متے انہیں کوئی شعس بھی اپنے حافظے میں محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا۔

" می بال جمعے سب مجد یاد ہے۔" معزت فادہ رحمتہ اللہ طلبہ نے نہایت اوب اور ساوگی سے جواب دیا۔
" تو بھر بناؤ کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا"؟ معزت سعید بن میتب رحمتہ اللہ طلبہ کو فادہ رحمتہ اللہ علیہ کیا بات پر

لفين فيس آيا تما-

دو محس مسلے کے بارے میں عرض کروں؟" حضرت آنادہ رحمت اللہ علیہ نے اس طرح ہوجہا کہ اہل جہلس نے آپ کی اس بے باکی کو گھتا فی سے تجبیر کیا اور خود حضرت معید بن میڈب رحمت اللہ علیہ بھی ناراض نظر آنے گئے۔

"" تم فلال مسلے کے متعلق جمعے بتاؤ کہ میں نے کیا کہا تھا؟" حضرت معید نے آنادہ رحمت اللہ علیہ سے کہا۔
استاد کرای کا تھم من کر حضرت آنادہ رحمت اللہ علیہ سنجل کر بیٹہ سے اور پھر ذکورہ مسلے کے متعلق حضرت معید بن استاد کرای کا تھم من کر حضرت آنادہ رحمت اللہ علیہ حرف من وحمن و ہرادیا۔ اہل جلس جیران رو گئے۔ آئ آئیس میٹ برادیا۔ اہل جلس جیران رو گئے۔ آئ آئیس کہا بارا ثدائہ ہوا تھا کہ خدا نے آنادہ رحمت اللہ علیہ کی بیتائی کی صلاحیت سلب کر کے تمام روشی الن کے ذبن میں خطل کر دی ہے۔

حعرت سعید بن سینب رحمت الله علیه می شدید جرت کے عالم میں قادہ رحمت الله علیه کی طرف و مجدرے تھے

اور آئھوں کی روشی سے محروم اس عظیم انسان کو پہا بھی ہیں تھا کہ اس کے بارے بی لوگوں کے کیا احساسات ہیں۔
اس کے بعد حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ کہنے گئے۔" اس مسئلے بیس قلال ہزرگ نے بیر کہا تھا قلال محدث کی بیہ
رائے تھی فلاں فقید کا بیر خیال تھا اور حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ نے جھے اس طرح بتایا تھا۔" حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ
ایک بی مسئلے پر مختلف حوالوں سے بہت دیر تک ہولتے رہے۔

یهاں تک که حضرت سعید بن میتب رحمته الله علیه کو بے اختیار کہنا پڑا۔" میں نہیں سجمتا تھا کہتم جیسے آ دمی کو بھی است میں ایک میں "'

خدانے پیدا کیا ہے۔"

اس واقع نے بعد تمام الل مجلس کو اعدازہ ہو گیا کہ بعرے کا بیٹا ٹیٹا کون ہے؟ خود صرت معید رحمتہ اللہ علیہ مجمی آنا وہ رحمتہ اللہ علیہ بیٹ تا وہ رحمتہ اللہ علیہ پرخصوصی توجہ فر مانے گئے۔ آپ کے صافظے کا عالم تھا کہ کسی کی زبان سے کوئی بھی لفظ ادا ہوتا ' اگر آنا وہ رحمتہ اللہ علیہ من رہے ہوتے تو پھر وہ لفظ آپ کی یا دواشت کی گرفت سے دور ندر ہتا۔

کی تاریخ سے بیانداز و تو نہیں ہوتا کہ حضرت آبادہ رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن مینب رحمتہ اللہ علیہ کی حجبت میں کتنا وقت گزار ولیکن پھر بھی قیاس ہے کہ چیہ آئھ ماہ ضرور بسر کئے ہوں گے۔ اگر ہم اس مدت قیام کو بڑھا کر ایک سال کر دیں تو یہ عرصہ بھی کی عقیم وجلیل محدث کے علم کے بھنے کے لئے سخت ناکانی ہوتا ہے محراتی دہ رحمتہ اللہ علیہ اور قوت مافظہ کو رکھ کرایک وان حضرت سعید بن مسینب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔

"ابتم این وظن کی راولوتم نے تو مجھے نچوڑ لیا۔" نچوڑ نے سے معزرت سعید کا مطلب میرتھا کہتم نے میرے یاس سر ماریکم میں سے پچوٹیس چھوڑا۔

**♦**-&◊\$-**♦** 

### حضرت منصوربن زاذان رحمته اللدعليبه

آپ کا خاندانی نام منصور تھا اور والدمحتر م کا زا ذان۔ آپ حراق کے مشہور شہر واسط کے رہنے والے تھے۔ دیگر اکابرین علم کی طرح کردش وفت نے حضرت منصور بن زا ذان رحمتہ اللہ علیہ کو بھی طوق غلامی پہنا ویا تھا۔ آپ بنو ثقیف کے غلام تنے اس کے ثقفی کہلاتے تنے۔

غلامی کی روایت نے بہت ون آپ کا تعاقب کیا گر حضرت منصور بن زادان رحمتہ الله علیہ فطرا آزاد پیدا موسے عقے۔ پیدائی طور پر اعتائی دوین سے اس لئے بھین بی سے علم کی خاص رغبت رکھتے سے۔ حضرت منصور بن زادان رحمتہ الله علیہ نے اسے عمد کے بڑے بڑے ائمہ جدیث سے اکتماب فیض کیا۔

آب کے استادوں میں مشہور خادم رسول حضرت الس کا اسم کرای بہت زیادہ تمایاں ہے۔

حضرت الوالعاليدرياتي وحسد الله عاضر أبونے كسب آپ كوتا بعيت كاشرف بحى عاصل تفا حضرت الس ك علاوه حضرت الوالعاليدريا في رحمته الله عليه معضرت المام محمد بن سيرين رحمته الله عليه معضرت عطا بن افي رياح رحمته الله عليه معضرت معاويه بن قرة رحمته الله عليه معضرت حميد بن بلال رحمته الله عليه معضرت قاده رحمته الله عليه معضرت محمروبن وينار رحمته الله عليه معضرت عمروبن وليدرحمته الله عليه معضرت عمروبن والدرحمة الله عليه معضورت معمور بن واذان رحمته الله عليه كوامن كوشعورة حمى كومراك كرموات

حضرت منعور بن زاذان رحمته الله عليه كى بيان كرده روايات معتبر موتى تعيل مشبور محدث حضرت بن معين رحمته الله عليه وحضرت المام نسائى رحمته الله عليه برملاكها كرتے عنے كه حصرت منعور بن زاذان رحمته الله عليه نها بيت ثفته بزرگ خے۔

حافظ ذہمی ایک مقام پرتحریر کرتے ہیں۔" منصور این زاؤان رحمتہ الله طیہ اس قدر معتبر سنے کہ حق کی دلیل بن مجئے شعے۔ وہ معالے عبادت کزار اور بدی شان والے تھے۔"

حضرت منعور بن زاذان رحمته الله عليه كوحضرت امام حسن بعرى رحمته الله عليه سے أيك خاص عقيدت تحى اس لئے امام حسن بعرى رحمته الله عليه كے زمد وتعوى اور قلندرانه مراج نے آپ كو بھى عبادت ورياضت كے ايك خاص مقام تك كانچاديا تھا۔ بعض علاء کا خیال ہے کہ حدیث وفقہ کے علاوہ عبادت وریاضت بھی حضرت زاذان رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی کاروش ترین پہلوتھا۔ آپ جس ذوق وشوق سے نماز اوا کرتے تھے 'اسے دیکھ کر دوسرے لوگوں پر بھی عجیب کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔

حضرت منصور بن زاذان رحمتہ اللہ علیہ کونماز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سے بھی عشق تھا۔ اکثر رات کو قرآن کریم شروع کرتے تھے اور نماز چاشت تک ختم کر دیتے تھے۔ جب حضرت منصور رحمتہ اللہ علیہ "سجہ ہ تلاوت" اوا کریم ختم کر لیا ہے۔ بعض روا بخول سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اوا کریم ختم کرلیا ہے۔ بعض روا بخول سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ فجر اور عمر کے درمیان ایک قرآن ختم کر لیتے تھے۔ مختمراً مید کہ حضرت منصور بن زاذان رحمتہ اللہ علیہ کثرت تلاوت کے لئے اپنے ہم عصروں بن بہت زیادہ شہرت رکھتے تھے۔

سے کے بہت ہم اللہ علیہ کا بیان ہے کہ آیک بار بیل نے حضرت منصور بن زاذان رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ مغرب وعشاء کے درمیان نماز پڑھی تو معلوم ہوا کہ آپ ودسری رکعت بیل سورہ '' فحل'' کئی گئے گئے ہیں۔
مغرب وعشاء کے درمیان نماز پڑھی تو معلوم ہوا کہ آپ دوسری رکعت بیل سورہ '' فحل' کئی آب آپ کے گئے ہیں۔
رمضان المبارک بیل طاوت قرآن کا شوق بیز ہوجاتا تھا۔ شب وروز بیل کی قرآن فتم کرلیا کرتے ہے۔
حضرت منصور بن زاذان رحمتہ اللہ علیہ پر ہروقت خوف خدا طاری رہتا تھا۔ ای شدت خوف نے آپ کو دنیا کی مخرق سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اگر کوئی محف جائز عیش ونشاط کا ذکر بھی کرتا تو آپ منہ بھیر لیتے یا گفتگو کا رخ دوسری ہرخوش سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اگر کوئی فض جائز عیش ونشاط کا ذکر بھی کرتا تو آپ منہ بھیر لیتے یا گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑ دیتے۔ خال خال بی کسی نے آپ کے ہونٹوں پر مسکرا ہے دیکھی ہوگی اور بیاتو امرمحال تھا کہ جس بیل میں کہا تھے۔
نے آپ کا قبتہ سنا ہو۔ اسی وجہ سے حضرت منصور بن زاذان رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے۔

و رہے والم سے مند ندموڑو 'بیرانسان کا حقیقی سرمایہ ہے۔ حزن و ملال ہی الیمی چیزیں ہیں جن سے انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوجا تا ہے۔''

ہے۔ بہی فرمایا کرتے تھے کہ فوشیوں کی آرز و کرنا اور ان کے حصول پر اترانا ممنا ہوں اور برائیوں کا سبب بن

جاتا کے موت دروازے پر کھڑی ہے تو وہ اپنے مل میں زیاد اس میں اور است میں درجہ کمال تک پہنچا دیا تھا۔ آپ

السیار معفرت بیشم رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ معفرت منعور رحمتہ اللہ علیہ ایک کامل انسان تھے۔ اگر ان سے کہا
جاتا کہ موت دروازے پر کھڑی ہے تو وہ اپنے ممل میں زیادتی نہیں کر سکتے تھے۔

جاتا کہ وت دروارے پر عراب و دورا ہے و دورا ہے اس ایک کا مقصد ہے کہ جب کسی انسان کوموت کاعلم ہو جاتا ہے تو وہ پرسش اعمال کے خوف سے اپنی نیکیوں میں اضافے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بردھا ہے کی منزل میں داخل ہو جے بی وہ دنیا ہے تی افرائی لیتے ہیں اور شب وروزیاد خدا میں مشغول ہوجاتے ہیں اور پھر میسے جسے موت میں داخل ہو جے تی وہ خوف زدہ ہو کر نیک کاموں میں پہلے ہے کہیں زیادہ شدت اختیار کر لیتے ہیں محرصرت ترب آتی جاتی ہے دہ خوف ذدہ ہو کر نیک کاموں میں پہلے ہے کہیں زیادہ شدت اختیار کر لیتے ہیں محرصرت منہور بن زاؤان رحمتہ اللہ علیہ پہلے بی اس قدر زیادہ ممل کرنے والے تھے کہ اپنے ممل من بیدا میں مزید اضافہ کری نیس سے منہور بن زاؤان رحمتہ اللہ علیہ پہلے بی اس قدر زیادہ ممل کرنے والے تھے کہ اپنے ممل میں مزید اضافہ کری نیس سے منہور بن زاؤان رحمتہ اللہ علیہ پہلے بی اس قدر زیادہ ممل کرنے والے تھے کہ اپنے مل میں مزید اضافہ کری نیس سے منہور بن زاؤان رحمتہ اللہ علیہ پہلے بی اس قدر زیادہ ممل کرنے والے تھے کہ اپنے مل میں مزید اضافہ کری نیس سے منہور بن زاؤان رحمتہ اللہ علیہ پہلے بی اس قدر زیادہ ممل کرنے والے تھے کہ اپنے میں مزید اضافہ کری نیس سے منہور بن زاؤان رحمتہ اللہ علیہ بہلے بی اس قدر زیادہ میں بیا

سے۔ اس کا واضح مفہوم میر کہ حضرت منصور رحمتہ اللہ علیہ نے جتنی زیم کی بسر کی تھی اس کے مطابق روز اول ہی ہے۔ موت آپ کے پیش نظر رہتی تھی۔ ہرمیج جب سورج طلوع ہوتا تھا تو آپ سجھتے تھے کہ شاید شام تک زیمہ نہ رہیں۔ اس لئے اپنے تمام فرائض اور سارے کام اس قدر طمانیت کے ساتھ انجام دیتے تھے جیسے آپ کو پچھ دیر بعد دنیا سے طلے جانا ہے۔) طلے جانا ہے۔)

جوب خوا کے سبب حضرت منصور بن زاؤان رحمتہ اللہ علیہ کی کوئی نماز کریہ وزاری سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ بھی کوئی نماز کریہ وزاری سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ بھی تو شدت کریہ سے آپ کی آ واز بلند ہو جاتی اور دوسرے نمازی سجھ لیتے کہ یہ جال سوختہ عشق النی اپنے رب کے حضور کھڑارور ہا ہے ورنہ عام طور پر بیرحال ہوتا کہ آنسووک سے آپ کی ریش مبارک تر ہو جاتی اور پھر بھی آنسو سینے کو بھونے کے بعد واس تک باتی جائے ہے۔

ہرونت خوف خدا ہے افک ریز رہنے والے اس عظیم وجلیل محدث نے آخری عمر میں ترک سکونت کر کے قصبہ " مبارک" کو اپنی اقامت گاہ بنایا لیا تھا۔ بیہ مقام" واسلا" ہے ستائیس میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ پھر 131 ھیں طاحون کی وہا بھیکی ۔حضرت منصور بن زاذان رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اسی مرض میں وفات پائی۔

جبآپ کا جنازہ اٹھا تو مخلوق خدا کا ایک اڑدھام تھا جس میں ہر فدہب و ملت کے لوگ شریک تھے۔
عباد بن عوام کہتے ہیں۔ "میں صغرت معمور بن زاؤان رحمتہ اللہ علیہ کے جنازے میں شریک تھا۔ لوگوں کی اس قدر کھڑت تھی کہ میرے ماموں نے کم ہوجانے کے خوف سے میرا ہاتھ پکڑلیا تھا۔ میں نے اپنی آتھوں سے یہ بجیب وخریب منظر دیکھا کہ حضرت منعور بن زاؤان رحمتہ اللہ علیہ کی میت کے ساتھ عیسائی بھی ہتھ اور بہودی بھی۔ اگر چہ فیرسلم افراد حضرت منعور رحمتہ اللہ علیہ کے عام حقیدت مندوں کی طرح شدت فی سے نے حال نہیں سے لیکن پر بھی ان میں سے اکثر کی آتھوں الشکیار تھیں۔ انسانی کردار کی بلندی کی ایک بید دلیل بھی ہوتی ہے کہ دوسرے فدہب و ان میں سے اکثر کی آتھوں الشکیار تھیں۔ انسانی کر حرفے والے کے فی میں نہ مرف شریک ہوتے ہیں بلکہ اس کے حقیق اطلاق پر مملی شہادت بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرت منصور بن زاؤان رحمتہ اللہ علیہ کا شار بھی ان می منظیم انسانوں میں ہوتا ہے جن کی سیرت کے اثرات سے بہود و نصار کی بھی محروم نہیں رہ کتھے تھے۔ بظا ہر تاریخ آس باب خاصور بن خاصور سے نیور کی اس اثر آگیزی نے بھی بہود ہوں اور میں خاصور سے نیور کو جاتھ کی محروم نہیں رہ سے ہود ہوں اور میں خاصور کی اس اثر آگیزی نے بھی بہود ہوں اور میسائیوں کو صلاتہ اسلام تک بھی پیچا دیا ہو۔

(تمت بالخير)

#### حوالهجات

(نقیداعظم رحمته الله علیه کی تیاری میں مندرجه ذیل کتابوں کی مدد لی کی) تاریخ طبری قرآن عميم احاديث مقدس (الله جل جلاله) (سرور كونين علية) (علامه الوجعفرطبري) مناقب ابومنيفد دحمته اللدعليد طبقات ناصری تاريخ بغداد (خطیب بغدادی) (علامهموفق) (منهاج سراح) ابوحنيفدر حمته الله عليدكي سياى زعركي طبقات ابن سعد (علامه محر بن سعد) (سيدمناظراس ميلاني) غلامان اسلام سيرت نعمان (فیلی نعمانی) (مولانامعيداهر)

(اور دوسری بے شارتاریخی دستاویزات)



ISBN: 978-969-602-098-1







Website: www.alquraish.com E-mail: info@alquraish.com